

ازيزت جوا مبرلال نهرو

محمود على خان (جامعى)

ارا دّل ۱۵۰۰ دی ، نی دیل - اکستور بیتی هر تیب سے ر

مطبوعه جدرتي رس دملي

# فهرست مضامين

| الف | UKINI STACKS                       |
|-----|------------------------------------|
| 1   | مجتم دن کی میارک یا د              |
| 4   | ١- نئے سال کا تخفہ                 |
| 14  | ۲- تاریخ کاسبق                     |
| 14  | ۳۰ انقلاب زنده با و                |
| 11  | ۷ - اليشسيا دا وريورپ              |
|     | ه- پرانی تهنریس                    |
| 79  | ٩٠٠ يُومَا مَنُونِ كِاتَحَالَ      |
| ۲۳  | ے۔ یوان کی شہری ریاشیں             |
| ۲۸  | ۸ر مغربی ایثیار کی مسلطنتیں        |
| 5/1 | ٩ - قديم روايات كالوجم             |
| ۵.  | ۱۰ قرم مندو شا ن کی د نبی جمهورشیں |
| 04  | ا - جين كي أريخ كے مراريس          |
| 44  | ۱۲ - احتی کی پکار                  |
| 44  | ۱۳- اب یہ ساری دولت کہاں جاتی ہے   |
| ٧٣  | ١٥٠ - حضرت عليئي كے حجو سوسال بہلے |
| M   | ه۱- ایرا ن اوریوان                 |

|        | 9.    | ۱۱ یو اینون کاعردج                                                        |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|        | 94    | ١٠٠ أيك مشهورا ورُمغرورنوه إن فائح                                        |
| ;      | ۳۰۱   | ۱۸- چندرگیت موربیا ورا رفقه شاستر                                         |
| f      | 1).   | ١٩- يةنين فييني                                                           |
| ł      | 1114  | ٠٤٠ بحروب                                                                 |
| ,      | 114   | ۲۱ - تفریح نے چَدا درخیالی سفِر                                           |
| ;      | iyi   | ۲۷ - فذاكى فرائمى كے سے انبان كى مبرو جير                                 |
| 1      | JYA   | . 61.                                                                     |
| 1      | موسوا | مهم   د بیتا و ٔ ں کے محبوب اسٹوک                                         |
| ;<br>; | 16.   | ۲۵- افتوک کے زانے میں دیا کی حالت                                         |
| 1      | ١٨٩   | ۲۲۰ بي پن اور إل                                                          |
| i      | ۳۵۱   | ۷۷- روم اورکار تھج کامقالمہ                                               |
| Ļ      | 14.   | ۲۸ و می جمهو رست سلطنت بن گئی                                             |
|        | 149   | ۶۹ - جنوبی <i>ہند شا</i> لی ہن <i>د بر</i> چھا جا تا ہے                   |
|        | 144   | ٣٠ کتن قوم کي سرحدي سلطنت                                                 |
|        | IAY   | ۳۱ - حضرت علیمی اورُعیسا ثی نزمهب                                         |
|        | 191   | ۱۲۱. میلطنیکت دوم                                                         |
|        | 199   | ۱۳۴۰ سلطنت دوم د درگرشت بوگی                                              |
|        | 4.4   | ۴۷. سلطنت دوم<br>۴۷. سلطنت دوم د ژگرشده مرکئی<br>۴۲۷. عالمگیرسلطنت کانخیل |
|        | 414   | ۳۵- یا رتفیا او رسانسانی                                                  |
|        | 714   | ۳۷ خبوبی مندکی نوآ با دیاں                                                |
|        |       |                                                                           |

•

|              | . "                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774          | ۷۷۰ گټا د ورمين مېدوسامراج                                                                                           |
| 777          | ٣٨- من قوم كي آمر                                                                                                    |
| 4742         | ۳۹- مندوشان کاقبضه برشي مندُ بوں پر<br>۲۶۰- ملوں اور تہذیبوں کاعروج د زوال                                           |
| ויקץ         | ۲۰۰۰ ملور ۱ ورته زيبون کاعروج د زوال                                                                                 |
| 40.          | اله- "انْكِ غاندان بِي دور مي حين كاعر دج                                                                            |
| YOA          | ۷۲ بچرشن اور دائی نبتن سیر سر میراند.                                                                                |
| 4 AV .       | ۲۲- مرش وردهن اورمهون سانگ                                                                                           |
| رت<br>دِ مرر | ۱۹۴ میرس وروسن اور مبیون سانگ<br>۱۹۷۱ - حنوبی مهندمی بهبت سے با دشا موں اور سیا میوں اور ایک برا<br>فنفسید تا کا طور |
| <b>[41</b>   | المسلسان الارار                                                                                                      |
| 700          | هم و زاینه وسطی میں مزیروستان کی حالت                                                                                |
| 794          | ۴۷۰ عالی شان اگ کورا در شری وجے                                                                                      |
| ه. ۳         | بهم روم مین ظلمت کا د ور                                                                                             |
| 414          | ۸۶ - اسٹ لام کا کہور<br>۲۹ - عربوں نے اکسیسین سے منگولیا تک فتح کرلیا                                                |
| ۲۲۶          | 49- عربوں نے انسسیلین سے ملکولیا تک تح کرایا                                                                         |
| 140          | ۵۰- بغداً دا در اردن الرشید<br>فند به به مردن به                                 |
| 444          | ۵۰- بعدا دا وربار دن الرشید<br>۵۱- شالی مندمبرش کے زانے سے محمو دغز نوی کے حملوں ک<br>۵۶- بوری سر ملک کر شکیا        |
| tol          | الله يربيك تول ي                                                                                                     |
| 744          | ۵۳- جالیرواری لطام<br>مرابع                                                                                          |
| ۳٤٢          | ۵۰ ماگیرداری نظام<br>۵۷ مین خانه بدوشوں کومغرب کی طرف مثلاً اسھ ۔<br>۵۵ مایا ن کامٹوکنی دور مکومت                    |
| ۳۸۰          | ۵۵- حایان کانتیونتی دو رصومت<br>مربع                                                                                 |
| tho          | ۵۱- انبان کی جنجو                                                                                                    |

494 14.4 ٥٥- امركيه كي أيا تهذيب ۱۲۰ قرطبهاورغز ناطه ۱۷۰۰ صلیکی خبگ ١١٠ يورب كيظهرون كى ترتى اموم افغنسا بؤل كائهندوسان يرحمله 440 ١٧- دلي كے غلام إ دشاه P/4 4 ١٧- جِنْكِيرِ خَالَ نَ غِيورِبِ أُوراكِيثُ مِارَكُو إِلا دُالا 444 مغل سُب ری د نیا پرجها گئے 194 ۱۹ مشهور دمعرون مسئیا ج ارکولولو 0.0 ۵۰۰ روی کلیسائی جارها نه سر گرمیان 010 ا، استبدا دے *غلاف جنگ* DYN ۷، - دوروسطیٰ کا فائم 219 ۲۰- بحری داستون کا در یافت مونا 0 1/1

### دسيناج

معلوم نہیں کہ ہ خطوط کھی ٹائع بھی ہوں گے یا نہیں اور اگر ہوئے بھی توکب اور کہاں ہے ۔ اس سے کہ مہند وستان کی آج کل کچھ عجبیب و عزیب صالت ہے اور یہاں کسی بات کا پہلے سے اندازہ کر نامشکل ہے گریں موقع کو فنیمت سمجھ کراسی وقت ہے چند سطریں تھے دیتا ہوں کھر خدا جانے کیا ہو کیا نہ ہو۔

تاریخی خطوط کے اس سلسلے کے اِرے میں جمھے ایک عُذر رُبِیِّ رُکڑا ہے اور ایک بات بجمانی ہے جو حصرات اس کتاب کو بڑھنے کی زحمت اٹھا میں گئے دہ غالباً ان و وجیز وں کوخود ہی سجھ لیں گئے۔ میں بڑھنے والوں سے خاص طور رہید درخواست کرتا ہوں کہ پہلے آخری خطر کو بڑھیں اس دنیا میں سبی جزیں الٹی میں اس سے اگر ہم بھی خاتے سے است دار کریں تو کوئی مرخ تہیں ۔

ان خطول کی کے خود بخود بڑھتی میلی گئی میں سے میرے خربن میں ان کا کوئی نقت ہنیں تھا اور ہر گزید خیال نہیں تھا کہ ان کاسلسلہ اتنا لمبا ہو جائے گا۔ اس سے کوئی جیر سال پہلے مب میری لڑ کی دس برکر کی تھی میں نے اسے جند خطوط کھے تھے جس میں دنیائے اتبدائی دورکا سیرھے سا دھے انداز میں کھے مختصر سا ذکر تھا۔ بعد میں یہ ابتدائی خطوط ایک کتاب کی شکل میں شائع کئے گئے اور بہت معبول ہوئے۔ میرے دل میں بار بار سے خیال کیا کہ اس سلسلے کو جاری رکھوں لیسیکن سیاسی جدوم پرکی مصروفیت نے اسے پورا نہیں ہونے دیا ہیں مجھے اس کا موقع الااور ہیں نے اس سے فائرہ اٹھایا۔

جیل کی زند گی میں تبعض فا مُرے ہی ہی ایک تو فرصت ہوتی ہے، د دسرے آ دمی دینا کے حفار وں سے بے تعلق ہوجا تا ہے لیکن اِس زندگی میں جو دقتیں ہیں وہ ہی ظاہر ہیں ، یہاں قیدلوں کے سنتے نے کوئی کتب خانہ ہوتا ہے اور نہ حراہے کی کتابل وسستیاب ہیں ایسی حالت میں سی چزر فصوصاً ا ریخ کے موضوع یر کھے کھفا اُڑی جِزَّت كاكام ہے - بھے كور تا أبي ليس لين ميرے ياس رو نہيں سكيں بس آئیں اور ملی گئیں لکین اب سے بارہ سال بہلے جب میں نے اپنے دلیں کے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جیل یا ترا شروع کی اسی وقت سے یہ عاوت ڈالی کہ جو کیامیں ج متا تھا ان کے نوٹ سے بیتا تھا۔ اس طرح میرے پاس بہت سی بیاضیں جى بوڭئى ا وراس كتاب كونكھتے وقت بهت كام آئيں - ظا ہر ہے کہ میں نے دوسری کیا بوں سے بھی بہت مدد لی خصوصاً ایج- بی وكركى "اريخ عالم سع كيونكراس ك بغير جاره بى م قالكين وك کی کنا بول کے نہ ہونے سے بڑی دقت تھی ا و راس کی وصہ سے اکثر سلسلهٔ بیان نوٹ جاتا تھا یا تعبض خاص د وربیج میں حجوڑنے پڑتے

یخطوط و اتی ہیں اور ان میں تعبض سنج کی باتنیں ہیں جن کا تعلق صرف میری نڑی سے ہے ۔ کی صحیحہ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا کرول اس سے کہ ان کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کرنکا سے میں تو بڑ احمگر اسے میں تو انھیں یو نہی رہنے دیتا ہوں ۔ حبب آ دمی إلق یا توں نہ بلا سکتا ہو تو وہ میٹھ کرسوچا کرتا

ہے اوراس کے مزاج میں نجوعجیب اٹار میڑھاؤر ہا کرتا ہے۔ اندلیٹ، ہے کہ اس کا اتا رحرہ ھا ؤاس کتا ب میں صریحی طور پرنظریم سے گا دراس کا اندافر بیان ویسا ہے لاگ ہیں ہوگا جنيها مورّرخ کا ہونا جا ہئے *ہ* یہ دعویٰ بھی بہن*یں ک*ر میں مورخ ہو<sup>ں</sup> میں نے چو کچھ لکھا ہے اس میں دو چیزیں گڑ بڑ ہو گئ ہیں کہیں تو بچ ں کے قابل سیدھی سے دھی تحریر ہے اور کہیں آن کے خیالات کی سبحت مین صرف بڑے تھی سمجھ سکتے ہیں اکثر مگھ غیالات کی تکرار بھی یا نئ ماتی ہے ۔ غرص اس محبوہ عی<sup>م</sup>یں جو كُوتًا مِها ل مِن أَن كَي كُو تَى أَنْهَا نَهْنِي - لِيع يُوسِيِّ وَيَجْوَرُ مُرْسِرِي فا کے ہیں۔ جن می محض برائے ام ربطب میں سے ہوتم کی بڑی سے گئا ہیں۔ اس سے دا تعات اور خیالات اخذ کئے ہیں۔ اس سئے ممکن ہے کہ کتا ب میں بہت سی غلطیا ں ہوں میراادادہ عَا كُرُسَى مورّخ سے نظرا فى كرا دُل لىكن ميں جبل سے باكرات خ

تھوڑے ون رہا کہ اس کا کوئی انتظام نہ کرسکا۔ دن خطوں میں میں نے اکٹر اپنی رائے کا اظہار شدت کے ساتھ کیا ہے ۔ ان رایوں پرئیں اب کا خائم ہوں۔ لیکن اس کتاب کے مکھنے کے دوران میں میرا تا ریخ کا تصور رفتہ رفت۔ برل گیا ہے ۔ اگر میں ان خطوط کواب لکھنا تر د وسری طب رح لکھنا اور د وسری چیز و ں پر زور دینا ۔ لیکن اس د قت میرے ہے یہ مکن نہیں کہ جو کچھ لکھاہے اُسے بھاڑ ڈابوں اور نئے سرے سے اسے لکھنا نثر وع کروں ۔

جوامرلال نبرو

کم جنوری <u>۱۹۳۷ء</u>

جنم دن کی مبارک باو

ندرا پر میرتنی کے نام پر حویرے نم دن کے موقع پر

ىنىران يىنى، دىراكتوبرست.ء

ہمیشہ جنم ون کے موقع پرتھیں اچھے اچھے تھنے اورمبارک باد طاکرتی تھی۔ مبارک بادیں تو اب بھی بہت سی ملیں کی لکین تخف میلا ہیں اس تمیخ کیا سے کیا بھیجے سکتا موں۔ میرے پاس مادی تھنے کہاں۔ ہاں روحاتی اور واغی تھف خرو ہیں۔ اگر کوئی پری تھارے لئے تھنے لائی تو وہ ایسے ہی موت نے راغیس جیل خلنے کی اونجی ادبیجی دواریں بھی روک نہیں سکتیں۔

ک مہی اجری میں اور میں اور میں ہیں۔ اس میں اور وعظ کہنے سے بیاری میں اور وعظ کہنے سے کتنی نفرت ہے۔ حب میں میں اس مرد دائمنگ کتی نفرت ہے۔ حب میں میں میں کرنے کو میرا جی جا ہتا ہے توہیث اس مرد دائمنگ حس میں یہ کہانی یاد اُجا تی ہے جمیں نے کہی ٹیرہ مو میں گذرے کہ میں سے ایک سیاح علم د وانٹ کی تلاث میں مندوستان کیا تھا۔ اس کا نام مہد نگ سانگ تھا۔ وہ شال کے بہاڑ اور رکستان ملے کرنا موا بیال بہنیا۔ اس علم کا اُمنا شوق تھا کہ راست میں اس نے سینکر طور مصیب اس اٹھ کی اور مزاروں خطوں اور سکلوں کا مقابلے میں اس نے سینکر طور مصیب اٹھ انہیں اور مزاروں خطوں اور سکلوں کا مقابلے میں اس نے سینکر طور موسید ہیں اٹھ انہیں اور مرکو پڑتا ہے لیکن کری مت کے حاب سے ۲۷ اُکو بر کو منا یا گیا۔

كيا ـ وه منهدوشان من بهبت ون رام -خود سكيتا تها اور دومرول كوسكها ما تها راياد أم وه نالنده کی یونیورستی میں را جو شهر ماتلی پر سے ذریب واقع تھی۔ اب اس شهر کو پٹیز کتے ہیں. مہدین سائل پلوھ کھ کر مدہت قابل موگیا حتی کہ اسے دبودھ مست کے) فاصلِ فانون کا خطاب دیا گیا۔ پیراس نے سارے سندوشان کا سفرکیا اور اس عظیم الشان مک کے ان ماشندوں کوجواب سے صدایوں پہلے بیال رہتے تھے و کلیا بھالا اور ان کے متعلق اوری معلومات حاصل کی ۔ اس سے بعداس سے ایناسفرنامه کلها. اسی کتاب میں وه کهانی درج ہے جواس وقت مجھے یاد آئی - میر اکیشف کاقصہ ہے جرحزبی سندسے شہر کرنا سو ورنا میں آیا تھا۔ پرشہر صوبہ بہار میں بھانگل پورکے اس اس کہنں واقع نفا سفونامے میں تکھاہے کہ نیٹھ ایے پیٹے کے جاروں طوت آنے کی تختیاں باندھے رہا تھا اورسرسر ایک مبتاموا مشعل ركفنا تفارع قدمي عصالي وه إكرا كراكر مثيا نفا اوراس عجيب وغريب مِین میں برای شان سے إد هرا د هرگوشا بھرنا تھا۔ حب کوئی اس سے اوھیا له اخراب نے یہ کیا قطع نبانی ہے تو وہ جواب دیتا کہ میرے اندراتی حکمت جوکی ب كرمن إندنيب كركبين مراميث مرهب والميان اس كمين من اليا بهيارتان كانتيال إنده ليمي أورو كالمتمسب لوگ جهالت كي ارتجي مي سبت موا در مجعے تم رسبت ترس آ اسے اس سے میں بردفت اسے سر رمشعل سلے يحرما مبول

لیکن منعقل و مکت کی زیادتی سے اپنا بیٹ کھیٹ حانے کا اندلیشہ نہیں ہے اس لیے تا نبے کی تختیاں نیٹنے یا زرہ مکتر پہننے کی صرورت معی نہیں مجتباء اور میر محبر میں ہو کیو تصور کی مہت عقل ہے وہ میرے میٹ میں نہیں۔اس کا شکانا جاں کہیں تھی ہے وہاں امھی مہت کنجائش باتی ہے اور مگر کی کی بڑسے

کاکونی اندنشہ نہیں ہے جب میری عمل آئی محدود ہے تومیں دوسروں کے سلمنے عقل مند کیے بن سکا ہوں اورسب کوخواہ مخواہ نصیت کرنے کا مجھے کیا تی ہے۔اس سے میں اس نتیجے برہنجا مول کرحب معلوم کرنا موکھیج بات کیاہے اورغلط کیا ہے؟ لپاکرنا چاہئے ادرکیا زکرنا چاہئے ؟ تو اِس کاطریقیہ بینہیں ہے کہ آدی وعظ کہنے لَّكُ مِلْكُرْبَتِرِينِ صورت بيسنے كە اىس يائنتگوا ورَجَتْ كِي جَائے - اس سے كھي لیمی حقیقت کی ایک مبلک نظراً مانی ہے۔ سی تم سے حرفقاً کو کیا کرا تھا اس س مع برالطف آما تها بم ع بهت سي جيرول ريحب كيكين ماري ير دنياست بری ہے اوراس ونیاکے علاوہ اور بہت سے عمیب وغریب اور مُراسرار عالم ہیں۔ بهارے مامنے علم کا بہت بڑامیدان ہے اس سے کوئی وجنہیں کہ بہ سے شغلی کی شکایت مویاسی اس مبوتوت اورمغرورا دمی کی طرح حس کا قصیم تون سالگ کے لکھا ہے یہ مجھے گلیں کہ میں سب کچہ آگیا ہے اوراب ہم بہت ہی وانشمد موسکے مِي - بكِيمسِ توبدكهول كاكريري احجاب كرم بهت زياده وانشدنهين بنيطم اس کے کہ اگر دنیا میں ایسے والشمند موں بھی تو وہ حزور دل میں کڑھتے مول کے كەامنوساب كونى الىپى چىز باقىنىن جىھەسىمىكچىيىن . دەنئى نىڭ باتىپ درمافت كىنے ا در نیا علم حاصل کرنے کی مسرت سے محروم نبی لین ہم میں سے جو چا ہے دہ آگ نعمت كو حاصل كرسكا سے۔

غرض کہ مجھے وعظ ہرگز نہیں کہنا جاسیئے لکین پیرکروں نوکیا کروں ؟ خط میں بات چیت کا مزا تو آئہیں سکتا کیو کہ اجھے سے اچھا خطاہی کی طرفہ موتا ہے اس لے اگر میں کوئی ایسی بات کہوں خونصیت معلوم موتویہ نہ مجھ لینا کہ اس کے دے گھوٹ کوکسی نہ کسی طرح بنیا ہے بلکہ یہ مجن کہیں سے ایک بات کبی ہے تاکہ تم اس بیغور کرو، گویا ہم سے مجمع آئیں ہیں بات جیت کر رہے ہیں۔ اریخ کی آ بوس بن مرافت اولوالغرم مردول اور عورتوں کا اور ان کے کارفاموں کا مورک کے دورگذرے میں بیم اکتر اولوالغرم مردول اور عورتوں کا اور ان کے کارفاموں کا مال بچر بھا کہ تاریخ کے دورگذرے میں بیم بھی ایسے خواب یا تصور میں یہ دسکھتے مہیں بھیے ہم بھی اسی زبانے میں بھی گئے ہیں اور انفی سور ما دُل کی طرح بڑے بڑال مردی کے کام کررہ بیس جمیں یا دیم بوگا حب تم نے پہلے بہل جون آت اُدک کا تصدیر بھا تھا تو تم برگتا اور محادا میں جی جا ہتا تھا کہ میں بھی اسی کی طرح کچھ کر دکھاتی۔ تو تم برگتا اور موا تھا اور محادا میں جی جا ہتا تھا کہ میں بھی اسی کی طرح کچھ کر دکھاتی۔ سب عورت مرد ایسے جال باز نہیں موتے وال یہ بیاروں کو اپنی دال رو ٹی گئ لین کے بال بحول کی اور اپنے گروا رکی ہروقت فکر گئی رہتی ہے لیکن تھی کھی السامی ہو تا ہے۔ بال بحول کی ماری قوم کو کسی عظیم الش ان معصد کے حاصل کرنے کی گئن گئے تا ہے۔ اور بڑے برف الفت لا ب موجانا ہے اور بڑے برف واقعات رو نام ہونے ہیں۔ بھر تو تا در نے میں انفت لا ب میں کھی الیا جا در کا اثر موجانا ہے کہ وہ ساری توم میں ایک نئی روح بھونگ ویتے ہیں میں کھی الیا جا در کا اثر موجانا ہے کہ وہ ساری توم میں ایک نئی روح بھونگ ویتے ہیں اور گئر دیے ہیں اور گئر دیے ہیں۔ اور گل بڑے کی کام کرگذرتے ہیں۔ اور گرے کام کرگذرتے ہیں۔ اور گرے کی کام کرگذرتے ہیں۔

می رہے رہے کارنامے کرتے اور ثان دار قربانیاں دینے کو تیارہے ناکہ مہارا ملک پر آن اور موجائے اور ثان دار قربانیاں دینے کو تیارہے تاکہ مہارا ملک پر آنا دو موجائے اور موجائے اور موجائے اور موجائے اگر حصل میں بند میں کیاں اور موجائے مائے دولوں تاریکی انتیجہ کے کروڑوں آدمیوں کے دولوں میں گھر کرگیا ہے ۔ اس کا منتیجہ کے کروڑوں موجائے میں میدان میں کل کھڑے موجئے ہیں اور منہ دوستان کی گذادی کے میابی بن کے ہیں میدان میں کل کھڑے موجئے ہیں اور منہ دوستان

س جندونتان بیں ہاری قوم جو کچھ کررہی ہے وہ ناریخ میں یا وگا الہے گا۔ ہم نم بڑے خوش شمت میں کہ اپنی آ کھوں سے یہ نما نتا دیکھ رہے ہیں ملکہ خو دھجی اس میں تھوڑا بہت حصد ہے رہے ہیں۔

سم اس زبر وست تخریب تمی کبا کریں گے ، ہمارا اس میں کیا حصر ہم گا ،

ہم اس زبر وست تخریب تمی کبا کریں گے ، ہمارا اس میں کیا حصر ہم گا ،

مرکت سرزد نہ ہوض سے ہمارے پاک مفصد کو نعصان پہنچ یا ہماری قوم کی

دروائی مو ۔ اگرہم ہندوسان کے سپاسی نبنا جاستے ہیں توہین تحجینا چاہئے کہ ہم تنا کہ میں ہم کے کہ میں اندیاز کرنا آسال کی عزت ہمارے با قدیمیں ہو ہم جوج اور غلط داستے میں اندیاز کرنا آسال نہیں ہے۔ اس لئے میں تعمیں اس سے پر کھنے کی ایک ترکیب تباتا ہوں ۔ جب نہیں ہو کہ می تعمیں کو میں موالے میں وگر حامو تو اس سے کام لینا ۔ امید ہے کہ اس سے جیل میں موالے میں ورت ہو کہ جی ایک کو میر ہے کہ اس سے جیل کرنا کہ وہ کہ خوام ش کے منی یہ ہیں کہ تم ڈرق ہو اور ڈربہت بری چرہے۔

یرش کی مور سے گی ۔ کوئی کام چیپ کریا کوئی الیا کام جے چھیا ہے کی صرورت ہو کم جی نے کہ اس سے جیل کرنا کہ وہ کہ خوام ش کے منی یہ ہیں کہ تم ڈرق ہو اور ڈربہت بری چرہے۔

یرش کے ماتا گائی جی

دل بن بمت به تو فرر پاس نه پینگاگا اورتم کوئی این بات نکروگی بس کے ظاہر ہونے
سے تصیبی شرم آئے بنم فرب جانتی موکہ بالا چی کی رہنا تی بی آزادی کی جو زبر وستی کیلی
جاری ہے اس بن چیپ کرکوئی بات کرنے کی اجا نہ ایس ہے بہیں کی بات کے
چیپانے کی صرورت ہی نہیں ہے ہم جو کھے کہتے ہیں یا کرتے ہیں ڈر کر نہیں کرتے دئے
کی چٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سہیں اپنی نجی زندگی ہیں جی کھلے بندوں کام کرنا چاہئے۔
ضفیہ کار دوامیوں سے دور رہنا چاہئے البینے نی معاطلت کو اپنے ہی کہ رکھنے کا
میس جن ہے اور موزا بھی چاہئے کی بین یہ اور چیز ہے ادر چری چیپے نجھ کرنا اور چیز ہے۔
لیس اگر تم اس برعل کردگی تو تم روشنی کی گو دہمیں پرورش یاؤگی اور مرحالت میں
لیس اگر تم اس برعل کردگی تو تم روشنی کی گو دہمیں پرورش یاؤگی اور مرحالت میں
لیس اگر تم اس برعل کردگی تو تم روشنی کی گو دہمیں پرورش یاؤگی اور مرحالت میں
لیس اگر تم اس برعل کردگی تو تم روشنی کی گو دہمیں پرورش یاؤگی اور مرحالت میں

ہے تو اور من رہی۔
میں نے تھیں براطول طویل خط کھ ڈالا۔ پر بھی بہت سی الیبی باہی گیل میں نے تھیں براطول طویل خط کھ ڈالا۔ پر بھی بہت سی الیبی باہی گیل جو میں تھیں بہت سی الیبی خط میں سب کھی کیے سیاسکتا ہے۔
میں پہلے کھ دیکا موں کہ اس معاطے میں تم برطی خوش ضمت عوکو اس جگہ اس کے علاوہ بیلی تھوکوں سے دکھے رہی موجو آج سندوشا ن میں تھیڑی ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ بیلی تھاری خوش قسمتی ہے کہ تھیں بڑی اچھی اور ہا در ال تی ہے۔
اگر تھیں کھی کوئی انجین یا بریشانی موتو ان سے بہتر مدوکرنے والا تعین ہمیں اسکیا۔
اچھار خصت انتھی مثی ا اب رخصت ۔ خداکرے تم بڑی موکر شہوشا ن
کی خدمت کے لئے ایک بہاور ساہی میٹو۔ بہت بہت دعائیں اور پیار۔

## نے سال کا تھنہ

وروز السهوار

تملیں وہ خط تو یا دموں گے جس کے اب سے کوئی وورس پہلے تعلیں مکھے تھے۔ اس وقت میں الہ آبا دمیں تھا اور تم مسوری میں ۔ تم نے مجھ سے کہا تھاکہ وہ خطاتھ بہت اچھے گئے تھے۔اسی کے تیجے اکثر خیال ای كركون زمي وهلسله جاري ركفول اورونيا كے كويدا ورحالات تحصيب شاكوں ليكين اس معلمے میں مجھ بملشہ کھھ اس سارہا ہے۔ دنیا کی بیتی موئی باتیں ، برط براے مردوں اور عور توں کا حال اور ان کے اچھے اچھے کا رہامے بڑا تھے میں برالطف آیا ہے تاریخ برصا اچھا تو ہے لین میرے مز دیک تاریخ بنانے بين حصه لينا اس سے كہيں زياوہ اجھاميے - اور يتحيين معلوم سي سے كم احكل ہارے ملک کی اریخ بن رہی ہے۔ مبدوشان کا ماضی بہت پرانی بات ہے' وہ اب قدامت کی تاریخی من طبیب حکاہے۔ یہ سجیع ہے کراس میں بہت سے افسوسناك اورناخوش كوار ودرنفي كذريه يمبن حن كاخيال كرسكة مبس براو كه موبليه ا ورہاری گر دن شرم سے حبیک جاتی ہے کیکن ممبوعی طور پر ہارا ماصنی را اشان دار را سیحس رسم بجاطور رفح کرسکتے ہیں۔ اس کا تصور کرکے مہیں مسرت اوتی ہے. لکن اچ مہیں اننی فرصت کہاں کہ اضی کو لئے منٹھے دیں ۔اب نوشتقبل ہائے۔ ول ووماغ میں سبر اکسے اوراسی کوسم سنوار رہے ہیں۔ اس معظم موشی اورسارا وفت حال کی ندر سور اے ۔

یہان بنی پیلی می مجھے لکھنے پڑھنے کا نوبہت کا فی وقت ملمائے لیکن کیے۔
کید نی نہیں مو تی میرا و ماع براگذہ رہتا ہے۔ میرا دل مروقت اس زبروست بنگ میں بڑا رہتا ہے۔ و درے لوگ کیا کر ہے بہر سے اور اگر میں بھی ان کے ساتھ موڈا تو کیا گڑا یہی خیال ہروقت شا مادتها ہوں گرا میں خیال ہروقت شا مادتها ہوں کہ مامنی پرغود کرنے کا موقع ہی نہیں ہما ۔ والم میں موبیا ہوں کہ یہ میری تعلیٰ ہے۔ حب میں باہر کے کا مول میں صفیلیں ہے۔ کے سکتا تو اس کی فکر میں کیوں مرکروال رموں ؟

اس کا سر ب چون سربردن ریست. لیکن ان خطوں کو ملتوی کر دیسے کی اصل وجہ دکھو تو تھھامے کا ن میں ریست کا سے ایک میں میں ایک میں ایک میں میں ایک کا تاریخ

که دون) ایک دوسری سے لینی اب مجھے برشک موصلات کہ کہ آیا میں اُتنا کا فی مانتا ہے کہ آیا میں اُتنا کا فی مانتا ہی مورس کے تعلق مورس موادرانی عقل مند مرقی جاتی جادرانی مورس موادرانی عقل مند مرقی جاتی جادران کے بعد ہی جرکھ میں نے سکھا تھا دہ سب شایداب تھا رے لئے اکا فی مویا کم از کم فرسودہ صرفر در موگا ممان ہے جدون بعد تم مجھے سے بڑھ جا کہ اور مجھے شکی نئی باعمی سکھانے لگو! مجھلے جنم دن کے موقع رہیں ہے تعلی جو خطاکھا تھا اس میں تبایا تھا کہ میں اس عقل دادی کی طرح مرکز نہیں موں جو بیٹ پر تانے کی تختیاں باندھے رہتا تھا تا کہ علم کی کے طرح مرکز نہیں موں جو بیٹ پر تانے کی تختیاں باندھے رہتا تھا تا کہ علم کی

زیادتی سے اس کا پیٹے تھیٹ نظائے ۔ ونیا کے ابتدائی دور کے متعلق کچھ کھنا اُس وقت میرے لئے زیادہ اُسان تھا حیب تم مسوری میں تھیں۔ بہیں پرانے زمانے کا بہت تھوڑا اور بہم سا عال معلوم ہے۔ اُس قدیم ترین دور کے ختم ہونے سے بعد کہن تا در کے کاسلسلہ فوج مہراس دور کا حال مکھنا اُسان نہیں ہے جر موشم ندی پرکم اور حافت وجون پر پھراس دور کا حال مکھنا اُسان نہیں ہے جر موشم ندی پرکم اور حافت وجون پر

نیا دہانی تھا۔ کتابوں کی مردے تو کھو لکھا بھی جاسکتا ہے الکین نین جیل بیں کت میں كهال يهال كوفى لائررى نبي ب -اس ك مجها مديثه ب كدوين فواسن کے باوج د شاید دنیائی *تاریخ کے مل*ل واقعات میں تقبیں نہ تیاسکوں ۔ مجھے وه لڑے لڑکیاں اچھے نہیں لگتے حوصرت ایک ملک کی ناریخ بڑھو لیتے ہں اور وه کلی جندسنه اور جندواقعات مفظ با دکر کیتے ہیں اور س بتاریخ تو ایک لمسل زنخبر کی طرح سینے حس ای ایک ملک کی گرای دومرے ملک سیستل موثی ہے اس نے تم کسی ایک ملک کی تاریخ نہیں مجد سکتیں جب تک ونیا سکتے دومرے مکوں کی تا ریخ سے واتعنیت بنر کھتی مو۔ مجھے امید ہے کہتم ا س "تنگ نظری سے لینے مطالعے کو ایک دوملکوں کک محدود نہ رکھوگی ملکہ ساری دنیا کی ٔ اریخ بر ایک نظر ڈالوگی - یا در تھو کہ متلف ملوں سے باشندوں میں اُنیا بڑا ، فرق بنبس مزنا خبنا سم نصور كرت مهر -البية نقشول اوراط بسول مي مب المكون میں مخلف زنگ بھرے موئے دکھائے جاتے ہیں۔ مانا کہ مملک ملوں کے بانشندوں میں کچھ نے گیھ فرق صرور منزنا ہے لیکن بہت سی بانوں میں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے می توہیں ۔ اس سے مناسب ہے کہم اسی حبیب رکو پیش نظر کھیں اور نعنوں کے عبرا حدار گوں یا ملی حدو دِاربعہ بر مرحانیں۔ مجع افوس سے کھیں اربح میں تھارے لیے لکھنا جاتا موں نہیں کھ سکتا۔ اس کے لئے خصیں دوسری کتابیں راحنا موں گی لیکن و فنا " وفت اً ماضي كا حال تصين لكننا رعول كا ا دران لوگول كے بھي تذكرے سنا ول كا جو اُس گذرے موسے زمالے میں موجو د نفے اور حفیوں نے ونیا کی اس تماشا گاہیں ہیں۔ پڑے کام کرد کھائے ۔

معلوم نہیں میرے یہ فط تمھاری لجسی کا باعث ہوں گئے یا نہیں

بین نبات برسکا کردب تم یه خط برطه وگی نوانهیں بیندهی کردگی یا نبیں۔
خیرسند انمیں باید تکیں میں نے تواپی دلی کے لئے الکھنا شروع کئے ہیں ۔ ان
کے لئے وفت تم مجھے بہن تر بیس موس مونی مو اور ایبالگذاہے جیسے میں
تمسے بائیں کرد اموں ۔ مجھے تھا را اکر خیال آنا ہے لئین آج تو تم کسی طح تمین
خرت سے فراموں بی نبیں موئیں ۔ آج نوروزہ علی انسی حب میں شاروں کی
طرف مکنکی لگائے اسپ نبتر پرلیٹا تھا تو مجھے اس تظیم ایشان سال کا خیال آیا جو
البی المجی گذر کیا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان تمام امیدوں ، پریشا نیوں
اور مسرتوں کا بھی خیال آیا جن سے اس ذانے میں ووجا رمونا بڑا۔ اور وہ بڑے

بڑے بہاوری کے کام بھی یا واکئے جولوگوں نے انجام دسئے میرمیے با یوی کا خیال یا حبنوں نے بروداجیل کی کو تھری میں منطے سی منطے کو یا جا دوسے ذریعے ہائے کروراور ناتوال ملك بیں ایک نئی روح تھیونگ ڈی۔ اس کے بعد والکھ کی طرف اور بہت سے دوسرے لوگوں کی طرف ذم نشقل موا یلکین خاص طور برمجے تم اور تصاری لاک ياد آئيں۔ دن چشھ يەخبر آني كەمھارى آناں گرفتار موگئيں اورميل بليج دى گئيں۔ میرے کئے اس سے بہترنے سال کا اور کیا تخفہ موسکتا تھا۔ اس کی توع صے سے توقع فتى - اور مجھے فرانىك نىبىي كەنمھارى ماي خودىھى بىبت خوس اورمطىن مۇنگى ـ ليكن بينيال صروري أب تم اكبلي ره كئيس - خير مندره ون ميں ايك بار تم مجدے سلنے آیا کرو اورایک باراپنی اہاں ہے طاکر و۔ اس طرح تم میری حران کو اوران كى خبر مجيه بينيا باكروگى - اجهان ان باتول كوجلنے دو- اب تولمن فلم واوات ك كرميطول كا ورقها وانفدوركرول كا - يورتم ميرك ياس اماؤكي اوريم ببت سي بائس كرس كے ، مامنى كا خواب وكيس منتے اور شقبل كو مامنى سے زيا وہ وزشا ب بنانے کے طریقے سومیں گے اس نے آج نوروز کے موقع برسمیں یوجد کرنا چلہے كهاس سال كرختم موسئ سے پہلے ہم اس خواب كو تقیقت سے بدل وس سے اور اس درخشا م تقتل کوحال سے ذریب تربے ائیں گے ۔ ننب کہس ہم سندوشان کے ماحنی کو نا رسمج کے صفحات میں نمایاں جگہ وسے سک مك امدراك واواينات موتى لال جي نبرو-

#### ۲۰) تاریخ کاسلق باریخ کاسلق

مرجنوري السيم مرجنوري السيم

مجھے خیال ہے بہلے کھی میں نے تھیں کھا شاکہ اربخ کے مطا سے سے
ہیں یہ بہت فیال ہے بہلے کھی میں نے تھیں کھا شاکہ اربخ کے مطا سے سے
ہیں یہ بہت کے کس طرح دنیا سے رفتہ ترقی کی بعنی شروع منزوع میں
یہاں سادہ ترین ساخت سے حیوان لیتے تھے۔اس کے بعد زیادہ پرچید یہ ساخت کے
حیوانوں نے ان کی عگر کی یہات مک کرمب سے بزرحیوان تعینی النان آیا جواپنی
ذیانت کے زودسے معب پر مادی موگیا۔ وشت سے تہذریب تک انسان کی

ترقی کی دانشان ناریخ کہلاتی ہے الیا تعن خطول میں میں نے تھیں سیمجانے کی کوشن کی ہے کہ اُنٹراکی عمل مین ل میل کرکام کریے کانخیل انسان میں کس طرح بيداموا اورسارا ينصب العلين كيول مونا جائي كه عام فائدت تحسك سمب م کرکوشش کریں بیکن بھن ا ذفات تا دیخ کے محتلف زا نوں پر نظر والے سے الیامعلوم سواے کراس نصب العین سے کی زیا دہ ترقی نیس کی اورا می تک کافی مہدب اور ترفی یا فقہ نہیں کیے جاسکتے آج تھی انتراک عل کی بہت کی ہے . ایک ملک یا اس کے باشندے ایے اغراص کے لے مور دوس ول پر حلم لرتے ہیں اوران برطلم کرتے ہیں . ایک فرد دوسرے زو کو کھائے جا آ ہیے ۔ آگر لا كھوں برس كى ترقی كے با وجو د آج بھى ہم اتنے بكتے اور انت برانت برمعلوم نہيں كتے: تُعِكَّ أور جاسُنس كه مهاراعمل وليبا موجائ عببامتقول اورسمجه والمخلوق كالموزاجائي. ارزخ میں ایسے دور می بین نظر آئے میں جواس لحاظ سے مہارے زمانے سے مدر جہا بهتر تنفیعیٰ النان زیاده دهزب اورزیا ده متدن تنفه . اس سے خوا ه مخواه پیر سوال بدامو تاہے كرايا سارى دنيا ترقى كررى سے يائزل فردماك مك كا ماضى ببت ورخشال تفالعبى مرلحاظ سع موجوده حألت سعكبس بهتر ففاء يرضيح ب كربيت سے ملكوں كا ماصني شان و ارگذرا سيے مثلاً سندوشان أ مصر چین ایونان دغیرہ اوران بی سے اکثر می کر گرسگے لیکن میں اس سے مت نبس ارتی جاسے ، ونیا بہت رای عگرے ادرکسی ایک ملکی عارضی ترقی یا تنزل سے اس کی مجموعی حالت ہی کچیہ زیادہ فرن نہیں بڑتا ۔ سم ح كل بهبت سے لوگ اپنی عظیم الشان تبذیب اور سائنس كے حيرت أگميز كادنامون پراكشتے ہيں۔ اس ميں نمك نہيں كەسائمس نے چیرت انگیز كام كرد كھائے ہیں اور سائنس کے بر*لے برٹ*ے ماہرین بقیناً ہرعزت واخزام کے منحیٰ ہیں لیکن

روح کیا ہے۔ اس کا مفادے کے فرکو قربان کردیا چاہیے' قرم حسن بل ہے۔ مفاد کے سازت کی قدیم آب ہوں میں ایک اشلوک ہے جس کا ترم جسنی بل ہے۔ کے مفاد کے لئے فرہ کو آبان کردیا چاہیے' قوم کے مفاد کے لئے فرہ کو اور دوح کی فاطر ساری دنیا کو تا کو کا اور دوح کی فاطر ساری دنیا کو تا کہ کے مطابق اس کی مختلف تا دلیس کرتا ہے۔ بہرمال یو انسلوک مہیں مل مل کرکام کمنے کے مطابق اس کی مختلف تا ولیس کرتا ہے۔ بہرمال یو انسلوک مہیں مار کرکام کمنے اور جاعت کے فالم دے کی فاطر فربانی کرنے کا مین دنیا ہے۔ مندوشان مرت سے مفلمت کی اس شاہراہ کو ذاموش کردیا ہے۔ یہی دجہ ہارے تنزل کی ہے۔ اس کے لئے اب بہیں بھراس زمیں اصول کی ایک جملک نظر کرنے گئی ہے۔ اس کے لئے اب بہیں بھراس زمیں اصول کی ایک جملک نظر کرنے گئی ہے۔ اس کے لئے

سارا للک افظه کوامواسے مید دکھ کسی مسرت موتی ہے کہ تمام مرد اورعوزنس ، ار اور اور اور اور الحال کے مفاد کے اسا خوشی خوستی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور تفوری بہت تکلیف اور صلیت سے بھی نہیں گھیرائے ۔ بیٹیک انھیں خوین موتے کا حق سے کیونکر انعنیں یہ نمز حاصل ہے کہوہ اعلی مفصد کے لئے کام کرہے ہیں۔ اور جوزیا وہ خوس متمت ہیں اٹھیں قربا نباں کرنے کی مسرت بھی نصیب ' مہر نئ ہے۔ آج ہم اسپنے ملک کو آزا د کراہے کی کوشش کررہے ہیں۔ یرمیت بڑا کا م ہے لیکن اس سے می بڑھ کر اوع انسان سے مفاد کا سوال ہے ۔ جونکہ ہاری موجروه جنگ اس عام عظیم الثان حنگ کاایب جزوس جوالبان کی مصیب ارم تكليفول كافانمكرك ك لي حارى سيداس لي مم بجاطور برفوس موسكة بي كرسم دنياكى بہودى كے اللے بھى وكيدىم سے بن بياتا ہے كردہے ہيں۔ آج كل تم آنىدىھون مىں مو ، تىغارى امال ملاكاصل مىں بىتى بى اور مىں يهان نيي جل ميں سندموں سهي اكثراكب ووسرے كى جدائى بہت محسوس موتى ب المجي مي توبيت زياده -كون كب البيكن ذرا اس دن كا نفور كرو حیب ہم تدیوں ملیں کے بیب تواس کے لئے دن گن رہا مہوں اوراس کا نضور سی میرے ول کو تا زگی اور مسرت سے بھر د تیا ہے.

### . د هو، انقلاب زنده باد

٤ حنوري السيمة

پراہ دشی اب شک تم نظوں کو پیاری موالیکن نظوں سے اقعل مو تو اور بھی بیاری مووجاتی ہوئی اب شک تم نظوں کو بیاری موالیک نظروں سے اقعل مو تو اور بھی بیاری موجاتی ہوئی آوازیں میرے کا فور میں بھی ہیں جو بھی خطا کھنے بعی افرائی ہوئی ہی آوازی میں بھی ہی خراسکا کریے آوازی کئی بین آئی کئیں اور ایک بازگشت سی بیدا موتی تفی ۔ رفتہ رفتہ وہ تو بیب آئی گئیں اور لمبند ترموتی گئیں ۔ اب یہ صاف صاف مجد بین آنے لگیں ۔ « انقلاب زندہ باو " اس پرجین نوے سے ساوا جویل فائہ گونے اٹھا اور اس سے ہارے ولوں کو ایک فاص مسرت صاصل موئی۔ میل فائہ گونے اٹھا اور اس سے ہارے ولوں کو ایک فاص مسرت صاصل موئی۔ معلوم نہیں وہ کون لوگ شے جو ہم سے لئے ترب جیل سے بارنبی یہ نعرہ جگ کی اس سے جو کہا کے بارنبی یہ نعرہ جگ کی اس سے جو کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے موال کی بیدا کی کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہی مول کی اس میں ایک تا زبان فامشی سے جواب دیا اور ہا ہے ول سے کئی دول سے کئی وعائین کلیں۔

جانتی موکسی " انقلاب زمذه باد" کا نعره کیوں لگاتے میں ؟ اور تبریلی من پر بیروشن اندراکے نام کا جزدہ ، اس کے معنی ہیں " نظر سر کی بیاری " یا " منظور ظرب یا

اورانقلاب كيوب چاہتے ہي ؟ اس ك كركج مندوشان ميں واقعي زمروست تنديلي کی صرورت ہے لیکن جو تبدیلی ہم جاہتے ہیں اس کے مو آبانے کے بعد می بعنی مراث کا کے آزا د موجانے بریھی ہم خاموس موکر نہیں معظیر بہی گئے۔ دینیا ہیں کوئی انہی چیز حس کے اندرجان موٹم کی ایک حالت ریفائ نہیں رستی ملکہ مبیشہ برلنی رسنی ہے۔ ساری فطرت روز بروز ملکرمنٹ منٹ بربدل رہی ہے۔ البتہ مُردوں میں نستو و خا رك مانات اوران رحمو و چاجانات و اجها يأني وسي ب جربتا رس . للكن اگراس کا بهاورک جلسے توسط جاناہے یہی حال انسان کی اور فوموں کی زندگی كاسب فواهم عالمي إيز عالميهم برابر برصة رسة مي يفي تفي عيال ميدسال سي اوكيال موجاتي مين الوكيال جوال اورجواني بورهي موجاتي بين يمين ال تبدلیوں سے گذرنا ہی برط تاہے بلکن تبص لوگ الیے بھی ہی جران تندلیوں کے منکریں ۔ وہ گویا این ول و د ماغ کے دروا زے مبرکرکے انفین ففل کرائیے ہیں ا درنے خالات کو آنے ہی نہیں دینے ۔ متبنا وہ غور و فکرسے گھبراتے ہیں۔ اتنا کسی چیزسے نہیں گھبرانے ' بتیجہ کیا مواہدے ؟ زمانہ ان کی ذرا پر وانہیں کرتا اور الهين تعبورُ كريطِ معنا حلّا جأناب اورج كراس تم ك لوك بدية موت حالات مصمطالقت نہیں بیدا کرنے اس لیے وقاً فوقاً زرومت مرموحا فی ما ورائے بڑے انقلاب رونامونے ہی منلاب سے طور عصوبرس پہلے کا انقلاب فرانس یا تره برس بیلے کا انقلاب روس بھی حال ہارے ملک کا ہے۔ سارے ملک میں بھی آج انقلاب کی کیفیت ہے۔ بنیک سم آزادی جاہتے بیں گراس کے سوا کچھ اور بھی جائے ہیں سم گندے یا تی سے تنام الا ہوں کو خالی آرے سرمگر صافت اور ازه بای برنا جاست نبل سس تام کورے کرکٹ کو صاف کر! ہے اورافلاس اورمسیت کو اینے ملک سے وور کرا ہے ۔ اور جہاں کک مکن مولوگوں کے دلئ

کے وہ جانے میں صاف کرنے ہیں جن کی دجہ سے ان بیں بخور وفکر کی گنجائش نہیں ہتی اوروہ اس عظیم الثان کام میں جو ہارے سامنے ہے ہاراسا تھ نہیں سے سکتے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور شایداس ہیں بہت دن لگ جا کمیں گے۔ گرا و کم سے کم ایک باراچھی طرح دور تو لگا دیں ۔ انقلاب زندہ باد!

ی پھر ذرائجیں کوتھی دکھیو' لوگوں ادر لوگوں دونوں کو اوران کی ذرمنیاؤ اور بال اور بالکاسھاؤں کوتھی ۔ مکن ہے کہ ان میں سے اکثر کے والدین بزول یا غلام رہے موں کیکن آج کون کہ سکتا ہے کہ اس نسل کے بیچے آگے حیل کر ذرا مھی بزولی کا شوت ویں گے یا غلامی گواراکریں گے ۔

غوض که زمانے کا بہتہ گردش کرتا رہاہے ، جینیجے مونے ہیں وہ اوپر آجاتے میں اور اوپر والے بیٹے میں اور اوپر والے شیعے سلے جانے ہیں اس خدا خدا کرکے ہا دیے مالک میں اس کی گردس منزوع ہوگئی ہے اور ہمنے اسے اب کی باراس ندر کا حکر ہوئے ہے ۔ اسے کہ وہ کسی کے دو کے دک نہیں سکتا ، انقلاب زندہ باو!

## اليث يا ادر يورب

م حذری ساسع

ایس نے اپنے پھلے خطایں لکھا تھا کہ سرچیز برابر بدلنی رہی ہے۔دراس المیس تبدلیوں کے تذکرے کانام الاریخ ہے۔ اگر دنیا میں بہت کم تبدیلیاں موئی موٹیں تو ادریخ بھی بہت بھیونی مونی۔

بچھیے خطول ہیں ہیں سے مندوسان کی قدیم تہذیب کا کچھ عال لکھا تھا' لیبنی دراوڑ در سے بارے میں اور آر بوں کی آمد کے متعلق ۔ آر بوں سے بہلے کا حال سبت کم لکھا تھا کیونکہ مجھے خو د اس کا علم مذتھا ۔ لیکن اب تم بڑے شوق سے بیسنوگی کم پچھلے چند برس میں مندوستان میں قدیم ترین تہذیب کے آثار پرا مرسمنے ہیں۔ بیشال ومغربی منہدمیں موہن جودار وکے قرب وجوار میں شکیمیں۔ لوگوں نے بہاں سے تفریباً پانچ مزار قبل کے آٹار کھو دکر نکا ہے ہیں تھی کہ اضیں قدیم صر کی طرح کی ممیاں بھی اتھی حالت میں لی ہیں۔ ذراسوج تو! بیر مزاروں برس بہلے کا حال نفا' اردی کی آمد سے بہت بہلے کا۔ بورپ تواس وقت ایک شبک رہا موگا۔

ار اس کے باشدے ایت اور اس کے باشدے ایت آپ کو ساری دنیا سے زیا وہ مہذب اور اس کے باشدے ایت آپ کو ساری دنیا سے زیا وہ مہذب اور مترن سجتے ہیں ۔ وہ ایشیا اور اس کے باشدل کو حفارت کی نظرے دیکھتے ہیں ۔ الیشیا کے ملکوں این آئے ہیں اور حج کیم ہاتھ برانا سے بوط کر نے جاتے ہیں ۔ اندا کیسا مدل گیا ہے ؟ آوُ ذرا اس بوری خلیم النشان ارشیا برایک نظر الیس ۔ املیس کھول کر و مکھوکہ جمیع ٹا سا بوری عظیم النشان را ہے ۔ ایسا معلوم مو تا ہے کہ وہ ایشیا ہی کا کوئی جزوج یہ جب نم ارتے برحولی تو تھسیں معلوم مو کا کرکا فی عصر ایشیا اس پر جھایا را ہے۔

ایت والے موج درموج بورپ پرحلہ آورمد کے میں اور لے فتح کیا ہے۔ انسوں سے بورپ کو لڑا بھی ہے اور مدر کے میں اور لے فتح کیا ہمن انہوں سے اور سیتھیں' مرب ایتیا ہی کے کسی مذکسی گوشے سے سکھے اور سارے بورپ اورات میں میں سے سکھے اور سارے بورپ اورات میں ہوتا ہے ایتیا ہیں یہ ٹڈی دل کی طرح پیدا موت نے نے نے بچھ بو بورپ ایک مدت مک ایتیا کی نوآباوی بنام اجنا نی حدید بورپ کے اکثر باشندے انعیں ایتیا ہی حکم آوروں کی نسل ہیں۔ جنا نی حدید بورپ کے اکثر باشندے انعین ایتیا ہوا ہے جسے کوئی بڑا دیو بڑا اور پڑا این را مورپ میں اس کے مینی نہیں این اس کے مینی نہیں اس کے مینی نہیں اس کے مینی نہیں

کراٹیا محض اپنی جامت کی وجہ سے عظمت کا سی یا پورپ اسی بنا کرکسی توجہ
کے قابی نہیں ۔ جامت توکسی انسان یا ملک کی بڑا ئی کا سب سے او ٹی معیار
ہے ۔ ہم ابھی طرح وا قف ہم کہ تمام براعظموں ہیں سب سے بھوٹا ہو نے کے
با وجو د بورپ آج سب سے بڑا ہے ۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کراس کے اگر شکوں
کے بڑے روشن وورگذرہے ہیں ۔ ان ہیں سائنس کے بڑے بڑے ماہرین پیدا
موے ہیں جبوں لئے اپنی تحقیق اور ایجا و وں سے انسانی تہذیب کو کہیں سے
کہیں بہنچا دیا ادر کر دڑوں انسانوں کے لئے زمذگی کی بڑی بڑی سہوت ہم آکریں اس کے علاوہ وہاں بڑے برطے اہل قلم 'مفکر' مصور مفتی اور ارباب علی گذرے
ہیں ۔ اس کے علاوہ وہاں بڑے برطے اہل قلم 'مفکر' مصور مفتی اور ارباب علی گذرے
ہیں ۔ اس کے لورپ کی غطمت سے انکار کرنا مرام حاقت ہے۔

سے بڑے بڑے ارباب فکرکے ناموں سے توصفے کے صفعے بھرسکتے ہیں ۔اسی طرح ایشیاس بے شما رارباب مل بھی گذرہے ہیں۔اس کے علاوہ میں اور بہت کی بالوں سے یہ نابت کرسکتا موں کہ مجادا یہ قدیم براعظم مجھیلے زمانے میں کتنا عظیم الشالان اور اسم تعال

اورائم معا۔
زمانہ کیا بدل گیا! اوراب پھر سارے دیکھتے دیکھتے بدل رہاہے۔ تاریخ عرباً صدیوں ہیں بہت آمہتہ اپنا کام کرتی ہے۔ ہاں کھی کہی ایسا بھی سوظ ہے مرباً صدیوں ہیں بہت آمہتہ اپنا کام کرتی ہے۔ ہاں کھی کہی ایسا بھی سوظ ہے کہ مالات بڑی تیزی سے بدلتے ہیں اور کیا کی انقلاب موجانا ہے جانچہ احجل اوشیا ہیں تاریخ نہایت تیزی سے بدل دہی ہے اور سادایہ قدیم براعظم اب گہری نیزی سے بدل دہی ہے اور سادایہ قدیم براعظم اب گہری نیزی سے بیار مور ہا ہے۔ آج و نیا کی نظری اس برگی موئی ہیں کیو تکم فرضص یہ فیڈ سے بیدار مور ہا ہے۔ آج و نیا کی نظری اس برگی موئی ہیں کیو تکم فرضص یہ جانتا ہے کہ متقبل کی تشکیل میں الیت یا کا بہت بڑا حصد موگا۔

## يراني تهديس اوران س بماراتهدي ورشه

وحنوري سنسيع

مندی کے اخبار 'و بھارت' کے ذریعے مہیں منفقے میں دویار باہر کی دنیا کی کھے خبری ال جاتی ہیں یکل اس میں بہ خبر میری نیوسے گذری کہ ملاکاحیل بن تفاری ا ماں کے ساتھ کچھا حیاسلوک نہیں کیا جاما اور وہ لکھنو جل جمیحی مایے والی ہیں۔ اس خبرسے میں تقور اسا تھراگیا اور دل کوایک فکر موگئی جمکن ہے '' عبارت'' کی پہ خبر بالكلّ ب نبیا دسم لیكن زراساشهای ول می کهنگان ب . خود تخلیف اور مصیبت برژان معمولی بات ہے اوراس سے ہراکی کو نفع موز اسے ۔ اگر آومی اس کا عادی زبیو تو بہت نا زک بن جانا ہے لیکن اینے بیاروں کی تحلیف کا تصور کرنا آسانِ یا خوشگوار نہیں مؤنا مصوصاً اس حالت میں حکم سم بے میں موں اوران کے لئے کچھ کرز سکتے بوں - ایسی وجبرسے" بھارت مکی خبرسے میرے دل میں نیفاری امال کے تعلق فكرسيدا موكنی ميں جانتا ہوں وہ بڑی بہا در اور شيرول ہيں ليکن ان كاجيم كم زور م اورس نبیں جا ساکہ وہ اور کر ور موجائے ۔ خواہ ساراول کتا ہی مضبوط کیوں ندموا رعم بالكل سائقه مدود توسم كي كرسكة بير والرسم كوني كام العي طرح إنجام دينا جاست من نومهي اين محت اور موت كاخبال ركها حاسب اور اين حيم كي بوری نگهداشت کرنی جاسیے ۔

بیس میں میں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے اس کے ساتھی وہاں انعیس زیادہ آرام ملے گا اور وہ زیادہ فوٹ رئیں گی ۔ لکھنوجیں میں کیے ساتھی بھی مل جائمیں گے۔ بیہاں ملاکا ہمں تو غالباً وہ اکبلی موں گی۔ پیر تھی اس خیال سے میرے ول کو بڑی سکین موتی تھی کہ وہ مجھ سے دورنہیں ہیں مینی مها ری جیل سے صرف جاریا نج میل کے فاصلے پہیں، مگریہ نواحمقا نظیال ہے۔ پانچ میل یا بچاس میل یا ایک سویچا میں میں سب برابر میں اگر دوجیل خانوں کی اونچی اونچی دیواریں میں بار میں مالی مول ہ

افرہ ! ہمیں کہاں سے کہاں بہتے کیا اور کیا تصنول ہائیں سطفے لکا حالا کمہ میں تھایں تھاریخ کا کچھ حال تبائے مبیغا تھا۔ اجھا آؤاب تھوڑی وریسے لئے ہم زمانہ مال کو بھبول جائمیں اور دوئین سرار برس سیجھے ملیط حلییں ۔

مصراورکرمیٹ کے قدیم **Knossos** کا تقوظ ابہت عال میں نے پچھے خطوں میں تھیں لکھا تھا اور یہ بھی تایا تھا کہ ذریم تہذیب کی نبیا واتھی دو مکنوں میں اور ان کے علاوہ ءات یا مسولوٹا میا میں اور عین مندوستان اور مینان میں پڑی - یونان می نبران سب کے بعد آیا۔ گویا منہوستان کی تہذیب است مصر عبین اور عراق کی تہذیبوں کی ہم عصر ہے حتی کہ یونان کی متدیم

تهذيب بعي اس كوهيوني بنيس مع ليكن ان قديم نهزيرون كاكيا حشر موا Knossos كااب كہيں سترنہيں كوئى تين مزار برس سے يہ ہے نام ونشال ہيں ۔ يو نامنيوں نے وان كے تعدائے الخيس تباوكر ديا واسى طرح مصر كى قديم تهذيب هي برارول ريس کی وزخشاں نا ریخ کے معزحتم ہوگئی اور اس کاتھی کوئی نام ونشان باتی نہ رہا' بجر عظیمالنان امرام ( Pyramids ) اور الوالبول Sphinx م اور فدیم مندرول کے آثار اور ممیوں اور اس فتم کی دوسری یا د گار و ل کے مصر کا ملک اب بھی موج دہے اور دریائے نیل اب بھی پہلے کی طرح وہاں بناہے اور مرداور عوريس دوسرك مكول كى طرح وإل مى رتى بس كين ان جديد لوگول كواي طك کی فدیم تہذیب کے ساتھ کو تی نعلق بانی نہاں رہا ہے۔ عراق اور ایران کو دکھیو سکے بعد دیگرے وہا کئی سلطنتیں منبس اور گرگئیں ان میں سب سے پرانی معنی بالی انتوری اور کلدانی سلطنتوں کا اور ان سے برطیہے . بڑے شہروں مینی بائل اورنینوا کا نام لینا کا فی ہے۔ تو رہن ان کے ندکر وں سے بھری بڑی ہے۔ اس کے بعداس قدیم سرز کمین میں ادر دوسری مطنتیں بیدا مرئیں ا ورخم موكس ميبس مغداد نفاه العن تيله كاطلىم أباد مناص ملطنتس العرتي ميل و مسط جاتی میں براے سے بڑے اور مؤور سے مغرور با وثناہ اور شبنشاہ ونسیا کی

یونان تھی برانے زانے میں بہت ترقی یا فتہ تھا۔ آج بھی ہم اس کی ثنان و شوکت کاحال حیرت سے بڑھتے ہیں اوراس کے منگ مرمر کے محبول کی خوصور فی کو دیکھ کر ذنگ رہ جاتے ہیں۔ اب تھی ہم اس کے قدیم ادب کے بیچے تھیے مکڑوں کا

اس عاشاگا و میں ذرای دیرکے لئے آتے ہیں ادر میلے جلنے ہیں کئین تہذیب باقی رستی ہیں الگر عراق ادر ایران کی قدیم تہذیبیں بھی مصرکی پرانی تہذیب کی

ویم ک بہنچ ہیں طبیعے احزام اوراستعماب سے مطالعہ کرتے ہیں ۔ لوگ کہتے ہیں اور سے ملتے ہیں کہ صدید اور ب بہت سی بالوں میں قدیم اونان کا وارث ہے ۔ اسی سے الدازه كروكر بورب من يوناني خيالات اور يوناني تنزيب ونمدن مسي كشأ استفاده کی لکین آج یونان کی دہ نتان وٹوکت کہاں ہے ؟ صدیاں گذریں کہوہ مشدیم تہذریب ختم موم کی ہے اور سے طریقیوں نے اس کی مگرے لی ہے اور پوٹال آج بورب کے جزب ومنر تی گوشے میں اس ایک حیوے سے مک کی حیثیت سے براہے۔ مفراً Knossos واق الديونان سب شاه مو كئ أج ال كي قدم تهذيراً كاحتى كدبال اوزمنيواحبسي عظيم الشان نهزميول كالعج كهبي سينهبين جلناءاب وراوتكميوكهاس سلسلے سے باقی دو مکول برکیا گذری جن کا اب بک ہم سے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے کیعنی میین اور مندوشان کا در *کیے ملکوں کی طرح، یما اس کی طن*توں میطنتیں فائم موکس<sup>ا</sup>ن رکھی بے مشار جامور اورقل وغارت كا دور دوره را بادشاموں كم متعدد فاندان صديول تك حکرانی کرنے رہے ' بیر وہ مٹ گئے اور دوسرے ان کی عکمہ آگئے ۔ بیسب تحبیبہ مبدوشان ادر مین می هی اسی طرح مواجعیے دوسرے مکول میں موا تھا ۔ کٹین تهذيب كاحتيقى تنكسل الياكسي مكله فالم مهبي را جبيا ان دوملكول من را طرح ط ح شے انقلا بوں مُنگوں اور حمدوں کے باوجود اس کاسلسلہ برابرماری رہا۔ اس سی شک نہیں کہ یہ دونوں مک این سلی حالت سے اب بہت گرگئے ہیں اور صريول كى گردوغبارس ان كى تهزيب فيب كى سے ملك مفض صور تول ميں مسنح موکئی ہے۔ مگراب میں برتہذی اپنی مگر برفائم ہے اور آج کک مہدوشان کی زندگی اسی رمنی ہے۔ اب دنیا کھوسے کھ موگئ ہے اور دفانی جہا زوں رملوں اور بٹ برے کا رضا نوں سے اس نی صورت بدل دی ہے مکن سے ملک اغلب ہے کہ وہ سندوشان کی صورت بھی بدل دیں لیکن سندوشانی شہریب و مندن کی فدامت اور

تسلسل کو دیکھ کر جرت موتی ہے کہ یزنا دینے کی انبدا ہے لیے کر ہوارے زمانے بک کیوں ک بانى رہا ہم ابك طرح يركم سكتے بى كران زوں كا در نتر م كك بينجا ہے اور مبت مكن ہے کہ م براہ راست اُن قدار کی شل میں موں جوشال ومغربی دروں سے گذر کر ان روخير ميدانول بي آي جوآگ برهم ورت اكريه درن المعارت ورش بامارت كىلائے كياتھيں وہ لوگ بہاڑى دِروں سے بے جانے بوسھے ميدانوں بي ينچ ا زنت موسے نظر نہیں آرہے ہیں ؟ و کھیودہ کیا سامنے ہیں بہادر اور مم مرکرے ك جون سے مرشار - وہ عمينہ سائے سے ب بردا موكرا كئے بڑھاكر في اگروت امانی توده اس کی درایرواند کرتے تھے بلکہ خدہ پیٹانی سے اس کا استقبال کرتے نے بلین اس کے بیمنی نہیں کروہ زندگی کی فدر نہیں کرنے تھے۔ زندگی سے بھی انفیں سیا عشن نھا۔ زندگی کا لطف اس میں ہے کہ آدمی اینے ول سے ڈرکونکال دے اورسکست اورمصیبت کی بروانہ کرے کیونکہ جولوگ نڈر مونے میں شکست اور مصیبت ان سے دورسی دور رستی ہے ۔ درا اسنے اُن دور کے بزرگوں کانصور کرو ومنراس ط كرن برط على على أرب بن كالك وه مفدس كنكاك كارب بہنج حِلتے ہیں جوشاہا ندا زہسے سمندر کی طرف سبی جلی جارہی ہے۔ بیرعالم د کھیر کر اضیں کتنی ہے اندازہ مسرت ہوئی ہوگی! اس کے کوئی تعجیب نہیں اگروہ اس کے سائنے مرسبو د موگئے اور اپنی میٹی اور سرلی زبان میں اس کے گیت گانے لگے۔ یر خیال کرکے کتنی مسرت مہتی ہے کہ ہم ان تام مگر کی تہذیب کے وارث میں کیکی میں اس پرمغرور ندمونا چاہئے اگر م وارث میں تو احجا میوں اور برائیوں دو نوں کے وارث میں ملکہ موجودہ حالت میں ٹوالیا مطوم موناہے کہ سندوشان کو دراشت میں برائیاں زیادہ لمیں حفوں نے مہیں دنیا کی نظروں میں ولیل كرديا مهارك شان دار كمك كوكنگال كرديا ادراس ودسرول كے بالھے ميں کھلونا سِنا دیا ۔ گریم تو بیطے کر بچے ہیں کہ اب بیر حالت نہیں رہنے پائے گی ۔

## يونانيون كأحال

واحزري السيم

آج تم بن سے کوئی مجھ سے سلے نہیں آیا اور طافات کا دن باکس خالی گیا۔
اس سے مجھ بڑی مایوی موئی۔ اور طافات نہ موت کی جو وجہ تبائی گئی اس سے اور
بھی کلیف موئی بہیں میں معلوم موا کہ داو و کی طبیعت کچھ ناسا زہے ۔ اس سے نہاوہ
اور کچھ بنیا نہ جل سکا۔ خیر جب مجھے میں معلوم موگیا کہ آج طافات نہ موگی تو میں نے ابنا
برخم اعظامیا اور کا تنے لگا۔ میرا مح بہ سے کہ جرخم کا تنے اور نواڑ بنے سے بہت
سکون حاصل موتا ہے ۔ اس لیے جب کچھ مجھ میں نہ آئے تو آ وی کو جائے کہ جرخہ
سے کہ جرخم حاسے کے دیا جھ حاسے کے دیا جس کے دیا تھا دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا ہے کہ دیا کہ دیا کہ دیا ہے کہ دیا کہ دیا

آین نے پھلے خطیس ایٹیا اور پورپ کا مقابلہ کیا تھا۔ اب درا اس زائے نے بورٹ کے اس پاس کے زوانے نے بورٹ کورٹ کر مرم کے اس پاس کے ملکوں کو پورپ کہنے سقے۔ شالی ملکوں کا ہمیں کچھ عال معلوم نہیں سے بحرہ اور ملکوں کا ہمیں کچھ عال معلوم نہیں سے بحرہ اور خرائن کے باشدوں کو حکی اور وشی سمجھ نقے۔ وراصل ابتدار میں تہذیب بحرہ وروم کے حرف مشرقی علاقے تک محدود تھی۔ تھیں علم ہے کہ محرد جر پورپ میں نہیں اور نفید میں ہے ) اور کہ محدود تھی۔ تھیں علم ہے کہ محرد جر پورپ میں نہیں اور نفید میں ہے ) اور النفوں سے بہلے نہذیب بھیلی ۔ زوتر وفت النبیا سے آریب مغرب کی طون بہنے اور النفوں سے بوئان اور قرب وجوار سے ملکوں النبیا سے آریب مغرب کی طون بہنے اور النفوں سے بوئان اور قرب وجوار سے ملکوں برطم کیا ۔ یہ بی وہ می آریب یونانی میں نہیں جمال کیا گئی گئی ہیں اور آرج کیا برطم کیا ۔ یہ بی وہ می آریب یونانی میں نہیں جمال کیا گئی گئی ہیں اور آرج کیا

ان کے گن گانے ہیں - ابتدا میں غالباً وہ ان آرلیل سے پیمنملف ندمہو سکتے وشایدا س سے پہلے منہ وشان میں آجکے تنے بلین رفتہ رفتہ ان میں تنبہ بلیاں مہوئی کئیں اور آریة وم کی ان دونوں شاخوں میں فرق بڑھتا گیا - منہ وشائی آرلیل نے سنہ شتا ن کی قدیم تر تہذیب کا بہت کافی اثر فتول کیا تعین درا وڑوں کی تہذیب کا اور شاید اس تہذیب کا جس کے آثار اب موہن جو وارومیں برآ مدمہ نے ہیں ۔ آرلیل اور ورا وڑوں ہے ۔ ایک دو سرے سے بہت کچھ سکھا اور اس طرح منہ وشان بن ایک

ر المرابی می از برا می این آریوں بریمی Knossos کی قدیم ترتہذیب کا بہت کی اثر بڑا موگا کیونکہ اس زمانے بیں بین کا علاقے بین اس کا عوج تھا۔ انھو ل سے اثر تو نبول کیا لیکن لیسے بربا ومی کر ڈوالا۔ اور گویا اس کے گھنڈروں بر اپنی تہذیب کی عمارت تیار کی ۔ یہ بات بہیں زمین بین رکھنا چاہئے کہ یونانی آریہ ورنول اس زمانے بین بڑے اُجڑ اور سخت حبگ جو تھے۔ یہ برے زبروست لوگ تھے۔ اس لیے جہاں کہیں اپنے سے کمزور یا زیادہ مہذب برگوں سے ان کا سابقہ برطان ان کویا تو انھوں نے تیاہ کر دیا یا اسپنے میں فرگوں سے ان کا سابقہ برطان ان کویا تو انھوں نے تیاہ کر دیا یا اسپنے میں میں کی لیسانہ ا

اسی طرح حضرت علیٰی کی پیدائش سے تقریباً ایک براربس بہلے Knossos بھی تباہ موگیا اور ان نے بونا نیوں نے بونان اور اُس کے ہس پاس کے جزیروں میں اپنا قبنہ جالیا۔ وہ ممندرکے رائے سے ایشائے کو حکیک سنری ساحل مک جنوبی اطالیہ اور سلی مک حتی کہ ذرائس کے جنوب مک بہنچ ۔ فرائس سے جنوب مک بہنچ ، فرائس میں ارسلز انھیں کا لبایا مواسے لکین شاید ان کے آنے سے بہلے بھی وہاں فلنیقی ( Phoenician ) آبادی تھی تھیں خیال موگا کہ میر فینقی

ایٹیائے کو جیک کے رہنے والے نفیے اور بجری سفرس الیے مثّا ق تفی کر تجارت کے سراغ میں دور دوز مک دھاوے مارا کرتے تفیے بھتی کردہ انگلتان مک جا پہنچے ،اُس زمانے میں جبکہا نگلتان بالکل وختی لمک قفا اور حیب آ بنائے جرالڑسے موکر اشنا طول طویل سفرکر نا بڑا خطاناک مبوگا۔

تفاص بونان کے ملک میں بطب برائے شہراً با وسوئے شلا استین اسپارٹا انھیس اور کورنچہ وغیرہ ۔ بونا بنیوں دخصیں ، Helienes ھی ہے ہیں)

کے ابتدائی زمانے کے کا زماموں کا ذکر دوشہور نظوں بینی ایلید ہے مال تومعلوم اورلینی زمانی اور مہا بھادت سے بہت کچھ مال تومعلوم سے ۔ بیھی ہارے تاریخی تذکروں بی رامائن اور مہا بھادت سے بہت کچھ طنے جلتے بیں ۔ یہ دو نون نظیس مہوم نے کھی تھیں جونا بینا تھا ۔ ایلیڈ میر جس ہائی کی قصر درج ہے کہ کس طرح بیرس اسے اسے شہر بڑائے کو کے اوراد پر کس طلب رح بین بین اور شاموں اور زمیوں نے ہیں کو مال کرنے کے لئے ڈائے کا محاصرہ کیا ۔ بونا تی باوشاموں اور زمیوں نے ہیں کو مال کرنے کے لئے ڈائے کا محاصرہ کیا ۔ بونا تی باوشاموں اور زمیوں نے مبد گھروائیں موستے سوئے اورائیس و اور نمیوں نوسیس اورائی میں برائے این کے کو جگ بیں سامل کے قریب ہی اورائی تھا ہے کہ اس کا نام ہمیت ہو افعی تھا اب اس کا بہت تھی نہیں سے ۔ نہ جانے گئے نوگ گذرے کہ وہ دنیا کے واقع تھا اب اس کا بہت تھی نہیں سے ۔ نہ جانے گئے نوگ گذرے کہ وہ دنیا کے بردے سے مط جکا ہے کیکن اس شاعرے کہال کی برولت اس کا نام ہمیت بردے ہیں رہے گا ۔

ی بات بھی بہت ولمبیب ہے کہ میں وقت یونانی اپنے نحظ مرکبن تنا جار دورع ورج کی طرف تیزی سے قدم بڑھارہے تھے عین اسی زمانے میں ایک دومری طاقت جسنے بعد کو یونان کوفتے کیا اوراس کی حکد ہے لی بھیے سیکے اعبر رہی تھی۔ روم اسی زمانے میں سبایا گیا۔ سیکر اول برس تک اسٹے دنیائے کارگاہ میں کوئی



تنایاں صنبیں لیا لیکن ایک ایسے عظیم الشان شہرکا عالم وجودیں آناج صدایوں تک تمام یورپ رچھایا رہا اور جو لوگ " ملائعالم" اور "ابدی شہر" کے نام سے کالانے لئے اللہ اظہار صرورہ ب مروم کے لبائے جائے متعلق عجیب تقصے مشہور میں سکتے میں کہ رئیس اور روموس کو صغوں نے اسے آیا و کیا تھا ایک مشہور میں سکتے میں کہ رئیس اور روموس کو صغوں نے اسے آیا و کیا تھا ایک مادہ بھر سے نے الا تھا۔ شاید رقصہ تو تعمیل معلوم موگا۔

حس زانے میں روم آباد موایا اس سے کھے پہلے محد مانے کا ایک دوسرامتهم رشهرتهمي آبا وتنواء اس كانام كارتيبح نفيا اوربيأ فريية نسي شالى سامل بر واقع تفاء اسے فونیقیوں نے بسایا تفاء موتے موتے مربہت روی مجرحات بن گیا۔ اس کے اور روم کے درمیان بڑی زفامتِ رہی اوربہت سی جلکیں دیمیں۔ كخرمي روم كوفتح عاصل موتئ اولاين كارتينيج كوالكل نكيست ونالودكروما اس سے پہلے کہم آج کی گفتگو خم کریں آؤ درانسطین برقبی ایک مرمری نظر ڈال لیں فیسطین مذتو پورپ ہیں شامل ہے اور مذاس کی کوئی فاص تا رکئی المميت سي تكين ببت سے توگول كواس كى قديم ارج سے دلمي سے كوركر ورث يساس كاتذكره ب، اس يس بهوديول كسين فبلو بكانفسه و ايك حجوسة مص خط مين رست تق اوران كي ان لزا بُول كا ذكرب جرابل أتورير ا ودمصر جیبے زبر دست پر وسیول سے موتی رستی تعیں ۔اگر یہ تصبے بیودی اور عيباني مذمب كاجزوم بن سك موت توشايدان العبل دوجاري آدى جانت جى وقت Knossos تباه موا اس زمانيس الع على اللي ك باونناه منف وفلطين كالكيا حصد نفاء الناك بعدوا وواما وشاه سولي اليمليان جن كى مكمت مشهور ي يى ف ان ميول كايول وكركر ديا كرتم في ان سك نام اكرنس ارشع مول كر. دی، یونان کی شهری ریاستیں

الرحنوري ساسيع

میں نے اپنے بچھے خطیس یو انیوں کا مجھ حال بیان کیا تھا۔ آؤ اکن ذرا اُن بر میر آبک نظر ڈالیس اور دکھیں کہ وہ کیے لوگ سفے۔ ظاہرہے کہ ہا ہے کے بیہ بہت مشکل ہے کہ ان لوگوں یا ان چیزوں کے شعلق کوئی چیج رائے تا کم کرسکیر خیایں ہم نے کہ جی دکھیا نہ ہو یہم اپنی موج وہ معامرت اور موجودہ حالات کے اسے عاوی ہو گئے ہیں کہ ہارے لئے ایک الیی دنیا کانصور کرنا محال ہے جو ہاری ونیاسے اِلی فحکف ہو اور واقعہ جی ہے کہ قدیم دنیا خواہ وہ مندوشان کی ہو ا چین کی ہو یا یونان کی مہاری موجودہ دنیاسے بالی فحلف تھی ۔ اس لئے ہم صوف میں کی ہو یا یونان کی مہاری موجودہ دنیاسے بالی فحلف تھی ۔ اس لئے ہم صوف میں کی ہو یا یونان کی مہاری موجودہ دنیاسے بالی فحلف تھی ۔ اس لئے ہم صوف میری کی ہو یا ور دو کر سے آنار قدیم سے ایک

آبنان کے متعلق آب بات بہت دلیب ہے۔ بظا ہر او نانی برطی بڑی ملطنتیں بنانا قطعاً ایند نہیں کرنے تھے۔ وہ جھوئی جھوئی شہری ریاستیں بنانے منعلق برشہر ایک خود متمار ریاست مؤنا تھا۔ یہ جھید ٹی جھوٹی جو ٹی جمہورتیں موتی تھی جس سے جن کا مرکز شہر مؤنا تھا اور آس باس کھیر آراضی اُن سے تعلق موتی تھی جس سے شہر کو خوراک بہم جنی تھی۔ یہ تو تم جانتی موکہ جمہورت میں کوئی باوشاہ نہیں مونا، اسی طرح ان یونائی ریاستوں میں بھی باوشاہ نہیں موتی یا تھ مذتھا۔ اس زمانے میں بہت مکومت کرتے تھے۔ عام لوگوں کا حکومت میں کوئی یا تھ مذتھا۔ اس زمانے میں بہت

سے فرام ہیں تھے جن کو سیاسی تفوق عاصل نہ تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی ان حقوق معنیں گویا ان شہری ریاستوں کے معدودے چیز اشدوں کو شہریت کے حقوق حاصل تے اور وہ شہری معاطلت ہیں رائے دے سکتے تھے۔ عام لوگوں سے رائے بینا کچھ الب شکل بھی نہ تھا کو اگر وہ سب کے سب ایک جگر آسانی سے جمع موسکتے تھے۔ یہ اس لیے مکن تھا کہ شہری ریاستیں بہت جھو تی چیونی ہوتی تھیں۔ ایک مکومت کے انتخت کوئی بہت بڑا ملک تو تھا نہیں کہ سب لوگوں کا ایک جگر جمع مونا مشکل مونا ۔ ذراسوچ تو کہ ما ایک جگر جمع مونا مشکل مونا ۔ ذراسوچ تو کہ ما اوے سندو شان کے یا صوف ایک صوبہ شکل ایک مراسی کو ایک علا میں موسکتے ہیں۔ ہرگر نہیں موسکتے یہی کی صوبہ شکل اور اس کا حل نائدہ علومت کی صوبہ سے کہ کوئی مشارط کرنے سے لئے اس کے بجائے کہ ملک کے تمام ووٹر ایک مائل کوئی مراس کے ایک مراسی کے بار کر ملک کے عام مرائل ایک حکم مراس کے بار مراس کے لئے تائد سے عام مرائل ایک حکم مراس کے اور اس کے بار مراس کے بار مراس کے لئے تائوں بنائیں۔ اس طرح گویا برخص اپنے ملک کے تمام مرائل ایک حکم مراس کی اور مراس کے لئے تائوں بنائیں۔ اس طرح گویا برخص اپنے ملک کے عام مرائل انتظام حکومت میں اواسطم طور مرمد درگر اسے۔

لین بونان میں بیصورت ند نفی اس نے تو اس کو بوں مل کر ایا تھا کرشہری بیامتوں سے برطی ریاست ہی نہ رکھی تھی ۔ میں تصبی بنا چکا ہوں کہ بونانی دور دور چیل گئے نفے نعبی سارے بونان کے علاوہ جنوبی اطالیۂ سسلی اور مجرؤ روم کے دو مرسے ساحلول تک ایکن انتخوں نے ایک سلطنت بعبی ان مرس محسکوم مکوں کی ایک واحد حکومت فائم کرنے کی تھی کومشش نہی۔ جہاں کہیں وہ پہنچ انتخول نے اپنی جواگا نہ شہری ریاستیں قائم کرلس۔

مندوشان بر بھی بانکل انبرائی زمانے میں بونانی شہری ریاستوں سے منی ملتی تھونی جھیورٹ جمہورت میں یاسلطنتیں تھیں کیکن بیفا مبروہ زیادہ عرصے کی ای نه روسکیں اور طری ملطنتوں نے انعیں اپنے میں شامل کرلیا۔ ای طرح مدت کک ہاری کا دُس کی ہونے میں قدیم آدیوں کہ میں اس کا دُس کا جمی ہی عادت تھی کہ جہاں کہ ہی تر تہذیوں اور نے جنوا نی حالات سے سالقہ بڑا آوا افغوں نے میں اکثر مکلوں ہیں دُف رفتہ ہو طرفیہ جبور اور یا فصوصاً ایران میں تو بہت بڑی بطاقت ہی اور مندوشان میں بھی بڑی سلطنتیں خاکم کرسے کا رحال ہو نظرا آیا ہے۔ لیکن یونان میں تبہی اور مندوشان میں بھی بڑی سلطنتیں خاکم کرسے کا رحال ہو اور ایس میں بیان کو میں اور خاک کے دراج ہوں کا طرفیہ مدت تک میں بارونیا کو فت کے لیے میں اور مندوشان کی کوشش کی ۔ پرسکندواعظم نفا سم اس کا مجمد حال مبدمیں میان کرمیں گے۔

غرض بونامیوں کے اپنی کھیونی شہری ریاستوں کو الکر کوئی بڑی ریاست اسلطنت یا جمہورت کھی نہیں بنائی۔ وہ نہ صرف ایک دومرے کے افتدارے آزاد نے بلکہ قربیب قربیب میں ایک دومرے سے افتدارے آزاد نے بلکہ قربیب قربیب میں ایک دومرے سے اور نے بھی رہنے گئے۔ ان میں آئیس میں بڑی رفا بن متی جس کا نیتجہ اکثر خبگ کی صورت میں علیم مرتبا فقا۔

اس اخلاف کے باوجودان شہری ریاستوں میں بہت سی چیز سی شرک میں تھا۔ ان کے بی متدن نفا ادر ایک درہ نفا۔ ان کے نہرہ میں بہت سے وہدی دیرتا مانے جاتے تھے ادر مند و دیو مالا کی طرن ان کا علم الاصنام تھی نہایت وکسن اور زنگین تھا۔ وہن کی بہتش کرتے تھے۔ اب بھی ان کے زمانے کے شیم اور سنگ مرم کے مجمعے موجود ہیں جن کے حن و جال کو دیکھ کر لوگ ذبک رہ جائے ہیں۔ وہ خو بصورت اور تو اماحیم کے قال منا کے دیکھ کر لوگ ذبک رہ جائے ہیں۔ وہ خو بصورت اور تو اماحیم کے قال منا سے مطرح طرح کے کھیلوں اور دوڑوں کا انتظام کیا کرنے تھے بیانم

الميس بہاڑ بر وقا فرقا أيكمل بہت بڑے بيائے بر مواكرتے تھے اورتمام بونان كے لوگ دہاں وقا فرقا فرقا ہے ما سركاكراب بى اولم كاكراب بى اولم كاكراب بى اولم كاكراب بى اولم كاكراب بى الميل بوئاكرتے ہے۔ اب ياضيں بونان كھيلوں كے نام برركھا كيا ہے جواد لميك بہاڑ بر مواكرتے تھے۔ اب ان كا اطلاق ان كھيلوں اور مقابوں بر مونا ہے جو محملف مكوں كے درميان موتے ہيں۔

ہوتے ہیں۔ غوض یو نان کی شہری ریانتیں ایک دومرے سے الگ تعلک رہتی تھیں۔ صرف کھیلوں بالعض دومرے اجتماعوں کے موقع برآئیں میں لمتی تھیں ورند اکثر را تاتی مجارتی رہتی تھیں لیکن اگر کوئی ہرونی حمد مؤنا توسب اس کے مقابلے ہیں متعد موطاتی تھیں۔ بہیں نے ایرانی حلے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا تذکرہ میں آگے مل کر کروں گا۔ رد، مغربی ایشیا کی سطنتیں

بڑا اچھام واکھل تم سب سے ملافات موگئی لگن دا دو کو دکھے کرمہت قات بوا- وه تومهت كمزور اورسيا رسلوم موت بس - ان كى خوب خدمت كرنا ككهوه بهت عبد تندرست مو مائيس متم سے توس كل الي طرح مات مي تركيسكا - اس فخصری ملافات میں عبلاكوني كياكياكيے ميں يہ جانبا موںكہ بانوں اور ملاقاتوں کی کمی ان خلوں سے اوری موجائے بلکن معلا بوری طرح المانی کہاں ہوسکتی ہے ادراس طرح دل كوكب كب بهلاسكت بي مريم كي مي كم كيم كم اس سي تيم لكي بن ما في يو-ا جیا توسم برانی قوموں کا ذکر کررے بنتے سیم سے قدیم بو نانیوں برنظر ڈالیفی۔ اب وکھیں کراس زمانے میں ووسرے ملوں کا کیا رنگ تھا۔ بوری کے وومراطکوں کی طرف کچرزیا وہ توج کرنے کی حزورت نہیں۔ ان کے حالات کے بارے میں کم سے کم جہاں کگ کر مجھے علم ہے کوئی الیی فابل ذکر بات معلوم نہیں ہوئی۔ غالباً شالى بورسياكي آب ومهوا رفته رفته برلتي كئي اوراس كى وحبرس ما لان مجى حرور مدے موں گئے۔ شایر تعبیں یا د مو کہ اب سے سزار وں برس بیلے شالی بورپ اور شالی ایشبیامی سخت سروی برای نفی-اس کے اسے برٹ کا دور کتے ہیں `- اس زمانے میں گلیشیرتعنی برے کی ہوئی ہڑی چاہیں دسطی یورپ کک ایسنجی تھیں۔ نا لباً اس دقت وإلى النان كا وجود تدفقا إاكر تفاتؤ وه النانوسس زباده حانورول سے مٹاحلیا مہوگا . شاہرتم پر کہو کہ ہیں کیسے معلوم مواکد اس زمانے میں برت کی

چانین قیس د طامرے کران کا ذکر کابول میں نومونہیں سکتا اس سے کان دنوں نہ نو کا بین قیس اور نہ ان کے کھنے والے لیکن میراخیال ہے کہ تم قدرت کی کت اول کا درجو برطفنا جاہیں اسے برطھ سکتے ہیں ۔ گویا ایک قتم کی آپ بری ہے ہیں اپنی کہانی اپنی اور جو برطفنا جاہیں اسے برطھ سکتے ہیں ۔ گویا ایک قتم کی آپ بری ہے بینی اپنی کہانی اپنی دربانی والی جائی ایک والی ایک می ایک خاص فیم کے نشان جو طوب کی دربانی والی والی بیان کو اور چرکھی فلطی نہیں کر سکتیں ۔ اب اگر میں ۔ اگر ایک یا رتم ان نشانوں کو بہان ن لو تو چرکھی فلطی نہیں کر سکتیں ۔ اب اگر میں ۔ اگر ایک یا رتم ان نشانوں کو بہان نوم کو بہان کی جو تو جا کہا ہے ۔ اب یا بلیس یا کسی اور حکم برت کی جا نہیں اپنی خاص کی برت کی جا نہیں اور ما لیہ جا نہیں درم ان کے کئی ہیں ہیں ۔ ان نشانوں کو بہان کی ایک اور حکم سے درجا کی جا داستہ ہے ۔ کے دومرے مصول ہیں جی بہت ہی اچی برت کی چانیں ہیں ۔ ہم سے سب کے دومرے مصول ہیں جی بہت ہی اچی اور ایک برت کی چانیں ہیں ۔ ہم سے سب سے زیادہ قریب پیڈا اور کا گھنٹے رہے جا المور ہے ۔ سے دیا دہ قریب پیڈا اور کا گھنٹے رہے جا المور ہے جو المور ہے ۔ کہا داستہ ہے ۔ سبی بہت جی کا داستہ ہے ۔ دومرے مصول ہی کے دیا تھا لیکن وہ مجھے ۔ سبی بہت جی کا داستہ ہے ۔ دومرے مصول میں جی جی گھوٹا تو ایک برت ہو ہاں گیا تھا لیکن وہ مجھے ایک اس کی ایک کی تھا کہن وہ می جب بیا تھی طرح یا دے ۔

یر آوا بھیلے زمانے کے حالات بیان کرتے کرتے ہیں کہاں سے کہاں ہیج گیا بعنی برون کی جانوں اور بیٹراری کا ڈکر کرنے لگا ۔ حب آدمی اپنا ول بہلانے کے لئے مجان ساموٹ کی کوئی بات زمن کرنے تو بہی تیجر موتا ہے ۔ میں تم سے اس طسر رہ بائیس کرنا جانتا ہوں جسے تم میرے ساسے مبلطی مو اوراس میں تو پھریہ موزا سی ہے کہ مرکمی کھی بیک کیلیشروغیرہ کک بہنچ جائیں۔

برن کے بہاؤوں کی بات بون کل آئی کہیں نے برت کے دور کا ذکر شرف ع کیا تھا۔ ہاں ذہم یہ بات کہ برت کے بہاڑ وسطی پورپ اور انگلتان سک لڑھک لڑھک کر اَجائے منے اس دجرسے کہ سکتے ہیں کہ ان مکوں ہیں سہیں ان کے وہ فاص نشان اب کک ملے ہیں۔ یہ نشان برائی جانی جائی ہیں ہیں اس کے وہ فاص نشان اب کک ملے ہیں۔ یہ نشان برائی جانوں بر ملے ہیں کہ اس زلمنے ہیں وطلی اور شالی یورب بی شخت مولا کا برق ہوگی ۔ بعد ہیں وہاں گڑی موسلے لگی اور یہ برت کی جاندی دفتہ ہیں یہ کہ ہیں کہ اس مرد دور کے امریکی وہ لوگ جو زمین کی بنادش کا حال جانے ہیں بیہ کہتے ہیں کہ اس مرد دور کے بعد کھر گرم دور شروع موالیتی اس دفت یورب ہیں حتبی گری رہا ہی ہیں دور ہی مولی ۔ اس گری کی وجہ سے پورب ہیں مطلی خطے خیل کھرے ہوگئے۔ اس گری کی وجہ سے پورب ہیں مطلی خطے خیل کھرے ہوگئے۔

، سرڪ بيرت سريدلوگ پيرنے بھراتے رسطی يورپ بھي پہنچي -اس زمانے ميں انھوں

ے وہاں کوئی قابل ذکر بات نہیں کی اس لئے اس وقت انھیں ہم نظرا نداز کرسکے
ہیں۔ یونان اور بحیرہ کروم کے مہذب لوگ فالباً وسطی اور شالی یورپ کے ان
لوگوں کو وشی سمجنے تھے لیکن یہ وشی " اپنے گانووس اور شکوں میں تمدرست
اور ساہیانہ زندگی بسرکر رہ سے اور غیر شعوری طور پر اپنے آپ کواس ون
کے لئے تیا رکر دہ سے جب وہ جنوب کے مہذب لوگوں کی حکومتوں پھیلیک
افسیں بریا وکروسے والے تھے۔ لیکن بیصورت تو ایک مدت بعد موئی۔ اس لئے
می بیلے سے اس کا ذکر کوں کریں۔

خرشا فی پورپ کا توسیس کچه حال معلوم نعی سے لکین دوسرے براغطموں اور برائے کو کولیں اور براغطموں اور براغطموں اور براغطموں کے دریافت کیا لکین اس کا برمطلب نہیں کہ کولمیس سے پہلے وہاں مہذب لوگ بستے ہی نہ تھے۔ اب اس کا شوت مل دہاہے کہ یہ خیال غلطہ ہے۔ بہرحال ہمیں امر کیرکا اس زمانے کا کچھ حال معلوم نہیں ہے جس کا ہم ذکر کر دہے ہیں۔ اسی طرح مصول سے مقاود مجیم فی دوم سے ساحل کے سوا مہیں براغطم افراق پرسے اور صول سے متحقیق

بهى كجدهم نهبيي -البنة مصركي غطيم الشان اور ودنم تهذميب كاس وفت زوال شروع بُولِيا نَعَادُ بِيرَمِي دِهِ بَهِ شَارَتَى مِا فَتَهُ مَلَكِ نَعَارُ

اب ذرا و کموکراس وقت الیشیاکس حال می نماریهال قدیم نهذمیه كة تين حركز تصنعني مسولة اميا دعواق اسبدوشان اورمين -

د لولماً ميا ، . ايران اوراليشيائ كوچك مين اس انزائي وورمين

طنتیم نبتی اور گرانی رمین شلا اکثوری سلطنت Assyrian Empire بيرى لطنت Median Empire 'الل اور آخریں ایران بہیں اس نفضیل میں بڑنے کی صرورت بہیں ہے کہ کس طرح یہ سلطنتیں ایس میں لونی مھیکوئی رہیں عمید دن مک امن وانتی ہے رہیں ادر مواننوں سے ایک دوسرے کور ما وکردیا - ببرحال مغربی ایشاکی ان سلطنتوں اور بونان کی شہری ریاستوں میں بہی فرق صرور محسوس موگا ۔ ان مکوں میں شروع می سے بڑی بڑی طفت بر فائم کرنے کا شوق یا یا جا اسے۔ شایر بہان کی تہذیب کے زیادہ قدیم موسلے کی وجہ سے مویا اس کے

ا كي ام سير شايرتمس لحبي مراعني قاردن كے نام سے اس كا ذكر تم نے صرور سنا موگا ، انگریزی زبان میں عام طورسے وولت میں فارون سے مثال دی جانی ہے۔ تملے اس فارون کے قصے بھی پیسے موں سے کردہ کتنا مغرور نعا اوركس طرح وليل موار كارون مك ليال الم Lydia كا ما وشاه تما يرالينسيا ك مغربي ساحل يردا قع تفاجها آب الثياسة كوميك ہے۔ یونکه یه مک سمندرکے کنارے واقع تفااس سائے خالیاً وہاں تجارت کو بہت فروغ ہوا موگا۔ کہتے میں کہ قارون کے باس سبت دولت تھی۔اُس کے ذکنے

OyFus ا کے اتحت ایرانی سلطنت ترقی پیقی اوراس کی توت روز بروز برهدری تقی سائرس اور قارون کامقابله موگیا ا ورسائرس کے المنفول أسي مكست كفانا يراى واس كاست كامال ادر تيصه كمصيب برائي برمغرور فارون كى سطرح المحصلين اور موس آيا ايك يوناني مورخ - 4 Vol 2 Herodotus بارس كى سلطنت ببت برطى تقى حتى كدمترن مير سندوستان ك بهني فتى لكن أس ك ايك ماشين داراكي لطعنت اس سيطبي بره مكئ-اس بی ایک طون مصر دوسری طون وطی ایشا کا ایک مکرا ا ورسیری طرف سنده مدی کے باس کا مندوشان کا کھ مصدیعی شامل تھا۔ ساہے کہ اس مندوت فی صوبے سے سومے کی رہت کی بہت بڑی مقدار خراج سے طور بر اس کی خدمت این میچی جاتی تھی۔ اس زمانے میں سندھ ندی کے قریب سوینے کی رہے تکلتی موگی اِب مالکل نہیں کلتی ۔ اب تو وہ سارا علاقہ ویران پڑا ہے۔ اس سے ظاہر مرتا ہے کہ بہاں کی آب و موالی کتنی بدل گئی ہے۔ حب تم اریخ براهدگی اور محصلے حالات کا موجودہ حالات سے مقاطبہ كردگى نوج چېرتهبن سب سے زياده دليسي معلوم مړگى وه رسطى اليت يا كا انقلاب ہے۔ اسی مگرے بے شارقبلی مردوں اورعور توں کے الای ول کی طرح بسطے اور دور دور ملکول سے لیے بہیں برکسی زانے بس آیا داور دولیفند تہر تھے جر بورب کی موج دہ راج دھانوں کی محرکے تھے ادر سالے آج کے ككتمبي سيكبس رطب تعد مرهكم حين اورميزه زارته أساوموا بطى

خوش گوار اورمفتدل نفی نربهت نفشاری نربهت گرم بکین بیس کیواسی وقت کستها اب نرمینکرون برس سے وہ ایک ویران اور منجر ملک سے وی تیب ر گیتان کی طرح کا بچھیے زانے کے چذراے روے شہراب میں باتی بین شلاً سم قدر اور نجارا محض ان کے نام سے زجانے کن کن چیزوں کی یا د تا ذہ موجاتی ہے اگرا آیان کاڈو ھانچہ ہی ڈھانچہ رہ گیا ہے۔

کاڈھانچری ڈھانچردہ گیاہے۔ کاڈھانچری ڈھانچردہ گیاہے۔ کررہے میں اس زمانے میں تو نہ سرفیدتھا نہ نجارا۔ یہ تو آگے میں کر بیدا مہوئے۔ امھی توسنقبل کی نقاب ان پر پڑی تھی اور دسطی الیٹیا کے عروج اور زوال کا زمانہ بہت دور تھا۔

## فديم روايات كالوحب

ساحوري سنسية

حسب عادت آج می بی بیجید پرم الط میلیا شارے الهی مک میلی موئے
تھے۔ اس کا اندازہ کہ صبح موت والی ہے صرف موالی اس عاص کمفیت سے موسکنا
ہے جو پو میلیے سے بیلید موتی ہے میں میلیا پڑھ دام تھا کہ کا کیا گیا۔ میم کی خاموشی کو دور کی اوازوں اورا کی و صبح سے شورسے توڑا جوزفتہ رفتہ بڑھتا جا تا تھا۔ مجمع خیال کیا کہ آج سکوانت العنی اگد میلے کا بہلا دن ہے اور سکم میں و جہاں گنگا اور جنا ملتی میں اور ساوتری می جو نظر نہیں آتی کیکی لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان میں ملتی میں اور ساوتری می جو نظر نہیں آتی کیکی لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان میں آملتی ہے ، یا تری لوگ ترک می توفید کے خوط دکتا ہے کے ایم نزاروں کی تعدد ویں آملتی ہے ، یا تری لوگ تولید کے خوط دکتا ہے کے ایم نزاروں کی تعدد ویں

ارب بي - وه كات جائيس ادركمي كمي الكالماني كى جدا كنوب مي كات بن امنی کی آوازین بل و دیدارون کو یا رکه عمرے پاس ارسی نعبس میں وی را تماکد عقدے مرکتنی طاقت ہے کہ یوگ مزاروں کی مقداد میں ندی کی طرف لھنچے کیا کستے ہیں اور تغوط ی دیر کے لئے اسپے افلاس ادر صبیبت کو تھی عبول جائے ہیں۔ سيکاون بزارون برس سے يہ يا ترى برسال نربيني ميں اثنان كرے آيا كرتے ہيں ـ السّان اس دنیامیں کتے اور ملے مانے ہمی۔ حکومتیں اور لطفتیں جندر وز اینا زور دكها تي من يوراضي كي تاري من غائب مو ماتي من بنكن رو ديات ايني عكر بررتي من اورنسلاً معدنسل لوگ اس سكرما من حكة علي أتفهي و روايات مي بيت سي خوبیا ل مجی بین کمین بعض ادفات به ایسا زبر دست بوجوین ماتی می کرمیس ایگ وَدِم رَجْعا أَنْ شَكِلَ مِوجاً اس من يجال را ولكن معلوم مهّا م كر أيك سليك س جوامجينيس اومتاسيس اي وهندك اوربعيدامنى س والبته كروكهاس ادراب سے تیرہ تورس پہلے سے میلوں کا حال پر مدکر بڑی نوشی موقی ہے۔ یہ اس زانے میں بھی بڑی پرانی چیز مجی جاتی تنی نیکن حب ہم اگے بڑھنا جا ہیں تویہ رنجر میں نہیں حیور تی اور سم روایات کے قیدی بن کررہ جائے ہیں سمبی امنی سے بہت رشت فائم رکھ مول مے لین جال کہیں یہیں آگے راسے سے روکس کے سى ردايات كى قىدكو تور ئالهى موگا -

مجھے تین خطوں میں ہم نے یفتہ کھینے کی کوشش کی تھی کہ ڈھائی ہزا ر سے مین ہزار سال بہلے کی دنیا کی کیا حالت تھی ۔ واقعات کے سنہ ہیں نے انہیں جا تھا۔ مجھے تھے کو نکر جھے ان کاشوق نہیں اور تعبیں تھی ان کی الحمین میں ڈوالنائہیں جا تھا۔ اس کے علاوہ اس زیا ہے نم کھی جندسنہ تباسے اور یاد رکھنے کی صرورت پڑے ہے۔ سے ۔ آگے میل کر شا پرکمبی کہیں جندسنہ تباسے اور یاد رکھنے کی صرورت پڑے ہ اكذوبن مي واقعات كي ميم ترتيب قائم رهيد في الحال توسم قديم دنيا كالمحض الكيـ آصور الأكرال على من من

ر بین سم بونان بیره روم مصر ایشائے کو حکساور ایران کی قدیم ناریخ کی ایک عِلكَ أو دكيه عَلَيْهُ . اب بس البين مك يرنطولا الما جاميخ - مندوسًا ن في البدائي ما ريخ کی جان بن کرتے ہیں ہیں اکیٹ کل بٹ آئی ہے ، دہ یہ کر پیلے دکے کے ارتیجنیں سندی كريمي كية بن ارمين للف كے عادى أنت من مجيد خطوں بي بر تبايك بن كرست ى باتول بى يولك كت برع موئ في - ان كى كأبول شلاً ويدا او فيشارا الله ادر دہا عبارت وغیرہ سے بداندازہ مؤاسبے کران کے سکھنے والے کوئی معمولی کا دمی نہیں نفے۔ ان کا بوں اور میں در مری چزوں سے مہیں کھیلی اربح سے جانے ہیں مدو ملتی ہے۔ ان سے یہ میت میتا ہے کہ ارسے بزرگوں کے طور طراقی اسم ورواج اورط زمعا نزت کیا بھی اوران کی و ماغی نشؤ و نما کہاں تک ہوئی بھی یکین انھیں جیجے معنول بن ادبخ نہیں کہ سکتے ۔ البتہ سنسکرت ہیں صرف ایک تا ریخ موج وسیے کین يەمبت معدك زائے كى ہے . يكتمبركى ا درخ ہے جے راج تركمنى كہتے ہيں ا در مع كلباً الفضيف كي نفاء اس بي تميرك إدشامون كا عال ب يمين بر معلوم کرکے خوشی موگی کر اصحل تھا رہے رنجیت بھو کیٹا کشمیری اس زبر وست تا درج كالشكرت سنه زجم كررب بن. فريب قريب ده آدهي كتأب كا زعم خم كهي كاب یربہت ضغیم کاب ہے۔ جب بورا زم بغتم موجائے گا اور بھیب جائے گی تو ہم ۔ سب برای شوق سے اسے براهیں کے کو کہ برختی سے مہ لوگ اتنی سنسکرت تو مانت مہیں کہ اصل کاب بر موسکس میم اسے مف ایک اچھی کاب مجرکر نہیں پر معیں سے مکراس سے مہن برائے زمانے کا بہت کھ حال معلوم له رخبیت این بنامت -

موگا خصوصاً كثمر كا جوكه تم عانتي موكد سهارا دسلي كمرضا .

حب آریر منبود تنان آئے اس دفت برکانی دہذب نفا، موہن جودار دمیں جو اردمیں جو آری منبود تنان آئے اس دفت برکانی دہذب نفا، موہن جو دار دمیں جو آثار کیے اس ان سے تو اب یہ نامت موجد دفعا لیکن البحی کے سہیں اس کی کوئی تعضیل معلوم نہیں مو نئی ہے۔ خالباً جندسال میں جب آثار قدیمیہ کے امر دوج پرائے آثار کی جھان میں کرتے ہیں ) بہال سے سب کھود کرنکال لیں گے تو سہیں اور حالات معلوم مول گے۔

اس کے علادہ بول مبی یہ بات تابت ہے کہ درا در لوگ جنوبی مندسی، اور ٹایدشالی مندمی میں اعلی ترین تہدیہ کے مالک تھے ۔ ان کی زبانیں جراریوں کی سنسكرت سي نهين كلي بي بهت قديم بي اور النابي بهت عده ا دب موجود سبع. رائج بہر بعینی برطانوی حکومت کی تقتیم کے مطابق صوبہ مدراس ا درصوبہ بیٹی میں ۔ شاید تمسی علم موکر صوبوں کی تقسیم کے معالمے میں کا نگریس سے زیادہ سمجدداری کا غبوت دیات اورزبانوں کے اعتبارسے صوبوں کی نقیم کی ہے۔ بیصورت زیا دہ سر ہے کیونکہ اس طرح اکیسازبان کے بولے والے اور عموماً ایک سے رسم ورواج رکھنے والے لوگ ایک صلفے میں اجاتے ہیں ۔ جوب میں کا نگر سے حب ذیل صوبے قائم کے ہیں ا۔ اندھرا دلیں یا صوبہ اندھرا حوصوبہ مراس کے شمال بیں ہے اور جہاں ملکی بولی جاتی ہے۔ "مال نا ڈیا صوبہ اس جہاں اس بدلی جاتی ہے کا راج صوبہ بیکی کے حنوب میں ہے اور جہال کنری زبان اولی جاتی ہے اور کیرالا دج فرمیب قریب الماركا علاقه ہے ) جہال مبالم زبان بولی جاتی ہے۔ بیقینی بات ہے كرصوبوں كى آئندة تغتيم بي زبانون كابري حدتك لحاظ ركها مائي كاً.

ز اِنوں کی حب بات چیزگئی تو آؤ مندوشان کی زبا نوں کا کھیدا ورهال بيان كردي - بورب اور دومرك لكون كالعض لوكون كابرخيال بكرمندوشان میں صد ا زبانیں بونی جاتی ہیں۔ یہ بالل مغوضال ہے اور حوکونی بیکتا ہے وہ گویا ا پئي لاهلي كا شوت و تباہے ۔ سبندو شان جيے وسيع مكسديس بے شار دوليا ل مين ايك بى زبان كى فخلف مفاى صورتيس موالم لازى ب - اس كے علاوہ مك كے مختلف حصول میں بہت می بیاڑی اورطرح طرح کی دوسری قومیں می آیا دہی جراینی غاص زباغي لولتي مبي نبكين است برطب ملك مين لعبلاً ووكس شار مين من ملكه أَنْ کی جر مجھا ممسیت ہے مردم شاری کی دیورٹ ہیں ہے۔ مندوشان کی فاص فاص نبانیں مِياكِهُ مِن شابدابية بِحِيكِمى خطاي منى ذكره كر حيكا مول صرف دوخا ندانون سے تعلق کھتی ہیں تعین دراوڑی ا در مندی آریائی - مندی آریوں کی خاص زبان سنکرت نفی اورمندی، نبگالی، گراتی اور مرفی اس کی شاخیر میں - ان کے علاوہ چیدز بانیں اُڑی آبی جاتی ہے . اود وا سندی می کی دو سری شکل ہے اور سندو شانی سے سندی ا ودارد و دونوں مراولی جاتی ہیں۔ گویا سندوشان کی خاص زبانیں صرف دس مرمیں مينى سندوستانى مبيكالى كراتى مرشى النال النظى كندى مبياكم اوزيادواساى ان بی سے مندد شانی جرم اری ا دری زبان ہے تام شالی مبدیعیٰ بنیا ب مربحایث ہوا صوبجات متومط واجيزنانه ولي اورسطل اندًا مي بولى جاتي هيد ريرين برا رقب مواص ی ۱۳ کرووی آبادی سے مفت د کمیاکه ۱۱ کرور اوی تفور سابت اخلاف على ساته مندون في برات بي إورتسي بعي معلوم ب كرمندوشان ك تمام مصول میں مندوشانی کم دلین محمی جاسکتی ہے گویا یہی مندوشان کی عام زبان بنے والی ہے سکین اس سے یرسی نہیں کرائی زبانی من کا میں ذراہ کرمیا موں فام د جائیں گی۔ صوبے کی زانوں کی تثبیت سے انھیں بقیباً باتی رہا چاہئے کی نکہ ان میں اعلیٰ ادب موجود ہے اور لوگوں کو ان کی ترتی یا فتہ زبان سے عودم مونے کا کسی خیال نہ کرنا جا ہے کیو کم لوگوں سے نزئی کرسے کا اور ان کے بچیں کی تعلیم حاصل کرنے کا بہترین فررینی مربیت کی اوری زبان موسکتی ہے لیکن آج کل نہوت ن کا تو ڈھنگ ہی نرالاہے میں ہم آبس میں بھی زیادہ ترا گریزی استعال کرتے ہیں۔ کا تو ڈھنگ ہی نرالاہے میں ہم آبس میں بھی زیادہ ترا گریزی استعال کرتے ہیں۔ میرائم کو اگریزی میں خطاکھنا نہایت مقتل ہے دیکن میں بھر تھی پر نوریت کرم انہوں میں میرائم کو اگریزی میں خطاری اس بیرودہ عاوت سے نجات میں جائے گی۔

قدیم ہندوشان کی دہی جہورتیں

قدم الديخ كے مطابع كاسلىلاً كے چلے توكيوں كر جلے اس اربار سيدها راسته جميد وركر إدهرا وهر معتبك جانامون المجي تحطيح خطيس تقبيك اس وفت جکاصل موضوع شروع مونے والافقا میں سے سندوستان کی زبانوں کی

، اب ہم پیر تدریم سندوت ان کی تاریخ کوجہاں سے میجوڑا تھا شرفٹا رائید سرائیڈ كرتيبس تم عانتي موكراً ج كل مجه الغانسان كبنه بي بد مك بعي اس زمانے میں اور اس کے بعد عرصے تک مندوشان کا ایک حصدر اے۔ اس شمالی ومغرفا ہندوتان کو گندھارہ گہنے نفے شال میں اور سندھ اور گنگا مذبوں کے میدانوں میں ارپوں کی بڑی بڑی سنیاں آباد تھیں۔ یہ نووارد اربیہ غالباً من تعمیر سے انھی طرح وا قف من منے کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ ایران اورمسو پوٹامیہ (عراق) سے كستة مول مس جهال اس وقت بعبي براس برس شهر آباد فنف وان أربول كي خلف بستیوں کے درمیان بہت سے عجل تھے خصوصًا شالی اور حنوبی سند کے درمیان ا کی رہت بڑا اضاکی معیلا موا نیا ۔ غالبًا ان میں سے زیادہ لوگ اِن شکلوں کویا کی جنوبى سنديس بينے سے لئے نہ كے سول كے ، اور معى برت سے لوگ سنے مقال ور انت کرے استحارت کرسے اور وہاں اپنی تہذیب اور روایات سیلانے کی عرفر سے خرور سینے موں گئے۔ روات اول شہورے کر خوب میں بسب سے بیلے م

آربیانے قدم رکھا اس کا نام رشی اُگستیہ تھا بہی شخص آربیہ ندسب اور آربیہ تہذیب کا بیغام سب سے پہلے دکن میں ہے گیا ۔

یبی اسب کے بیا ہے۔ بی ہے۔ بی اس زمانے میں مندوشان اور دوسرے ملکوں کے درمیان تجارت فرائع برفقی ۔ جنوب کی مرحوں 'سونے اور موشوں کی ' الاش میں سندر بیار سے رود دور کے تاجرا آیا کرتے تھے ، جا ول بھی شاہد باہر جا تا تھا اور المابار کی ساگوں کی لکوامی ' تو باس کے قدیم مملوں میں یا ٹی گئی ہے ۔

رفتہ رفتہ رفتہ آریوں نے سندوشان ہیں دہی تعام قائم کیا۔ یہ کھے توت ہم درا در گری اور گھے جو برید آرین خیالات سے سل مل کر بتا تھا۔ اس نظام کے باتخت ان کے گاؤں قریب فریب خود مخار سفے اور ان کی نتخب کی موئی نیجا بنیں کا لئی ان کے گاؤں قریب فریب خود مخار سفے اور ان کی نتخب کی موئی نیجا بنیں کا لئی است کا وال یا چو سے جو سے شعبے سل کر ایک راجہ یا مردا اس کی ماحت موئی قرار ان کی مترک مرائی کی مار موئی نظام ماری مشتر کہ جزیں بناتی تھیں۔ جہا تک ملکم مرائی کی مہری استراک کل کرے مرائی مرائیں کا مراج یا مرائی کی مہری اور اسی تم کی مفاد عام کی مشتر کہ جزیں بناتی تھیں۔ جہا تک ملکم مرائی کی مہری اور اسی تم کی مفاد عام کی مشتر کہ جزیں بناتی تھیں۔ جہا تک ملکم مرائی تھا اسی تھی اور جمہور اس مرائی کی اردوائی نہیں کر ملک تھا۔ اسے بھی آریہ قانون اور دوائی کی پارندی کرتی براتی تھی اور جمہور اس کی کسی سے آبار ہو گاؤں اور دوائی کی پارندی کرتی براتی تھی اور جمہور اس کی کسی جو دیا ست مہدل ایک برائی میں مورث نہیں تھی در یا ست مہدل ایک برائی کی مورث نہیں تھی در کا کسی صدی انتظام خومت میں دخل حاصل تھا۔ وہاں کو کسی صدیک انتظام خومت میں دخل حاصل تھا۔

اب ان منددشانی آربول کا ورایونانی آربول سے متفاطر کرو۔ دونول میں مبت سی باتین متلف لمیں گی لیکن بہت سی لمتی حلبی بھی ہیں شلاً دونوں کیگہ کی کری کی کی برجبوری موجودتی لیکن پیلم فارے کہ چمبوری آرایاں نے کم ویش ایسے کک موری کا بیان کو کول کو جنیں دہ نیجے ذات سمجھے کے کوئی می یا آزادی حاصل نے تفی اس زانے ہیں آرج کل کی طرح ذات یا تساخ کی بین آرج کل کی طرح ذات یا تساخ کی بین آرج کل کی طرح ذات یا تساخ کی بین آرج کل کی طرح ذات یا تساخ مین میں بین میں بین میں بین موری کی بین استیاسی دغیرہ میرنے تھے جی بی بین جو بار موجوز اجر موجوز نے استیاسی دغیرہ میرنے تھے جی بین کر میں بین موجوز اجر موجوز نے اور شو درج محنت مزدوری اور جو بین بین وات یا ت فررت کرتے تھے ۔ گویا یقیم میٹوں کی بنا پر کی گئی تھی مکن ہے اس ذات یا ت فررت کرتے تھے ۔ گویا یقیم میٹوں کی بنا پر کی گئی تھی مکن ہے اس ذات یا ت فررت کرتے تھے ۔ گویا یقیم میٹوں تو م سے اپنے آپ کو الگ تھلگ مکنا میں جا سے تھے ۔ بین کران کی توم سے لوگ دو مرد اپنی تعلاہ موجوا تمیں فیات تھے اور نسی جا ہے تھے کہ ان کی توم سے لوگ دو مرد اپنی ضلط موجوا تمیں فیات نے اور نسی میں موجوا تمیں فیات سے بھی ایس می موجوا تمیں فیات کے میں اس کے معنی ہی در زبان کے میں اس کے میں نوا دو گور دے تھے ۔ اس کے معنی ہی در زبان کے میں اس کے اصلی باشندول کے سے بھی تا بت موجوا تھی فیات کی دور اس کے معنی ہی در زبان کے میں اس کے اصلی باشندول کے معنی نوا دو گور دے تھے ۔

کو اتبین دو باتین دمن می رکھنا جاسئے بعین ایک طون آریوں نے مخت بیشہ طبقے کو توغلام بناکر رکھنا دوافعیں اپنی جمہورت میں شرک تہیں کیا کر دو مری طرف ایب ورمیان بڑی آزادی قائم دکھی ۔ دہ این باوشاموں باحکوں کو بیٹ بے عنوائی کرنا تو فور آگدی سے موت تھے، اگر حاکم کوئی بے عنوائی کرنا تو فور آگدی سے آزاد دیا جاتا ۔ داج عمو با جھتری توم میں سے موت تھے، انگی کمبی کمبی کری سے موت تھے، انگی کمبی کمبی کری یا مور میں تاری کی جاتا ہے دائے میں شور میں تاری کی حالت بہت گر گئی اور وات کے امل تا بت موتے ہے۔ آگے میل کران آریوں کی حالت بہت گر گئی اور وات بات سے معالی عموم کالیں

حب کا متنجه به مواکه ملک کمز در بوگیا اور اس بر زوال آگیا - انھوں نے آزادی کی جرانی روایات بھی محبلا دیں حالانکہ بیلے زمانے میں بیٹل شہورتنی کہ آر کیھی غلام نہیں موسکتا۔ آربوں کے نام کو بٹا لگائے نہے اس کے نز دیک موت بہتر تھی -

آربوں کی مبتیاں ان کے تھے اور شہراتھی بچو آباد نہیں موگئے تھے مکر تقنول کے مطابق نسلے گئے تھے اور تھابی بیمعلوم کرتے تعجب ہو گاکہ یہ تقیقہ افليدس كم مطابق بناسئ كئ نفى اس زائى بى وىدك يوما بس مى افليدس كشكول سيكام لياجانا تفاءاب مى ببت سه مندو كرول من ملعن يومادل کے موقع پر نیکلیں استعمال ہوتی ہیں ۔ مکانوں اور شہروں کی تعبیرے اقلیدس کا برانعن ب - آريور كي راك زاك كاول شأيد يبل سانكور برهاوي کی طرح کے نبو بھی کیونکہ اس زمانے میں ڈمن کے صلے کا ہمینہ فوک لگا رہنا تھا۔ اس كن الرُّصِك كا خطره مذبعي موّما تب عي تقشّه وسي رمنها تعالميني تهم بب تبال . مُنطيل كَيْسُكُل مِن ٱبادكي ها تَي نقين - ان كے جارُوں طرف اونجي اونجي نصيليں مرتى تقبي ادرميار راس بهائك ادرجا وهيدك دردا زي سوت تق في فسلول کے اندر ایک فاض ترتیب سے گلیاں بنائی جاتی تھیں اور کھیوں کے درمیان میں مکان موتے تھے بستی کے بیجوں تیج میں ایک پنجابت گرمونا تھا جا ں کا وُں کے بڑے بوڑھے صلاح مشورے کے لیے جمع سونے تھے جیوٹے گاوُں میں سنیاست گھرکے بجائے عرف ایک برا اسا درخت موتا نفا ، ہرسال گا دُں کے ازاد شہری بہا ہم مورایی بنیاب نتمب کرتے تھے۔

بہت سے بیڈٹ آلوگ اکٹر گاؤں یا تصبے کے قریب کے مبلوں میں اسے جاتے گئے گئے ہا۔ چھا مطابعہ جاتے ہے مباتد اینا مطابعہ جاری رکھ سکیں۔ طالب علم ان سے بڑھنے کے لئے وہاں جمع موجاتے تنے اور فقہ

رفتران اشادون اورشاگردون کینئی آبا دیان قائم موجاتی نفیس ان آبادیون کو سم بینورستیان که سکتے مہیں۔ ان بونیورستیوں میں عمدہ عمدہ عمارتیں نہیں مونی نقیب سراید

ليكن طالب علم دور دورس بهال آت نف .

تأنزلعبون كرما منه كى ميار دواج أشرم ہے اسے تم اليمى طرح التى موا در شايد تسرير بيا ميں ميار دواج ارائن كے زماني بيت خراف زردمت بين بيات كار دواج ارائن كے زماني بيت دوران در دمت بين بيت بين باس كے دوران ميں ان سے بھى ملے نفے ۔ اس زمانے ميں آزادوں طالب علم ان كے ساتھ دستے سے اور اس وقت يہ بي ري يونورسٹي ري موكي جس كے ميار دواج مين بيا مرائم كئكا كے نما ہے واقع تھا اگر جہ اب كھا بہال ميرا كي ايك بيا دورہے كين بير موسكتا ہے كوئى ايك ميرا ميرا بيا خى كن دين بيت رسلى ہے ۔ اس سے ظاہر موتا ہے كہ اس زمانے ميں بير طگر كى ترائى ميرا بيت كي اس زمانے ميں بير طگر كئكا كى ترائى ميں موسكا ہے كہ اس زمانے ميں بير طگر كئكا كى ترائى ميں موسكا ہے كہ اس زمانے ميں بير طگر كئكا كى ترائى ميں موسكا ہے كہ اس زمانے ميں بير طگر كئكا كى ترائى ميں موسكا ہے كہ اس زمانے ميں بير طگر كئكا كى ترائى كي ميرائى ۔

وه زمانه سندوشان میں آریوں کے عود یح کا زمانہ نفا ۔افسوس کو اس وقت کی کوئی با فاعدہ تاریخ موج دنہیں ہے اس کے جو با نیں ہیں علوم موئی ہیں وہ سہیں تاریخ کے علاوہ دوسری تا بول سے بی ہیں۔اس زمانے کی خاص خاص طفتیں اور جبورت میں بہاریں گدھ 'شالی بہار ہیں ود ہیہ 'کاشی یا نبار اس کو شرق کی راج دھائی اجود ھیا تعنی موج دہ فیص آبا د نفا اور سنجالوں کا علاقہ معنی کنگا اور جبا کا دوا ہے۔ سنجالوں کے علاقے ہیں دوشتہ در شہر تھے بعنی تحوالاد کی کان کی جدید و نون سنہ رشہر تھے بعنی تحوالاد کی مان کیج ۔ یہ دونوں شہر معبر نے زمانے ہیں جو کو کا نبور کے قریب ہے ۔ اس محبی دونوں باتی ہیں۔ کان کیج کانام اس تنوج ہے جو کو کا نبور کے قریب ہے ۔ اس کا گائین کی میں موج د تھا۔اب یہ بھی آگر صیاب جو راسا تھی راسی ہوج د تھا۔اب یہ بھی آگر صیاب جو راسا تھی راسی ہوج د تھا۔اب یہ

ریاست گوالیا دس شال ہے۔

یاتلی میتر یا بینه کئے قریب و سیالی شهر نضائی به منه دوشان کے انتدائی دور بی گیجوی خاندان کی راج دھانی تفی اس ریاست میں حمبورت قائم تفی اور عماید کی ایک محلس میاں حکمرانی کرتی تفی محلس کا صدر متخب شدہ موتا نضا ہے تالک کہتے تنفے ۔

رفته رفته برطب برطب شهرا ورقصی آباد موتے گئے انجارت کی ترقی موئی اور کاریگرول کے سخارت کی ترقی موئی اور کاریگرول کے سخت و حفت کو بہت فروغ موا شهر برطب برطب تجارتی مرکز بین کے اور جبگول کے استرم جہاں فابل منڈت اپنے جلیوں کے ساتھ دہتے تھے ۔ ان یونیور سنیوں میں وہ تمام علوم وفون سکھائے جاتے ہے ۔ ان یونیور سنیوں لوگ فن جنگ بھی سکھائے تھے۔ جاتے ہے جہ بہتر وہ میں خیال موگا کہ مہا بھا رہ میں پانڈول کے استاد درونا جاریہ نفے جو برہمن میں خیال موگا کہ مہا بھا رہ میں بانڈول کے انقول سے انقول سے دومر سے علوم کے سانڈ سانڈ انھیں جنگ کا فن تھی سکھایا تھا۔

صن کی تا ریخ کے منزار ہو

سع إمركى ايك خرائي. وه خرص سے يرسياني اور و كھ مي موا اور دل في ومرت سے لبريز مي موليا ميني شولا بور والوں برجر أفت أنى اس كا حال معلوم موا مقبس اس کامھی کھ علم مواموگا کواس افسوسناک خرکاسا رے ملک برکیا ا ثرموا اور کیاصورتیں بیدا موٹیں۔ بہاں صلی کے ایک کونے میں مطینا بڑام مشکر موجانا ہے جکہ بیمعلوم موکد مارے نوجوان با مراسی جانیں وے لیے ہیں اور . ہزاروں مردعوز میں وختیانہ لاکھی کے دحتیامہ کہ کامفا لیہ کررہے ہیں تنگین ہیں سارے کے تہدیب نفس کی بڑی اجھی صورت ہے - مجھے امیدسے کاس طی سم میں سے مرمر د اورعورت کو اس کا پورا موقع سلے گاکدایے آب کوکسو تی پر کس سکے ۔ خبر بیمعلوم کرکے مہارا دل رطبعہ جا نا ہے کہ مہارے 'وی تھی خوشی سے تعييبت برداشت كرك كي تمت ركه بي ادركس طرح وثمن كي تنجيبا ركا مروار الفيس زيا ده مصبوط نبا ونيا ہے اور وہ مقالبے بر زبا وہ استفلال سے ورُطَ حانے ہیں۔

حبب روز کی ان خبروں سے و ماغ پریشان مو نو تھلا دوسری باتوں کاکبا خیال اسکتا ہے لیکن مص خیال آرائی سے کیا حاصل ، اگرسم کوئی معنوس کام کرنا عاصمة بين توسبي ابية وماغ ير بورافا بوركمنا عاسية والله الداري يحفي زال ا میں ملیٹ حلیں اور مخفور می و بر کے لئے موج وہ فکروں کو تھول حالمیں -



ا و اسندوت ان کے قدیم معصوبین کا حال سایان کریں۔ حلین اور شرقی التا کے دومرے مکول میں طایا ن کوریا انطوع النا اسیام اور برما میں میں آربوں سے کوئی واسط نہیں بڑے گا۔ یہاں شکولی قوم آ با وقتی۔ کوئی یا نج مزارسال یا اس سے اور موسے کرچین پرمغرب سے حله موا - برحله اورضيا معى وسطى الينيا سي الي شف اور تبذيب وتندل مي ماصی ترقی کر میکے تھے۔ وہ زراعت کے فن سے وافقت تھے اور مولتنیوں کے رب برب کلتے یا لئے تھے۔ وہ ایھے ایھے گھرلمی نباناحانتے تھے اور ان کی ساج خوب ترقی یافته تنی - وه مانگ مویاسلی ندی کے کنارے آیا و موئے۔ یہاں انفوں سے اپنی حکومت فائم کی سیکر وں برس مکر وہ سالے حلین میں بعلية اورصنعت وحرفت كوترتى ويتي رسبي بيميني لوك عمواً كانشت كار تھے اوران کے حاکم اصل می قبلیوں کے مردار تھے۔ اس تتم کے لوگول کا من ان محصلے خطول میں ذکر کر حکا موں عصر سات اسوسال کے نبور تعنی اب ہے کونی جار مزادرس پہلے مہیں ایک شخص یا وُکا نام مناہے جوا ہے اب کوسٹنٹ وکٹ تھاً کیکن اس لات کے ما وجردوہ ایک قبیلے کا سردارسی تھا يذكه اس طرح كاشنشاه مبيامصريا عراق مين مؤنا تصابيني ببشور كسانون کی زندگی سرکرتے رہے اوران کی مرکزی حکومت محض رائے نام تھی۔ ر میں تعلیں بیرتا حیکا موں کہ پہلے کس طرح عوام اپنے قبلیے سے سروارول کو متخب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کس طرح پیلناڈ بعد شل اس كدىكے وارث موے لگے مين ساجي سي صورت موئى مفروع ميں ياؤ کا لوکا اس گذی کا وارث نہیں موا مکراس نے ایک دومرستیمش کو جوملک ہیں مب سے زیا وہ لائق اوراس کا اہل تمجیا جاتا تھا نا مزدکیا لیکین اس کے

بعدى يفسب خاندانى بن كيا دركية من كرميا خاندان سن كوفى جارمورس چين برهرانى كى - اس خاندان كا آخرى با دشاه برا خالم نفا اس ساء كل مين انقلاب موكيا اوراكس كدى سنة آنار ديا كيا - اس كے بعدايك رومرے معين شنگ بابن خاندان كے باقد ميں حكومت كى باك دورا تى - ان كا اقتدام كونى - ھه برس تك را -

جین کی تاریخ اس کے تندن کی طویل روایات اس کے ست ہی خاندان جن میں سے مراکب سے پاننج پاننج سوا آگھ اٹھ سورس یا اس سے بھی زیا وہ مدت تک حکر انی کی ، بیرسب چیزی کتنی عجیب ہیں! جین کی اس گیارہ سوبرس کی دهی رفتارِتر فی برغور کردھ کا حال ہیں فی حرف کا حال ہیں فی حرف کا حال ہیں فی حرف ایک ہیں کے حرف ایک اور مرکزی حکومت خائم موئی اب ایک خط ریاست نمو وار موئی ۔ اُس زما نے ہیں ہی جین خور سے فن سے وافق تھا ۔ لیکن تھیں معلوم ہے کہ جینی تخریر ہاری منہ وست ان یا گرزی اور فرانسی تخریروں سے باکل نمنلف ہے ۔ اس ہیں حروف تہی نہیں ہیں ملکہ اس میں خوالات تصویروں سے باکل نمنلف ہے ۔ اس ہیں حروف تہی نہیں ہیں ملکہ اس میں خوالات تصویروں سے انکل نمنلف ہے ۔ اس ہیں حروف تہی نہیں ہیں ملکہ اس میں خوالات تصویروں سے ذریعے سے اوا کے مجانے ہیں ۔

شنگ خاندان می ۵۰ برس کے بعدانقلاب کاشکار موگیا۔ ایک نیاجاؤ خاندان برسمرافندار آیا اس نے شنگ خاندان سے زیادہ مدت کک حکومت کی یعنی ۹۰ برس نک ۔ اس جاؤخاندان ہی کے ماخت شخر چنی ریاست کی شکیل موئی ۔ اسی زمانے میں حین میں دوشہوزلسفی کن فیوشس اور لاؤسے ببدا موسئے۔ ان کاذکر ہم بعد میں کریں شکے ۔

اس کے بعد جایان می ہے لیکن جب کی شے جس بر گیا ہے اس دفت کے جایا ن کا سبر کوئی حال معلوم نہیں ۔ جایا ئی تاریخ اتنی قدیم نہیں ہے جنی تعین یا کوریا کی تاریخ ، جایا ہی کہتے میں کدان کے سب سے پہلے باد شاہ کا نام مجو تینو نظا اوروہ حفرت سے جیسات سوسال پہلے گذرا ہے ، وہ اسے سورج دیوی کی اولاد میں استے ہیں ، جایان میں سورج کو دیوی ہی مانا جاتا ہے ، جایا نبول کا عقیدہ ہے کہ ان کا موجودہ با دفتاہ براہ راست جو تینو کی شری سے ۔ اس سے بہت سے جایانی اسے بہت سے جایانی اسے بہت سے جایانی اسے بھی سورج کی اولاد مانتے ہیں

نم مانتی موکد موادے ملک میں میں ماجیت اسی طرح اپ آپ کو سوئی اور جاند کی شل سے بتاتے ہیں۔ ان کے دو فاعن گرانے ہی اسورج نبی لینی کوئی کے خس یا مشل سے دار خیر شریعتی جاند کی شل سے ۔ اُودے پورکے مہا را تا اپنے آپ کوسورج خبیول کا مرواد کہتے میں اور اپنا سلسلالتب بہت برائے زمانے تک لیے جاتے میں سوارے داجیت سی کے جیب لوگ ہیں اور ان کی شجاعت اور بہا وری کے اف اول کی تو کوئی مدی نہیں ہے۔

ررون ماضی کی سیجار

اب م دهانی مزار برس بیلے کی دنیا برایک مرمری نفزوال کیے . لیکن مارايه مطالع ببت مخترا ورمحدوور باسم ين صرف ان مكول كالذكره كيا جو كافي رَتِي إِفْهُ تِهِ إِحْنِ كِي كُو كِي مِي قَارِيحُ مُوجِودِتني مصرك سليكي مي مهان اس عظیم النان تهذیب کا تذکره کیا جرامرام مصر ( (Pyramids اوربهت ي عجيب عجيب جنرول كوحن كي تفسيل Sphinx بہاں باین کرنا فضول ہے وجود میں لائی ۔ یہ تہذیب عالباً اسینے دن اورے کر حکی تقی اوراس ایتدائی زمانے ہی میں میں کائم نذکرہ کررہے ہیں اُس کا ننزل شروعً مو کی تھا۔ Knossos نجی شع سحری مور إنفاء مین سے سليدي سم سے كافى زائ كا حال بيان كيا -اس مت اس وإل رفته رفته زروست مركزى الطنت قائم مونی اورفن تخرمر؛ رکتم سازی اورمبت سی اهبی اهبی چرول نے نشو و نا یا تی۔ اس سے علاوہ ہم نے کوریا اور جایان کی بھی ایک عملک دکھی، مندوستان کے سنسلے میں ہم ہے اس قدم تہذیب کی طرف حرف ایک اثنارہ کیا حس کا واوی سندھ کے علاقے مومن حروارو کے آثارے کی سیر ملیا ہے۔ میر دراوری تہذیب ادر غیر مکول سے ان کی تجارت کا اور آخرس آرلول کا کھی حال لکھا۔ اس کےعلادہ سم سے ان جند شهر رئابوں کا بھی ذکر کیا جواس زمانے کے آربوں نے لکھی تھیں معیٰ ویدادر اونبیشدا اور را مائن ا در دمها تعارت کی رزمینظیر، سم نے دیکھیا که کس طرح وہ سامے

شالی مندوستان میں تھیل سکے معنی کرھنوب تک پہنچے ادر اعفوں نے ایک نئی تہذیب اورتمدن کی بنیا و دالی مس میں وراوری تهذیب کا عفوط اور آریہ تہذیب کا زیادہ حصد نفا - خاص کرم سے ان کے دہبی نظام کا مطالعہ کیا کہ وہ کس طرح جمہور ہی اصولوں برقائم موا اور كس طرح تصب اور شهر سنے اور خيك ك أخرم يونيورس الال سوكئ - غراق اور ابران كے سلسلے ميں ہم نے مخصر طور بر صرف يد نبا يا كرو إسلطنتوں رسلطنتین فائم موئی ال الطنتول می جداد رافین قائم موئی ایک داراکی تقى حوسندوشان كى سنده ندى نك يميلى سونى نقى فلسطين ميسىم ي عرانيو ل يراكب تطرفوالى جو تفداديس اگر حيمتى فبرنف اور دنياك ايك جيوت سے كوني يرس ہوے شفیلین سادی دنیا کی توجر کا مرکزین رہے تھے۔ ان کے بادشاہ واور اورسیان ك نام آج بھى دنيا كويا دميس حالانكه ان سے بڑے بڑے یا د نتا موں كے نام وہ بھول مكى سے اس كى وجريد سے كمان كا تذكره مائبل مي موجود سے - يونان ميں سم يے وكمياكه معددمه كى قدم زنهزب ك كهنارون يراريون في تهذيب كى عارت لغیری، رفته رفیته شهری ریاشی بیدا موتمی او زنیرهٔ روم کے کنامے کما اے یونانی نوابا دیان فائم موکئیں ۔ان کے علاوہ روم حس کے عروج کا شارہ حکینے والانعا ادراس كا رفيب كارتقي المي ناريخ كي مطلع برطلوع مورب ته \_

ہمے ان سب ملکوں کی صرف ایک جبلک دکھی ۔ میں کچھ اور ملکوں کا حال بھی کھوسکتا نفا منلاً شمالی بورب کے ملک یا جنوب و مشرقی ایٹ کے ملک کیونکداس امتدائی زمانے میں بھی جو بی مندکے ملاح خلیج مٹیگال کو عبور کرکے ملایا اور اس کے جنوب کے جزیروں تک جانے تھے ۔ مگر آخر کہاں تک ۔ کہدیں کہیں تو ایک حد فائم کرنی بڑے گی در نہ بم آگے کیسے بڑھیں گے ۔

عن ملكو لكا بم المنظم المراوكيات الكياتفان قديم دنيات تفاءيه بات

أكر تقبير كبيب سے برانی دنیا کا نقشه ل حائے تو اس برایک نظر ضرور ڈالو۔ اس زمانے کی ویا کی مفن تفصیلات اور ریانے مصنفوں کے نقط بہت ہی ولیب میں ۔ ان بقنوں میں بہت سے ملکوں کی عجیب عبیب شکلیں ہیں۔ برائے زمانے سے جر تفت اب تبار موسے مبن ان سے بہت رہا وہ مدولتی ہے اور میں جانا موں کم اس زمانے کا حال برصے و نت تم العلي عزور و مكي ليا كرو - دراصل نفية سے برى مدد ملی ہے۔ اس کے بغیرا ری بوری طرح سمجمیں بہس اسکتی ۔ ارائ برا معت وفت تك توسيخ زياده نتقة اورختني زياده تصويري سول أنناسي اليها سيير-تضویروں سے میری مراد برانی عارتوں اکھنڈروں اور اس زمانے سے بھے کھیے الماري تقدوري من النصورون سے اربخ كے خنك دھائيخ من مان بڑھائي ہے اور وہ مبن مبنی عالمی نوا آنے لگتی ہے۔ اگر ارائ سے مبن مجمد حاصل كرنك تواسه اس طرح يرمنا جاسي كرم اسية زمن مي اس زاك كي سل تقوري بنائے جائیں ناکہ برصف و تنت سمیں بیموس موکہ برسب دافعات ساری مسحوں کے سامے گذر رہے ہیں ۔ اس کی جیشیت ایک ول کوموہ لینے والے تاشے کی سی مونى جابي حسيس م كمو مائي . يتاشاكمي طرب أكبر مركا اور اكثر المألكيز مركا.

ونیا اس کی تنا شاکاه مو گی اور ماصی کے حلیل القدر مرد اور عوز میں اس میں اوا کار

موں گی -تاریخ کے اس تماشے کو بم تصویروں اور نعتوں کی مدوسے تھوڑ اہمیت د کچھ سکتے ہیں۔اس سے مراطب اور ارائی کے ماس ان کا مونا صروری ہے لکین ان تصویروں سے زیادہ بیتر بیا ہے کہ پرائے ایکنی کھنڈروں اور آثار قدیمیہ کو خود جا کر د کھا جائے سب کا دکھنا تو محال ہے کیونکہ وہ دنیا کے بردے بروور دور مصلے موے بیں الکین اگریم اپنی آکھیں کھی رکھیں توہیں اپنے اس باس بھی اساتی مع كيدا أرل سكت بيل تيجون تحوي جزس ادريا وكارس برام براي عبائب إل ين حق كى جاتى بي سندوشان بي فديم زيات ك ببيت سے الله باتى بي لكين بہت ہی بوانے زمانے کی چیزیں نہیں کمئیں۔اس کے لیے اب یک حرف مقام میں میں موتن جو دارو اور ہو آیا ۔ موسکنا ہے کر بہت سی برانی عمارتس گرم آب ومواکی وجرسے گرگئ موں اوراس سے زیادہ بدامکان ہے کہ وہ اب مک رمین کے بنیج وی موئی مول اس انتظارمی کدکب وہ کھود کر تکالی جاتی میں جب ہم الفیس کھودیں کے اوران میں سے برائی یادگاریں اور کتے برا مرسول کے تو ہارے مک کی قدیم ارتخ کے صفحات رفتہ رفتہ ہاری انکھوں کے سامنے کھلنے لگیں گئے اور ابنے کی اور جب کے ان صفی پر ہم بڑھ سکیں گئے کہ قدیم ترین زمانے میں ہارے زرگ کیے تھے اور کیا کرتے تھے

دلی تو تم گئی مو ادر موجودہ شہرے اس پاس تم نے کچھیرانی عمار تیں۔ اور کھی کھنڈر بھی دیکھے ہیں۔ اب اگرتم و ہاں جاؤتو ماضی کا نصور کرنا ۔ بھر وہ تعلیم منکاراں برس بچھے بے جائیں گے اور اتنی تا رونخ منا کمیں گے کہ کوئی کتاب نہیں تباسکتی۔ ما عارت کے زمانے سے اب کی برابرلوگ دمی شہریا اس کے وب وجوار میں

رستے چلے آئے میں ادراسے خمنکعت نامول سسے سکارٹے دہے میں شُلّا اندر برستھ ' ستنا بور آنغلق آبار؛ شاه جبال آبا و وغيره - مجعة توسب نام يا دَميي نهين بن مِشهور ب كرات مخلف ملمول رسات رشه دىلى شرآ بادموا - اس سے كرمناندى اين وهارياني رسني سے - اب سادے سامع اعموال شرفعني دارے سينا بانني وطي ب جرموج ده ماكول كح مكم سے تيار مرر باہے - دلي بي آتى سلطنتي بنيل در كائي ا یا نبارس مینی کاشی مباؤ حرستروشان کی سینے قدیم بی سے اور ذرا کا ن گاکراس کی مرحم کوازسنو کیاوہ اینے بیتے موئے زمانے کا ضار نہیں ساتی ۔ یہ کہ وہ ک*س طرح* اُب کک باتی ہے حبکہ سلطنتوں کا نام ونشان تک نہیں رہا ۔۔ ابد بودھ چی کون نفنے جوایا نیا بیغیام ہے کراس کے پاس اسٹے ۔اوران کروڑول آدمیو كا حال جواس مزادول مال كے عرصے ميں سكون والحدينان حاصل كرنے كى خاطراس كى چوكھى يرا سے- دە نهاب كرور منعبت ادرلورهى عيوس ادركي كىلى سے لكين اس میں اب تک جان ہے اورصد بوں کی خوت بکاشی دل کثی اور عمائے کم مبر ہے کیونگہ آج تھی اس کی آنکھوں میں سندونشان کا مضی نظر آنا ہے اور اس کے دریا کی موجل میں اب می گذرے موٹے زمانے کی اوازیں سانی دہی ہیں۔ يا دوركيوں عاؤ - ذرا اپنے سي شهراله اباد تعنيٰ پرياگ ميں انتوك كي براني لله كو دكھيو اس كتے برنو والوجو الثوك كے حكمت اس بركھا كيا تھا تو تھا لے كانول من اس كي آواز آج دومزارسال بعد مي گوينخ سُك گي -

۱۳۶ بیساری دولت کہاں جاتی ہے ہ

۴ رخوری ساسیز ۱۹

بین نے اپنی ان خلول ہیں جہمیں موری کھیے تقے یہ تبانے کی کوشش کی فئی کہ جیسے جیسے السان ترقی کر تاگیا لوگ خلف طبقوں بر ہفتیم ہوتے گئے۔ ابتدائی النا نوں کی زمزگی بڑی کھی متی کہ کھانے کو پی شکل سے ملیا فغا۔ وہ روزے روز شکار مارت نفتے باجیل اور سو کھے میوے اکھی کرت نفتے ہوئی کھانے کی " ملا مث بین وہ عگر حکمہ مارے مارے بھرتے تھے۔ وفتہ رفتہ ان کے بجیلے بن گئے۔ وراصل یہ برشے برایے فا ندان نفتے جو ایک ما نفر رہنتے اور ایک ما نفر شکار کھیلے نقے کیو کہ ما نفر رہنے ہیں زیادہ محفوظ رہنے تھے۔ اس کے بعد ایک زبر دست تبدیلی روٹا موگئی ۔ توگوں کو زراعت کا فن دریا فت ہوا۔ اس سے حالات ہیں بڑی زبر دست تبدیلی موگئی ۔ توگوں کو زراعت کا فن دریا فت ہوا۔ اس سے حالات ہی بڑی نا مارے ون شکار موگئی ۔ توگوں کو زراعت کی فرون کے در بیعے زبین سے خوراک بیداکرنا سادے ون شکار کی نلاش کرنے سے افعایس ایک حکمہ تیام کرنا پڑتا فغا۔ اب وہ پہلے کی طرح مانے طاب کاشنے کی خوض سے افعایس ایک حکمہ تا ہم رائی بڑا فغا۔ اب وہ پہلے کی طرح مانے طاب

زراعت سے ادربہت سی تبدیلیاں بھی موٹیں۔ کھانے بینے کی جزیں ج زمین سے بہدا مونی نفنیں وہ اتنی زیادہ نفیس کہ ایک دم استعمال نہیں کی جاشتی نفیں۔ جوئیں وہ جمع کم کی جانتیں۔ اب زندگی اس زمانے کے مقابلے میں جب انسان شکار

كيازنا تفاكجه زياره بيميده موكئي ادرلوكول كفتملت طبق بن كيليني كيقر وكليول ادر ميدانون من إنف كام كرف سك اور كي الأن اورانتظام كرا سك على ونعته رفعته بر عَنْظُمُ اورْ مُكُوال زیاده طافت برشکت اور قبیلیه مرداد احاکم اور با دشاه مونے ملکے ویکم ا تنبی طانت حاصل تفی اس اے وہ واصل بیدا دار کا زیادہ حصر خود لے لیتے تنے ا اس ائے وہ امیر موتے گئے کین ان لوگوں کو جکمیوں میں منت کرتے تھے مشکل ے بیٹ برے کا اُن اُن اُن عام براکب ایسا وقت کا کریہ گراں اور نظم لوگ گئے سست ادراً الرموسك كران سے نگراني كاكام عي زموًّا نفاء اب وه كيم عي ذكرنے من مرف اس ناك مي رسية تف كرمنى لوك جوفوراك بيداكري اس كا زياده سے زیادہ حصدا بنے قبض میں کلیں ، اب وہ یہ مجھنے سکے کہ اضابی إلى الله الله الله بغیراس طرح وومرول کی محت سے فائرہ اعظامنے کا بورائق ماصل ہے۔ تم نے دکھا کہ زراعت نے معاشرت میں کٹنا فرق بیدا کردیا ۔ خوراک حاصل كرف ك طريقول كوزياده بنزادراً سان كرك زراعت في سارى نياوى بيل واليسيى لوكول كوزيا ووأسالئن وآرام طا اور منتف طبيقه بيدا موسكة - اب مِرْضُ كِوْخُوداك عاصل كرك كى رهن نافى اس ك كيد لوگ دومرك كام كرك كگھ- يو ل مُحلف فتم كی صنعتیں بيدا مرئس اور نئے سئے بيٹے متروع سوے الكين اصل طانت متظم طبقے سی کے ابھ میں رسی -

آگے میں کھی تھیں یہ بات معلوم موگی کہ خوراک اور دوسری چیزوں کے بیدا کرے نے طریقے اختیار کرنے سے زردست تبدیلیاں واقع موئیں۔ النان کے سے دوسری چیزی ہی اتنی ہی صروری موٹیکی متنی خوراک کریا بیدا وار کے واقعیل میں تبدیلی کا ہمیشہ یہ تیتے موتا ہے کہ سات کی ما لت میں سبت برای تبدیلی موجاتی ہے۔ مال سی کی ایک بیتن شال سے لو جب کا رفانوں اور جہازوں کے ۔ مال سی کی ایک بیتن شال سے لو حب کا رفانوں اور جہازوں کے

حلانے میں اسٹیم سے کام لیا جانے لگا توپیدا وارا وزفتیم سے طریقی ل بی زبردست انقلاب موكيا كارمكراب ابين القول ادرهموسط فيوسط ادزارول سيخملف حبيسن بہت ورس تیارکرتے مع الکین المعم سے بطنے والے کارفائے ان سے کہیں علدی تباركرت على برطى شين لهي كويا ايك زروست اوزارسي - اس كے علاوہ ركيس اور و خانی جها زخوراک اور کارخانوں کی سی مونی چیزس دور و و د کے ملکوں ہیں مہت ملدينيا ي كل يم ميسكتي موكداس سے ساري دنيا ميں كتا انقلاب موكيا. ارزيخ شامرب كدونياس وقنأ فوقتآ فوراك اور دوسري محلف بجزس پداکرے کے شنے شنے طریقے حن میں کم وقت حرف مؤنا نعا دریا فت موتے رہے بْنِ قَالِ مُعْمِينِ بِخِيالِ مُوكًا كُواكر بِيدِ أوادك ببترط ليفي اختيار كُ عِالْبِي تواسِ كَي مقدارببت براه مبائ كى ص كانتجربيه موكاكر دنيا زياده اميرمو ملك كى اور سرتنض زیا دہ خوش مال موگا کسی مذمک تھا را پرخیال صبح سے اور کسی مذمک علط اس بین كونى شك نبې كرىيداواركى بېرط لىقول ك دىيا كوزياده مالداد كرديا ب ـ ليكن كس طبقے کو ؛ یہ نو خیرطا برہے کرم ارے ملک میں اب کے سخت مصیبت اور افلام پھیلا مواہد بلکن انگلتان جیے دولت مند ملک کاکیا ہے۔ وہال می سی صورت ہے آخریر کیوں ؟ یا ماری دولت جاتی کہاں ہے ؟ پر کتنی عمیب بات ہے کدولت روز بروز برط هدائي سے اور غرب اسي طرح غرب بيں بعض مکول بين ان كي حالت تقورى سى بېزىمۇنى سے بىكىن دولت كے موجود واصافے كے مقابلے ميں وہ كھي لاي نہیں ہے - ببرطال میمعلوم کرنا کھیشکل نہیں ہے کہ یہ دولت زیادہ ترکہاں جاتی ہے یہ ان لوگوں کے پیٹ میں ماتی ہے جزاگراں اور تنظم مونے کی حیثیت سے اس ناک میں گے رہتے ہیں کہ ہراھی چنر کا زیادہ حصہ اضیں مل جائے۔ کھراس زباده تعب کی بات بیرہے کہ ماج میں ایسے طبقے میں پیدا موسکے میں جرخود کوئی

كام كرنا عار تمين بي ميرهي دومرول كي منت كيليل كا زياده حصرهم كرجات من رورٹنا پرتھیں نفین ترائے کراس طبقے کی عزت کی ماتی ہے اور معض امن یہ خیا ل كرتي من كداسيى دوزى خود كماناتان كے خلاف سے بيرسے سارى دنيا كا اللكادهاند! کتی چرت کی بات ہے کہ کھیت کے کسان اور کارفائے مزد درجوساری دنیا کے الم خوراک اور دولت پیدا کرتے میں خود غریب سے رمیں سم اپنے ملک کی آزادی تے نزکرے کی کرتے میں نکین اس آزادی ہے کیا فائدہ مو گاحب تک ہم اس اندھیر کا خاتمہ نہ کردیں ادر کام کرے والے کو اس کی منت کا تعیل نہ ملے گئے۔ سیاست بڑ سمئين طومت برا الفقاديات براوراس موضوع بركة قوم كى دولت كوكس طرح تقسم كرما ما سے مونی مونی کتاب لکھی کئی میں بڑے بڑے قابل پر فیسوان مسائل برنکھر وستے میں بلین بدوگ باتمیں بناتے رہے میں اور کام کرنے والے مرستور صیبت حسل رے میں . کوئی دوسورس گذرے والفرقای ایک شہور فرانسی سے ان سیاست انول اوراسى تم ك روكوں كے متعلق خوب كها فقاكم " ان لوگوں نے اپنى حكمت على سے اليى تدبر تالی ہے کہ جولوگ منت کرکے دو مرول کو زمزہ رکھتے میں وہ خود کھوسکے مرس " ببرمال برانے زائے کوگ نرقی کرتے گئے اور زفته رفته فطرت برقابو یانے ملکے والمفول نے ملک کانے ممان سائے اور زمین کو حرا اور کہا جا اب كران ان يد كمي مذلك نطرت كوفته كراباً . لوگ فطرت شيم مفتوح مبونے كي وُمنگ مارتے میں رید بات بوری طرح میں نہیں ہے ۔ یہ کنازیادہ میں موگاکہ انسان سے فطرت كوهمبنا مشردع كبا اورخبنا زياده وه استحمه سكا أنناسي ده اس سع اشتراك عل كرية اوراي فائري كے لياس سے كام لينے كے لائق موسكا برانے زمانے ميں لوگ نطرت با نطری مطاہرے ڈرنے تھے ، انھلیں محینے کے بجائے وہ ان کی لوجا کرنے من اوران کے نام ریمبیٹ چڑھاتے تھے۔ گویا نطرت بھی کوئی وسٹی جا نور کئی ہے

چیکارے اور محیدلانے کی عزورت تھی۔ ٹرکڈ وہ کبی کی کؤک اور حبک سے اور دبائی مراض سے ڈرتے تے اور بیتھیدہ رکھنے تے کہ انعیس عرف بعین شاہر چڑھا کر راہنی کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح برہت سے سیدھے سادے لوگ برجھتے ہیں کر سورج گرمن اور جاندگرمن بھی کوئی زر درت آفت ہے ، اس کے بجائے کہ وہ یہ مجھتے کہ بیسمولی قاد تی واقعہ ہے اور جاندگر کھیا نے واقعہ ہے اور جاندگر کھیا نے واقعہ ہیں اور انسان کرتے ہیں۔ مورج اور جاند اپنی مفاظمت خود کے لئے برت رکھتے ہیں اور انسان کرتے ہیں۔ مورج اور جاند اپنی مفاظمت خود کرسکتے ہیں سیس ان کے لئے ہے کا ریرائیان نا مونا چاہئے۔

ارسے ہیں ہیں ان سے سے جوہ وریس ن ند ہوہ ہیا ہے ۔

اردواس وقت سے ہوئی جب لاگوں نے ضبوں اور گانوک ہیں بنا شروع کیا۔

اردواس وقت سے ہوئی جب لاگوں نے ضبوں اور گانوک ہیں بنا شروع کیا۔

ہوشنی زیا وہ مقدار ہیں اضی خوراک کی اتن ہی اضیں اسائٹ اور فرصت نضیب

ہوئی ۔ اس سے شکار کرسے اور میٹ جرنے کے علاوہ اب اخیب و ورسری چیزوں بر

می غور کرنے کا موقع علا غور و فکر کے ساتھ ساتھ صفت وحرفت اور تہذیب و تمدن

اب وہ برابر ایک و و سرے سے ملے بطنے اور آبی میں کا روبار کرنے گے جب

اب وہ برابر ایک و و سرے سے ملے بطنے اور آبی میں کار و بار کرنے گے جب

وگ دیک ساتھ رہتے ہیں تو اخیب ایک ووسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ وہ ای کوئی بیا

اب نہیں کرنے جس سے ان کے ساتھی یا بڑوی کو تکلیف بہنے ، ور نساجی زندگی

مکن ہی نہیں ہے ۔ شالا ایک فاندان کولے لیمی ۔ فاندان بھی ساج کا ایک بھوٹا سا خور دو اداری برئیں ۔ ایک فاندان کولے لیمی ۔ فاندان کی کے جب ساتھ رواداری برئیں ۔ ایک فاندان کی تے جب اس کے افراد ایک دوسے کے ساتھ رواداری برئیں۔ ایک فاندان کی تے جب اس کے افراد ایک دوسے کے ساتھ رواداری برئیں۔ ایک فاندان کی تے جب اس کے افراد ایک دوسے کے ساتھ رواداری برئیں۔ ایک فاندان کی تے جب اس کے افراد ایک دوسے کی ساتھ کی برئیس کے افراد ایک دوسے کے ساتھ میں بندھ ہوتے ہیں ۔ پولی کی کی بھی کھی بیا موٹا ہے کیمی کردی کی اس کے دوسرے کی تو بیا کی بی کردیا کو بیات کردیا تھ سے کھو بیٹے نامی اور پڑا س کردیا گئے ہیں کردیا کی مورنہ برنوں اور پڑا س کردیا گئے ہیں کردیا ہور پڑا س کردیا گئے ہیں کردیا ہو کہ کہ باکل غیر مذہ ب

## حضرت علیسی مسے • ۹۰ سال ہیں۔ نرب کاحال

موحنوري منسع

علوا تاریخ کی اس مؤک بر مرحلیس جرود رنگ علی گئی ہے ۔اب م ایک فاص مزل مُك بهنج سكَّة مِس مني ابْ سَنْ وَها في مِرارسال يبلح تك الفاظمیں بول کہر سکتے ہی حفرت علیٰ سے ، ۹۰۰ برس پہلے مک ۔ یہ رسمھنا کہ یہ بالتك ميتم اريني بن بن تو مرت زائے كا مرمرى طور ير أكب نعين كر با بهوں . ان مرحین اور سندوشان سے لے کرابران اور بونان ک مختلف ملکوں من بڑے برقت لوگ مراے بڑے فلسفی اور ندمہوں کے بانی بیدا موسئے۔ اگرحہ بیسٹب ایک سی وقعت میں نہتھے کین ان کا زمانہ آنا قریب قویب گذراہے کہ حیثی صدی قبل تریح کوخاص الم بیت عاصل موگئی ہے۔ اس زمانے میں دنیا میں ندیمی فکری ایب لبرد دور رسی مردگی تعنی مرجرده حالت سے بے اطمینانی اور مبر صورت کی جنبوا در امید کی اہر عمونکر ندا مب کے یہ بڑے رہے یا بی سیشہ رہنری کی ٹلا میں رہتے ہیں ادوارینی قوموں کی حالت بدلنے ' اسے بہتر سائے اوران کی صیتیں ر م كرنے كى كوششىن كرتے ميں . وه ملينه أنقلاب ليندريسے ميں . موج دہ برائيوں برحمد کرنے سے وہ میں نہیں ڈرے ۔ اگر قدیم روایات میں خراب موکئیں اورنز فی کے داستے ہیں عائل موکین تو الموں نے فرراً ان بردارکیا ادر انھیں مٹا ڈالا۔اس کے علادہ انفوں سے اعلیٰ زندگی کی ایک ایسی شال قائم کی جربوگوں کے لیے نسلاً

بدينل مون كاكام ديتي رسي ادران كيمت برهاتي ري مندوننان مرحميى صدى قبل مسح مين لوده جي اور مها بيرميدا موك احبين سر كنفيوشس اور لاوزيء ايران من زرشن ادر لونا ن مح جزيره مساموں ميں فیاغورس ، تمنے یہ امکی دورے نزکرے کے سلیدس سے مول کے والطيك اوراؤ كويل كي دمن من فثياغورس كالصوريب كريه وسي خلالم یے افلیدس کی ایک کل ٹات کی منی اوروہ اب ہم کورٹنی کرتی ہے۔ استكليس مثلث فائم الزاور كم صنعول كر مربعول كى تحيث ب مراطليل میں شکل منی ہے۔ افلیس کی ایجا دول کے علادہ فیٹاغورس سبت برا امتقار تھی انا جاتا ہے سہر اس کا محمد زیادہ مال معلوم نہیں بھن لوگوں کو نواس مرتھی ب ب كراً ما واقعي دنيا من اس كاكرني وحرد هي تما ياميض فيالي تي ب ایران کے ذرتت یاری مزمب کے مانی کھے جانے میں لکن میں ن کے ساتھ منہں کہ رسکنا کہ آیا ان کو اس مذمب کا مانی کہنا باتھل درست انس شايد بركها زياده مناسب موكاكرا هول في ايران كے قدم مزمب ميں باننی روح میونک دی - ایک مرت سے ایران میں اس مذمب کا وجود الی ہیں ہے۔ بہت زار مواحب یا رسی ایران سے مندوشان آئے تو وہ اس زمب کوا بینے ساتھ بہال ممی لائے حب سے وہ برابرای مرس مین میں اس زمانے میں دوروسی خض گذرہے میں بعنی کنفیوشنس اورالاؤنے س کا اصلی معفظ "کان . نیویسی" ہے ۔ بدووتوں بزرگ عام معنول میں رسے کے انی بہس کے ماسکتے لیکن انفول کے اخلاق ادرمعاشرت کا ایک م زرتیب دیا نتینی انسانوں کو کیا کرنا جائے اور کیا نہ کرنا چاہیئے۔ ان سے ك زرنت غالباً أعوب مدى بل من مير كذرت بن-

اتفال کے بعض میں ان کے نام پرسٹیر وں مندرین گئے اور بینی ان کی گابوں
کی اتن تعظیم کرنے گئے جیسے مندو و بدول کی یا عیبانی انجیل کی کرتے ہیں۔ کنفیوشس
کی تعلیم کا ایک اثر یہ مو اکر جینی ونیا ہیں سب سے زیادہ کلیت اور دہذب بن گئے۔
مہدومتان میں جہا ہر اور بودھ نے جہا ہر تولفت ہے جوان کی عظمت کی بنایہ دائی وان کا اعلی نام وردھ مان ہے ۔ مہا ہر تولفت ہے جوان کی عظمت کی بنایہ افسیں دیا گیا لعنی مس سب سے بڑا بہا دراجہ نانے میں کو ہ آلو پر ان کے بطب خواہدوت
میں رہتے ہیں ۔ کا عظیاد ارمی اور داجہ نانے میں کو ہ آلو پر ان کے بطب خواہدوت
میر رہتے ہیں ۔ کا عظیاد ارمی اور داجہ نانے میں کو ہ آلو پر ان کے بطب خواہدوت
میر رہیں ۔ آج محل جینیوں کا شار عمر ما مندووں ہیں ہوتا ہے ۔ وہ اسنسا یا عدم نسٹر و
کے بطب حامی میں اور کوئی الیا معل نہیں کرنے جس سے کسی جا مدار کو نفضان پہنچ کا
اندیشیر مو۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی تھا دے وہ اپنچ شاگردوں اور جبابوں کو سخت
اندیشیر مو۔ اس سلسے میں یہ بات بھی تھا دے وہ اپنچ شاگردوں اور جبابوں کو سخت
اندیشیر مو۔ اس سلسے میں یہ بات بھی تھا دے وہ اپنچ شاگردوں اور جبابوں کو سخت

اب ہم گوئم بودھ کا حال بیان کریں گئے ۔ تھیں معلوم ہے کہ وہ حجیری
اور ایک شامی فا ہدان کے حیثہ وجراع نے ۔ ان کا نام سترھار تھ تھا۔ ان کی ال
ایارائی تقدیم حن کے شعل برائی ارزیج میں کھا ہے کہ" سرخص دل سے ان کا اب
احترام کرنا تھا جیبے جا تدکا ، اپنے منصدی وہ الی فامون کی اسی صبوط تھیں
جیبے و هرتی آنا اور ان کا دل الیا یاک تھا جیسے کول کا " گوئم کے والدین نے
انھیں بڑے نا زونع سے یا لا تھا اور بیمان کی اس کا استمام کیا تھا کہ کوئی تطبیت
یا مصیب کا منظران کی نظریت نے گردے کی تعلیمت زوہ کوئی اور ایک موسے کو دکھیا
جے کہ انفوں نے ایک غریب اور ایک مصیبت زوہ کوئی اور ایک مروے کو دکھیا
حس کا ان برزروست اثر موا ۔ اب ممل میں انفیل جین کہاں تھا۔ جام میش و شر

حس دفت بوده می پیداموئی بیداموئی مندونتان بی قدیم ویدک مذرب کا دور دوره تفالیکن وه بهب کمچه مبرل حیکا تفا اوراسی اصلی حالت سے بہت بیچا گر حیکا نفاء برممن پرومتوں نے ندمب میں ہرطرح کی رسمب اور یو جا اور توہا است داخل کر دیئے تفصی کیو کمہ بو جا میں جینا اضافہ مواقا تھا آتا ہی برسمن کا محبلا مواقعاً ذات بیات کی میزشیں بہت سخت موگئی تعلیں اور عوام شکون مودو اور نے اور معبوت برمت کے مقافد نفے اور ان سے کا بینے تھے۔ نید لوں سان مقالی ترکیوں است عوام کو ابینے تبطیع میں کرلیا تھا اور چھڑی را جاؤل کی حکومت کا مقالیہ کرنے کھے تھے ۔اس طرح بریمنوں اور جیتر لوں ہیں رقابت پیدا ہوگئ تھی۔ بو دھ حوام کے مصلح بن کر آسے اور العنوں نے بروستوں کے اس طلم اور ان تمام برا نئیوں برج فیم مصلح بن کر آسے اور العنوں نے بروستوں کے اس طلم اور ان تمام برائیوں برخ فیم ویڈک ندمہب ہیں واضل موگئ تعلین حملہ کیا ۔ انھوں سے اس پر زور دیا کہ پاک زندگی کسرکر نا افوار نیک کام کرنا اصل چیز ہے ، پوجا پاط کی کوئی حقیقت نہیں افول سے بودھ سنگ فائم کیا لیمنی ان بودھ سنیاسیوں اور سنیاسنوں کی جاعت جوان کی تعلیم مرحمل کرتے تھے ۔

بوده مديب وصفي مك منبدوننان مين مقبول نبيس مهوا يلكن أسكي كم ہم تبالیں سے کرکس طرح بر مندوشان میں صیلا اور پیرکس طرح بہاں سے فنا ہوگیا۔ اگر حم لنگا سے حین تک دور دور کے مکول میں یہ محیلا محبولاً نیکن مندوشان این جماں اس خيم لياية ميرمندومت بيرضم موكا . اس كے با دحود سندو دهم براس كا بهت برا الزيرا ا دراس نے كھ مركم توسمات اور رسموں سے اسے تجات ولادى . بود صمت کے پرواج دنیا میں سب سے زیادہ میں اس کے بعد عياميت 'اسلام اورمندو وهم اب - ان كے علاوہ بيود يوں اسكول يارسوں وغره کے مذمب من مامب اوران کے بانبوں سے دمیا کی اور عی زروست مركباب وأسسك تاريخ عالم كاجائزه لية وفت م الني نظر الذاز فهي رسكة للكن ال كا حال لكهي من لمجه كيوشكل محوس مردى ہے . اس مين مك ہیں کہ ان مدامیب کے بانی و نیا کی بزرگ نرین اور مقدس ترین متبوں میں گذاہے مِن كَيْن يرهي وانعرب كرا محص كران ك يردول كو ان صفات سے دوركا ميى تعلق نہیں رہا۔ اکثر کا دریخ میں ہمنے وکھیائے گہ وہ ذرب جرلوگوں کو امبالیے اور انسی بہتر اور لمبدور کردیے کے لئے آیا تھا آنا گرگیا کو اس کے بیرو وحثی جانوروں کی ا س ور الراس بدر المسال المراس المرادة في كالمراس المولى المرادة في المراس المراس المراس المراس المراس المراس الم

الرّاضين اليي بن ركھنے كى كوشش كى ان كے ذہن ميں وسعت بيداكر ہے كے بائے اس سے اکثر اضین مگ خیال اور تعصب بنادیا - زمب کی مروت ب سے مبند اور اعلیٰ کاریامے انجام بائے میں اور مذمب سی کے نام پر سراروں اور الکھوں ان اوں کا خون بہا یا گیاہے اور طرح طرح کے جرائم کا انتحاب کیا گیاہے۔ اب نباد السان مدرب کے معامض کیا کرے اسف لوگوں کے نرد کی ندسب نام ہے دومری وزائعنی سکنیٹر ، حبت وغیرہ کا ۔اس حبت کی خاطر وگ زہی ادمی بنتے میں اور نیک کام کرتے ہیں۔ اس رجھے اس بیے کی شال یاد ا ماتی ہے جوملیں کے لا ہے میں نیک بنا میٹارشا ہے۔ اگر کوئی بحد سروقت طبی كانصوركرا رسے وكياتم به زكموگى كراس كى زرست اھي بنبي مونى كيول بھيك ہے نا ؟ میران کویں کو تواور را تھجوگی حطبیبی سی کے لائج میں سرکام کریں۔ اب بنا وُان بولم مع اور مجهد دار لوگول كوكيا كموكى حن كاعمل اسى بي كى طرح ب اكيز مكر ام جلیبی اوراس حنت کے خیل میں ام خرفرق کیا ہے ؟ مم سب تفور کے سہتے وافق مېرىكىنىم اسىنى كىي لى اس طرح ترمىت ھردركەتى مىل كەدەختى الائكان خودغان نه مونے پائیں۔ ببرطال ما رامطی نظر بائٹل بے غرضا نہ مونا جا ہے تا کہ ہم اس تک

مرمب کی خواہن موقی ہے کرکچہ حاصل کریں اور اپنی محسنت کا میل حکیایں۔ یہ بالک فطری چیزہے لیکن سارا مطم فظر کیا عزائے ہے کیا سارا صرف اپنی ذات سے تعالیٰ ہے یا دوبروں کی بہروری کا دض بھی ہم پر عائد مونا ہے اسی ساج کی بہودگا اسیف ملک کی بہروری یا تمام فوع انسانی کی بہروری کا ذخص ؟ اس دسیع نظام میں سم بھی تو بہرحال شامل ہیں۔ چیوروز موئے میں سے ایسے کسی خطامیں تعمیر مشکرت کا ایک دویا کھا تھا۔ اس کامفہوم پر فضا کہ فرد کو فا ندان کے متعا دریا خاندان کو قوم

كم مفاديدا ورقوم كوطك كے مفادير قربان كرونيا عاصيح ، آج ميں ايك دوسرے سنكرت دوب كاتر مركفتا مول - ير عباكوت كتبناكا اشلوك ب - اس كامطلب ير ہے گہ '' نرمیں ء وج کے اس درجے کا طالب موں جما ں مجے اعظوں کمالات عاصل موں اور ندمیں یہ عیاسًا موں کہ دوبارہ خم مذعوبی بین نو حرب پیر چاہٹا موں کہ تمام میں سرس ملوق كى تكليفين اوضيعين إين مرك لول تاكم المنبن ريخ وغري تات مل طبيا اکی مزمب کا اوی کچه کها ہے اور دومرے نرمب کا کچھ اور کہنا ہے ادراكراكب دومرك كو احق مجية بين - اب ان بي سي كون في يرسه ؟ ويزكر دواي باتوں کا ذکر کرتے ہیں جونہ نظراً تی میں اور نہات کی جاسکتی ہیں اس اور مالیے لے نصلہ کرناشکل ہے ، مهاری رائے تیں توان کا الیی با توں پر بحبث کرنا اوران کی فاطراکب دومرے کا سر میرونا بالکل فضول ہے۔ ساری عقیل مبت محدود ہے اس الخاكياتهم بدنضور كرسكته ببي كرماري فتيفتين تم يرا شكارا موكئي ببي اور دومرول كو یں تلیم کرلینا جا ہے بر مکن ہے ہم می موں اور برجی مکن ہے کہ وومر ہے موں اً كركى درصت يرتحين لهول كعلاموا نظر كسيع توتم ميول كو نو درخت نبس كروگي - ييم اگرددمرسي مض كوهرف يني نظركك اورتميرك كوهرف تنايا شاخ تو كويا مرض بے درخت کا ایک جزو دکھا اپورا درخت کسی نے نہیں دکھیا ۔ اب ان میں ہے م الکِ کا اس چزریا صرار کرنا اوراس پر مفکره ما که ورخت صرف میول یا سی با سنے کو کتے ہم کتنی بڑی حاقت ہے۔

مجھے دومری دنیا یا عاقب سے کوئی ہمی نہیں ہے کیونکہ مجھے اس دنیا کے کاموں سے دومری دنیا یا عاقب سے میں دنیا کے کاموں سے دومری دنیا کی کاموں سے دومری اور اور میں کا کہ کا کہ

جبتم برمی موگی تو مرتم کے لوگوں سے طفے کا تحقیق انفاق موگا، خدمی تو مرسے سلے کا تحقیق انفاق موگا، خدمی تو مرس سے محالف بن اور ایسے لوگوں سے معی جو نہ نہ ب کے موافق بن رکھتے ۔ دنیا میں برطب رطب کر موافق بن نہ مخالف ملکاس سے کا تم کی دمین بنیں رکھتے ۔ دنیا میں برطب رطب خرجی اور حرص و دبی ترب احتیار مرب و محل میں استعال کرتے بن اور مجل طاقت اور دولت ہے کبھی وہ ان جزوں کو اچھے کام بیں استعال کرتے بن اور کبی مات ورائے کام میں استعال کرتے بن اور مجل میں اور ایسی میں بہت سے شک اور المین کر دولروں کو لوشتے اور ورائے و کہ ایسی میں بہت سے شک اور المین کر دولروں کو لوشتے اور ورائے و بیا جو میں اس دولا و بیا جو میں اس اور ایسی بی ترب کو میں بہت سے مال کرے جانے بعض سوالات ایسی میں اس جو مرمروں سے ایسی میں بیان خور مولوں کو تو بیا جو انسان دومروں کو تو دول کو تو بیا میں موالات ایسی میں اس جو مرمرو عورت کو تو وکی کرنا موتے ہیں میں جو مرمرو عورت کو تو وکی کرنا موتے ہیں جو مرمرو عورت کو تو وکی کرنا موتے ہیں جو مرمرو عورت کو تو وکی کرنا موتے ہیں۔

فیلدکونے میں حلدی کی طرورت آہیں کسی بڑے یا ہم مسلے کا فیمدکر سے
کے لیے تھیں کا نی تعلیم اور تجربہ حاصل کر تا ہوگا۔ بیصجیح ہے کر انسان کو خود عور کر نا
اور خود فیلد کر نا چا ہے رکئین پہلے فیصلہ کرنے کی اطبیت کو ہو۔ ایک دو دھ پہلے
بیے سے کسی بات کا فیصلہ کرنے کے نہیں کہا جا سکتا ۔ اسی طرح بہت سے کوگ الیے
بیری میں جوسن کے کھا ظرسے تو بہت برطبے موتے میں کین جہاں تک دماغ کا تعلق

ہے وہ بالکل دودھ بیتے بجوں کی طرح موتے ہیں۔ م

م من ترج میں نے بہت لمباضا لکھ ڈوالا اور مکن ہے کہ تعمیں رو کھا بھیکا تھی معلوم مویکین میراحی چاہٹا تھا کہ اس معلی میں اپنا فیال ظامر کردوں ، اگر فی الحال تم ان میں سے کوئی بات نہ مجھ سکو تومضا کھر تہیں ۔ بہت حلد تم ان کے مجھنے کے لائن مور فا کر گی ۔

## ايران ادربونان

۱۱رجوری شاشع دیرون بن میرو

آج تمحارا فط ملا اور بیملوم کرکے نوشی موٹی کوئی آدرتھا ری امان خیرمیت سے ہیں . خداکرے دا دوکا نجارا در دومری شکانیس بھی جاتی رہیں۔ وہ سا ری عر محنت کرتے رہے اور اب بھی اضیں کرام اور سکون میٹرنہیں ۔

اجائم تم مے کم تب قانے سے بہت کا تبین کے کر بڑھ والیں اور تھے اسے اور کا اور کی البیں کے اور کا اور کی البیں کے اور کا اور کی البیں کا بین اختیار دو گھیں۔ تا بین براسے کی عادت بہت اھی ہے لیکن جو لوگ بہت ہی کا بین طلع دو ہے کہ ایا گھیں۔ کہ بین کا بین اختیار دو اسے کہ اور وقعے کے دو افعی سے بڑھی کے میں اور وقعے دو اس کا ایک حوالے کی ذمن این ایس کا ایک حوالے کی ذمن این ایس کا ایک میں اور وقعے کے دو اس کا ایک حوالے کی در اس کا ایک حوالے کی در اس کے ایک اس کا میں بین دو اس کی ایس کو اس کی در اس کے اور اس کی در اس کے اس کی در اس کے اور اور بیان میں کی در اس کے ایک بین اس کے میں اور جم دونوں کے لحاظ سے کس تیزی کے سا تقدیر اس کے میا رہے تھی اس میں اس میں اس کے میا رہے تھی اس میں اس میں اس میں اس کے میا رہے تھی اس میں اس میں اس میں اس کے میا رہے تھی اس میں اس می

موجا ؤ ۔ خیراس دفت نک جندراس فامل موجائے گی کہ انقبس بڑھ سکے ۔ غرض كونى مذكونى أن كى فدركر سلط كا اورميرى منت رائطان ما جائے گى -ا جیا اب قایم بونان اور ایران کا کمید ذرکرنا چاہئے اور تفوری دبر کے لئے ان کی آلیسس کی جسننگوں پر ایک نظر ڈالٹا جا سئے۔ اسینے بچھیے کمی حطام یا ہیں گئ بونان كى شهرى ريامنول كا درايران كى أس عظيم الثان كلطنت كا دُركياتها حس ير واراحكمران نُصاء واراكي ميلطنت مذ حرف اپني وسنعت كے لحاظ سے ملكه لينينه اعلیٰ نظام 🔃 کے لحاظ سے بھی بہت زر درت تنی ۔ یا ایٹیائے کو مکب سے دریائے مندھ کے مسلی موئی تھی اس کے علاوہ مصرا ورالیا ئے کو جیک کے جددیا فی شرشاس تعصیلطنت کے ایک سرے سے ووسرے سرنے اک نہایت ایھی ساکس بنی سو کی تفایل من برشا کا واک با فاعده آنی جانی هی - دارانے کسی وحبہ سے یہ طے کیا کہ یونان کی شہری اس كوفي كأك واسطيطين ادرع كابهت كاشهور لرائبال موتمي مہران ادامیل کا مال اس ناریخ مصملوم مزا ہے جو مبروطورش ناک ینا فی مورخ نے کھی ہے ، وہ ان وافعات کے بیدی کے زمانے میں گذرا ہے ۔ اس من الزانبون كى كيوياس وارى خروركى مبيلكن أس كانذكره ببت وليسياب. اس لے میں اینے ان مطور میں اس کی ٹاریخ کے جندا قناس می بقل کروں گا۔ یو ان ربیلا ایرانی حکمهٔ ناکام را ' کیونکه کوچ کے دورا ن س ایرانی فوج كووما ا درخوراك كي كمي كي وجه سے مبت لفضا ن بينجا - وہ يونا ن برنج نعبي نهسكي درناكام والس الراء اس كے بعد دومراحله منط كا تنل ميح من مواراس مرتب ايراني فرج حظى سے نہیں میک میدر کے راسے سے کئی اور ایسٹس کے قریب ایک مقام مرافض برازی. مِنَا فِي مِبْتُ گُھِراَكُ كِيوْلُهِ ايراني سلطنت كى دھاك مِنْي مَونيُ نقى -اس وف سے اُھنس <sup>اُل</sup>ُه

مله چند تکها بنون - اندراکی همری میوسی دادین -

والوں نے اپنے برانے دیمنوں تین امیا راا والوں سے میل کرنا جا ہا اوران سے ایرانیک کے خلاف مدد جائی جو دو نول کے وشن تھے لیکن اس سے پہلے کہ اسارٹا کی نومبي كمك ريوغيل التمنيس والول في الراني وحول كوسكت وف دي . يد حبك مراعن ك نام سيمتمورب وروي قباميج مي بوئي .

بطِ الرب بات ببت عجب معلوم مونى ب كريونان كى ايك هيونى مري

راست سے ایک زروس سلطن کی فرجول وسکست دے دی لیکن حقیقت میں یر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ۔ اینا تی اپنے طن میں ادر دطن کی حفاظت کی خاط الارسے نصے وایرانی فوج وطن سے نہبت و در تھی۔اس کےعلاوہ اس میں ایر اتی ملطت کے علم حکم کے ساتی تا ال تھے۔ وه حرف اس بے الار ہے تھے کہ الخبین تنخواه منى فى - الخني اس ك كوئى مطلب نه نفاكه بونان فنخ مرجائي- برخلات اس کے اٹھینس والے اپنی ازادی کی خاطر ارارہے نفے ، وہ آزادی کے عوض مان ویین کوتبا رمو گئے اور جولوگ کمی مفصد کے گئے جان دینے کو تیار موتے ہیں وہ

غُوض ا رَضْن میں دارا کونکست ہوئی ۔اس کے بعدا یران مکر اِس کا انتقال موگیااور:Xerxes س کا جانشین موا - است نعبی بیزنان فنخ کرنے کی آرزو تقى خانيراس نعيى اس مفصد كے سائے للكرتياركيا . اب بيال مي تقبي بيد ولىپ نصر بىرو دولى مى كى زان بى سادل كا ارتبان Xerxes كايجا قالماسكا خیال نفاکہ بونان جانے میں ایرانی نوج کے لئے خطرہ ہے۔ اس سے اس نے اپنے سنتے کو عجمایا کہ نونان کے خلاف جنگ نہ کرے سرود وٹس کا بیان ہے کہ Xorxes خصب دیل الفاظمیں حواب ویا: . ·

آب کا فرمانا بجاہے لیکن آب کو ہر چیز می*ں خطرہ کیوں نظرا* تا ہے



اور آپ پہلے ہی سے تمام مشکلات کا جساب کیوں لگانے مگتے ہیں۔اگر سرمعاً میں اب ہر چیزے نفع نقصان کو تولنے لگیں تو دنیا س بھی کونی کام نہیں کرسکتے آدمی اگر برچیزے بھلائی کی توقع رکھے اور اسے دیا بھر کی تکلیفیں اٹھاتی پڑس تويداس سے بېترىيە كداسى كوئى تىكىيىف نەمھوسكىن دلىس بېروقىت آنے والى تكليفون كا اندنيه رب - الراب مرجوزي مخالفت كياكريك او رفود كوني صیح راستہ تباییں گے نہیں تو آب کو ہم سے کم تعلیف ندا ٹھائی پڑے گی تراز و کے دو دوں بیلتے برا بر ہیں۔ بھر کوئی انسان تقاین سے ساتھ یہ کس طرح کہ سکتا ہج کو کو ن ساید جھکتا ہے۔ یہ نامکن ہے لیکن کامیا بی اضیں کے قدم جومٹی ہے جو عل کا جوش رکھتے ہیں ، ان کے پاس کھٹکنی مبی نہیں جو بز دل ہیں اور ّرا اگر گر'' میں بڑے رہتے ہیں ،ایران کاعروج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اگر مجذت پہلے کے باوشاہ آپ کی سی رائے یا آپ کے سے مشیر رکھنے تو ہاری سلطنت اتنی عظیم الثّان یکسے ہوسکتی تھی ۱۰ تفول نے اپنے آ سُپ کو تحطروں میں ڈال ڈال کرہمیں اس مرتبہ پر بنہجا دیا ، کوئی ایجی چیز خطروں كاماً مناكئ بغير حاصل نهيس بوتي

یں نے یہ طویل اقتباس اس سے درج کیاکہ مورخ کے ان الفاظ سے میں اس ایرانی با دفتا ہ کے تبحضیں اتنی مرد کمتی ہے جبنی کسی دوسری کتاب سے نہیں لتی ۔ افغاق سے ارشانس ( Artabanus ) کی رائے حسے ٹابت ہوئی اور ایرانی فوج کو یونا نیون کا تحول تکسیل تھائی بڑی ۔ اگر حسیب میں اور میں گو بنج رہے ہیں اور تبییں اور تبییں ایک بیام دیستے ہیں۔ آرج جب کہ ہم رس کرنے جا رہے ہیں ہیں ہیں ایک بیام دیستے ہیں۔ آرج جب کہ ہم شرک ہم سرکرنے جا رہے ہیں ہیں ایر ایک نیان کا تبیام دیستے ہیں۔ آرج جب کہ ہم شرک ہیں میں سے ہوکر نہیں گردیں اور کھنا جا ہے کہ جب آگر دیں گئی گانبول میں سے ہوکر نہیں گردیں اور کھنا جا ہے کہ جب تک ہم طروں کی گھانبول میں سے ہوکر نہیں گردیں

گے . اپنی منزل مقصود تک ہ<u>نیں</u> پنج سکتے ۔ غِضْ الله عند الله ع يورب ينها اور دره و إنيال كوبي اس وقت مليس بانت كم محق عجبور کیا ۔ کہتے ہیں کہ راستہ میں اس نے شہر اڑا نے کے کھنڈروں کی جیاں قدم یونانی سور آئوں نے مہلین کی خاطرا بنی کہانیں لڑا دی تقییں خاص طور رکیا زيارت كى دره و انيال پرايك بهت برايل بنايا كياتاكه فوج اساقي سے گذرمائے جب ساری فوج د وسرے کنارے پینج گئی توا کے پہارگا رد Xerxes ) کا منگ مرمر کاشخت رکھا گیا اور اس پر بیٹی کر اس نے اپنی فوج کا معانیہ کیا۔ بہاں پر ببرو ڈوٹش ( Herodotus ا کہاہے کر جب ( Xerxos ) نے تام درہ و اٹیال کو اپنے جہا زوں سے پٹا ہوا۔ اور رسارے سامل إور ابی ڈاس د Abydos ا کےمیدان کواننی فوج سے کھیے کھے عمرا ہوا دیکھا . تواس نے پہلے خوشی کا اُٹھار کیا گھر پھوٹ بھوٹ کے رونے لگا - اس کے جیا ارشاس, 'Artabanus فحس نے اسے یونان پر حمد کرنے سے منع کیا نفاجب پکیفیت وکھی تو در مافت کیا "ك بادشاه الهي خيد لمحه مثير آپ كي كجيم ادر كمينيت لفي إدر اب محموسه اور مالت ہے۔ لینی ابھی تو آپ نے مسرت کا اظہار کیا تھا اور ای پ "أنسوبها رسيه بين مم خواس كاكياسب كي اوشاه في جواب ويا ﴾ ل ياهيح ہے . ليكن جب بيں نے عؤركيا تو مجھے بدخيا ل كر كے انسان پر رس انے نگاکہ اس کی زندگی کتنی محقرب سے میرے سامنے اتنا بڑا بحجع ہے ۔ لیکن صرف ایک سوسال بعدا کن میں سسے ایک سخف ہی باتی

ہریہ نشکرختکی ہے راستہ روانہ ہوا۔ ا در کنا رے کنا رہے جہا (لو کابیره چلابگین سمندرنے یونا نبوں کی مردکی ا ورا تنا زبر دسست طیوان كايك رياده ترجاز نهاه موسكير يوناني اس نثرى د ل كو دنميد كركهرا كيُّر ا تفول نے اپنے سارے خاکی مجاگروں کویس بشست ڈال دیا۔ اور عنیم کے مقالم میں متفق ا و رمتحد ہوگئے ، شروع سنر دع میں یونانی فوج پیا ہوئی اور ترایا ہولا ) ( Thermopylae ) کے مقام پراس في ايرانيون كوروكا اس جگر ايك طرف ممندرا ورد وسرى طرف بهار تقااور درمیا ن میں راسترا نا تنگ نقائد مشی بھر او می بھی بڑی سے بڑی قوج کو ایکے بڑھنے سے روک سکتے تھے۔ یہاں بیونی وس کی کمان یں اسپارٹا کے تین سوجوا ن تعینات تھے تاکر اس درہ کی صفاطت میں این جانیں را ویں ۔ ان کی کمک پر گیارہ سو یونانی موجو دیتے غرض · جنگ مراتفن کے تھیک وس سال بعداس روز جوان کی قتمت کے فیصلہ کا و ن تھا ان سور ما ؤں نے اپنے وطن کی خدمت کی خوشج ب داودى . جب يوناني فوج يسجع سط رسى عنى تويد ايراني فوج كودي روکے رہے اس تنگ ورسے تیں ایک کے بعد ایک مور مار کرنا فقا اور د وسرے پڑھکرا ن کی جگہ نے بلتے تھے . لیکن ایر انی نوج کو کسی طسیرح بڑھنے نہیں دیتے تھے ، نقرا بولائی برجب لیونی دس اوراس کے بوک چورہ سوسیا ہی کام اسکئے ثب کہیں ایرانی آ گے بڑھ سکے بیٹ شرکامہ قبل منے دینی آج سے و و ہزارجا رسودس برس پہلے کا د اقعہ ہے لیکن آج بھی ان کی بے مثال بہا دری کا خیال کرے بیمارے سارے حیم میں جوث کی ایک لبردو را جاتی ہے اور آج بھی تقرا کیولای کا سافر ڈبر بالی بولی ا کھوں سے بیونی دس اور اس کے ساتھیوں کا پیربینیام پڑھتا ہے ۔ جو وال ایک بچھر پر کندہ ہے ۔

وال ایک بچھر پر کندہ ہے ۔

وال ایک بچھر پر کندہ ہے ۔

ورا اسبپارٹا کو ہمارا یہ سیام سنا دینا

کر تیرے جال نتا روا پنی بات کے وطنی

مہال سور ہے ہیں "

اس بہا دری کا کیا کہنا جو موت کو نتے کرنے! لیونی دس اور قرالولا کا نام ہیشہ ہیشہ بیشہ بیشے ہیں۔

کا نام ہیشہ ہیشہ زندہ رہے گا بہم اتنی د ور مهندوستا ن میں بیٹھے ہیں۔

کا نام ہیشہ ہیشہ رندہ رہے گا بہم اتنی د ور مهندوستا ن میں بیٹھے ہیں۔

کا نام ہیشہ ہیشہ رندہ رہا ہی سرفر دشتی اور جا بازی کا تصور کرکے ہماری

کانام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا بہم اسی دور مہدوسا ن میں بیسے ہیں۔
لیکن حب ان کی سرفر وسٹی ا درجا نبا زی کا تصور کرکے ہماری
دگؤی ہیں خون دو ڈنے نگٹا ہے۔ بھرخو د اپنے بزرگوں کا لینی مہندسان
کے ان مرد وں اورعور توں کا تصور کر کے ہمارا کیا صال ہوتا ہوگا۔ جو
موت کو د کیمہ کرمسکراتے ا درا سے بہی سمجھے تھے۔ حبفوں نے نسرکٹوا ویا
ذرات کے مقابلہ ہیں ہمیشہ موست کو ترجیح دی اور جفوں نے سرکٹوا ویا
گریہ گرارا نہیں کیا کرظام کے اس عملا ئیں، ذرا چور اوراس کے بینظیر
واقعہ کا وررا جبوت مردوں اور عور توں کی جیرت انگیز بہا دری کا
تصور کروا بھر ذرا موجودہ زمانہ پر بھی نظر ڈالو اور دوستوں کو دکھیو
جن کاخون بھی ہما دی طرح جوش کھا ٹاہیے اور جفوں نے وطن کی آزادی

ی عام و ک سے بی ہم ہیں اور اور کی فرج کو تھوڑی دیر تو روکالکین یونا نبوں نے عقر البولای پر ایرانی فوج کو تھوڑی دیر تو روکالکین ان کے مقابلہ کی زیا دہ تا ب نہ لاسکے اور پیچھے ہشنے گئے حتیٰ کہ بہت سے یونانی شہر بھی ایرانیوں کے قبضے میں آگئے .غیر تمند انتیمنس وا یوں تے اپنے

بارے خبری بربا دی گوازا کرلی میکن دخمن کے اسے سرجا کا اوا را 'هُنْ کیا ۔ جِنامُجِهِ مِباری کی ساری آبا دی زیا دہ ترجها روں میں متقل ہوگئ ایرانی سنسان مثهرون میں د امل ہوئے اور انھیں اگ لگادی یوانی بٹرے کو ابھی شکست نہیں ہوئی متی اس لئے اب سلامس کے قریب زېرُوست بحرى جنگ موئى حس بين تام ايرا ني جاز تبا ه موگئے اور اس تباہی سے ( Xerxes ) کا نیادل جیوٹا کہ وہ ایرا ن و ایس علاگیا۔ ايرا نى مكطنت كىعظرت الجى كجدع صه ا ودبر قرا دربي يُنكين مرافقن ا و رسلامس اس کے زو ال کا بیتر و ہے رہے گئے · جولوگ اس زانہ میں زندہ موں کے الفول نے حرت کے سافد اس عظیم السفان سلطنت کی نبیا دوں کو سلتے ہوئے دیکھا ہوگا، ہروڈ وٹش نے اس پرغور کیا ۱ وریه نتیجه کا لاسبه که هر قوم کی تا ریخ میں تمین و ور موتے ہیں 🕙 ينى عروج كانتيم بوتا ہے ۔ زعم ا وربے ا نصانی ا ورزعم وب الفاتی كانتيم مورًا سے- زوال، كاميا بي، پيرغروراور طلم جو كاميا لي كانتيم سے ا در اخرس زوال جوان د و نو ں کا نتیجہ ہے ۔

## يونانيوب كاعروج

ایرانیوں پر یونا نیوں کی فتے کے دونیتے برا مربوئے ۔ایرا نی
ملطنت کا رفتہ رفتہ تنزل شروع ہوا اور دہ کمز ور ہوگئ اور یونانیوں
کی تاریخ کا درخشاں باب شروع ہوا ۔ لیکن یہ چک دیک بہت تقوی دن رہی یہ دوسوسال سے ہی کہ میرع وج ،ایران یا اس سے پہلے کی دوسری عظیم انشان سلطنتوں کا ساع وج نہ نقا۔ کچر مرت بعد سکندراعظم بیدا ہوا اور اس نے اپنی فقومات سے تقوی دن کے سے دینا کو جرت میں ڈال دیا لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے ۔ ہم تو اس وورکا ذکر رہے ہیں جو ایرا ن کی لڑائیوں اور سکندراعظم کی مدے درمیان میں گذرا۔ یعنی عقرا نولآی اور سائمت کی لڑائیوں اور سکندراعظم کی مدی درمیان میں گذرا۔ یعنی عقرا نولآی اور سائمت کی حراب بی خطرہ جاتا رہا تو وہ بھر ایس میں لئے دینا نووں کو مقد کرد یا تھا بیکن جب بی خطرہ جاتا رہا تو وہ بھر ایس میں لئے نے موانی واسے کی درمیان تا رہا تو وہ بھر ایس میں لئے تا واسطرنار کئی چئیت جھڑٹے نے ۔ انصاب اس کے ای جھڑٹے وں سے کیا واسطرنار کئی چئیت جان واسطرنار کئی چئیت کو این جھڑٹے وں سے کیا واسطرنار کئی چئیت سے ان کی کوئی ا ہمیت نہیں۔ یونکر اس زیاد میں لو ان اور دہ ہوت ہیں۔ واس کی کوئی ا ہمیت نہیں۔ یونکر اس زیاد میں لو ان اور ہمیت سی سے ان کی کوئی ا ہمیت نہیں۔ یونکر اس زیاد میں لو ان اور ہمیت سی سے ان کی کوئی ا ہمیت نہیں۔ یونکر اس زیاد میں لو ان اور ہمیت سی

نسی کوا ن کا علم بھی نہ ہوتا۔ یونا ن کی اس زما نہ کی صرف چند کتا ہیں ، چند مجھے اور چنگنتی کے

باتوں میں برطرها چرطها لقانس لئے ان خانرجنگیوں کا نام ہی سُن کیاورند

کھنٹرر باتی ہیں بلین یہ بھی اِس شان کے ہیں کہ ہم انفیس دیکھ کر محو حیرت موجاتے ہیں اور سوچے لگتے ہیں کہ بونا نی ہر چیزیں کتنا کمال رکھتے سے ان کے ذہن کتنے مہرگیرا وران کے ہاتھ یکسے سبک تھے کہ الخوں نے ایسی ایسی خوبصورت عارمیں اَ ورمجھے بنا ڈالے · فی ڈیاس ( Phidiaa ) اس ز ما نہ کامشہور نگ تراش تھا لیکن اس کے علا وہ بھی بہت سے نگرا مشہورگذرے ہیں ۔ یونانیوں کے الم انگیز اورطرب انگیز ڈراموں کاشار کے آج ہی دنیا کے بہترین ڈراموں میں ہوتا ہے بمونوکلینر Sophocies) اسكائىك ( Aeschylus ) يوريرير ر ارسًا للينر ( Aristophanes ) نيدًار ا درسیفو Sappho ) وغره کازاگ امی توتم نے صرف ام ہی نام مُنا ہو نکین جب تم بڑی ہوگی توان کی کتابیں پڑھوگی ، اور یہ اندا زہ کر سکو گی کہ یونا نی کٹنے ترقی یا فنہ تھے ۔ یوا بی تا ریخ کا یہ دورہا رے سئے ایک ہرا بیت سے کہی مک كى اربح بين كس طرح يرهنا جاست اكر بم اك كى خانه جنگيوں اورواني ریاستوں کی حیو ٹی حیو کی اوں پر اپنی تو مرصر من کر دیں تو ہیں ایج کیا فَاكَ معلوم مُوكى! إن اگرو اقتى بم انسين مجمعنا جا بتي بي توميس ان كى ذہنیت کا مطالع کرنا چاہئے کہ وہ کیا سوچے اور کیا ک*یٹے ت*ے ۔ حقیقت میں یہ اندرونی تا ریخ ہی تواصل چیز ہے اور اسی کی ہر والت آج پور قدیم یونا نی ترزیب کا پرورده معها جا تا ہے۔

قرموں کی زندگی میں ترتی کے چروش دور آئے ہیں ہورگذرجائے ہیں، ان کامطالعہ کنناعجیب اور دیجسپ ہوتا ہے کچھ عرصہ کے لئے ہرجیڑ

طُبُكًا اللَّهِي ب اوراس دورك مردو ن اورعور تول مين يرا بليت بدا موماتی سے کہ وہ صین سے صین کھیزوں کی تخلیق کرسکیں گویا توگوں میں زنرگی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہمارے اکس میں بھی ایسے و و ر گذرے ہیں۔ بالك ابتدائي وورس كالهمين علم سے وہ تقاص ميں ويد-بینشگرا ور دونسری کتابین تصنیف موئین - افلوس که اس قدیم که ما نے کی کوئی اریخ موجو د نہیں ہے ۔ اس وقت کی بہت سی خوبھورت اور شا ندا رجيزى بربا ومؤكمي مول كى اورمكن ب كربست سى البي موجود بول اور تحقوتاً اوران كايترنه جلا بوابير بمي اتنا كافي موا دموج وسيحب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قدم مندوسًا نبوئی کتنے زبر دسست وماغ رکھتے تھے اس کے بعد کے زمانے کیں ہی ہندوشانی تا ریخ کے روفن وورگڈ<sup>رے</sup> بیں اور مکن ہے کہ ہم اپنی اس جہاں گردی میں ان کی سیر کریں ۔ اتیمنس اس ز ما ندیس خاص طور پرشهور مبوگیا تھا اُس کا رہناایک زر دست مرز تقاص كا نام Pericles ) تقاتيس رس كات الفس یں اس کا احتدار رہا۔ اس مرت میں انتھنس کی کا یا بلسٹ گئی۔ اس میں خونصورت عاریس تغییر ہو میں اور بڑے بڑے صناع اور مفکر پیدا ہو تی اب اور کا دیا ہو تی اسے ہا در مفکر پیدا ہو تی ا بیں اوراس زماندکو و ور Pericles کھے ہیں۔

ہمارا دوست مورخ ۱ Herodotus ) اسی زمازیں اسے زمازیں اسے زمازیں اسے نمازیں اسے نمازیں اسے نمازی کی اس ترتی پرغورکیا اور چزکہ اسح اضافی اسے نکا لیے نکا لا چنا کھی میں ملے میں کھتا ہے ہ۔ دہ اپنی تا ریخ میں لکھتا ہے ہ۔

اتینس کوبہت،عروج حاصل ہوا۔ اس کا ٹبوت ہر مبگر کمتاہے ہے ۔ ہے آزادی بڑی اچھی چیزہے۔ جب اٹھنس والوں پرمطلق العنان بادخاہ کی مکومت تقی اس وقت وہ اپنے پڑوسیوں سے جنگ ہیں بہت کمزور پڑتے سقے لیکن افعیں اس سے شجات ماصل ہوگئ تو وہ ان سے بہت بڑھ گئے۔ اس سے یہ ظاہر مہوتا ہے کہ فلامی میں وہ صحے معنوں میں کوشش نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ آزاد ہو گئے تو ہر خرود دل سے کام کرتے ہے لیکن جب وہ آزاد ہو گئے تو ہر خرود دل سے کوسشسش کی "

اس زانه کے بعض منہور ہوگوں کے نام تو ہیں ہیں بتا چکا ہوں لیکن سب سے بڑے بخص کا نام ابھی کی بہیں بتایا ۔اس کا نام سقراط تقا وہ بہت بڑا فکسفی تقا اور مہینہ حق کی تلاش ہیں رہتا تقا اس کے نزدیک صرف ایک چیز قابل قدر تقی بعنی حقیقی علم - وہ اپنے دوستوں او رجا ن بہان و ابول سے مشکل مسکول پر گفتگو کیا کرتا تھا - اس خیال سے کہ نتاییر اس بتا دائہ خیالات سے حق ظاہر ہوجائے ، اس کے بہت سے بھیا تقی جن میں سب سے بڑا ا فلاطوں تھا ، افلاطوں نے بہت سی کتا ہیں فکھیں جواب تک موجو دہیں - انفی کتا بوں سے ہیں اس کے اسا دسترا طاکا ، بی کچھ عال معلوم ہوتا ہے ۔ عام طور پر دمکھا گیا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو پند نہیں کرت جو ہمینہ حق کی تلاش ہیں رہتے ہیں کیونکر حق کی تلاش اسے کو پند نہیں کیا نگر اسے وگوں کو پند نہیں بھاتی - جانچہ اقیمنٹ کی حکومت کو بھی سقرا طاکا رویہ ناگوار ہوا آن اسے میں کیونکر حق کی تلاش اسے سے کہا کہ اگر تم وعدہ کر وکم کو گوں سے بحث ومہا حذ نہ کروکے اور اکترائی و سے کہا کہ اگر تم وعدہ کر وکم کو گوں سے بحث ومہا حذ نہ کروکے اور اکترائی و

ابنا طرزعل بدل ووع توتبين معاف كياجا سكتاب ليكن سقراطف اس سے انکا رکیا اور اپنے فرعن سے پہلوہتی کرنے پراس با ت کو ترجیح دی كرزبركايا لدنى كرجان ويدسد مرف س يهل اس ف الزام لكاف والوں بجوں آور تام اٹھنس والوں کو مخالمیب کرے اس طرح تقریر کی۔ أكرتم مجھے اس شرط پر حمور نے كو تيار موكريس حق كي الله سَنْ سے یا را و ل تومیرایہ جواب سے ۱- اے انتھنس والوں میں تمہارا خکریه اداکریا ہوں کیکن میں تمہارے مقابلہ میں خدا کا حکم الوں گائیں نے یہ فدمت میرے سپرد کی ۔اس سے حب مک جان ملس جان ہے یس نکسفه کو هرگز ترک نه کر و ل کا-۱ وراینی به عادت هرگز مه محبوط و ل كاكرو مجھ کے اس سے ہى سوال كروں كيا تہيں ضرم نہيں آتى كم دولت ا درغرّت كي يحي مارے مارے بھرتے ہو اورٌ رعلم و دائش اوری کی بروا نہیں کرتے حس سے تہاری روحانی اصلاح کمو۔مجھے نہیں معلوم کر موت کیا جیرہے ؛ مکن سے وہ کو ٹی ایھی جیز ہو۔ برطال یں اس سے ذرانہیں ڈرٹا کگریر مجھے ھین ہے کہ اپنے فرض کسے مہٰ موڑنا صروربری بات سے اس سے حس چزیس ایھائی کا امکان ہے اسے ہیں اس پر ترجیح ویٹا ہوں حس کی برا ٹی کا مجھے یقین سے " سقراط نے اپنی زندگی میں علم اورحق کی بہت خدمت کی لیکن اس سے زیا وہ مدست اس نے اپنی موت سے کی ۔

آرج کل قم سنتی ہوگی کراشتر اکیبت، سراید داری او راسی قسم کے بہت سے دوسرے مسلوں پر بہت کچھ بحث مباحثہ جا ری بجاس اور ہے اور بے انصافیوں کا شکا رہور ہی ہے اور انصافیوں کا شکا رہور ہی ہے اور

الفرلوك اس سے كھرا أتنے ميں اس سك وه اس ما لت كو برنا جا ہتے ہيں۔ افلاطوَل نے بھی آئین مگومت پرخور کیا ا در اس مسّلہ پر کیا ہیں لکھیں 'گویا اس زا نہیں ہی نوگ اس پرخورکیا کرنے سقے کہ المک اورساج کی حکومت کہی ہونا چاہنے تاکہ سب نوگ نوشحال رہیں اور ہرطرف مسرت ہی مسرت نظرآئے۔ حب افلاطون بورها بواتوايك اوريوناني جوكافي مشهور مويكا تقاميدان ميس ايا اس كانام ارسطوها ، وه سكندر اعظم كا اتاليق ها إور سكندرن اس كى يرسى مدوكى سقراط او را فلاطو ى كى طراح ا رسطوفلسفكى الجھنوں میں نہیں بڑا۔ اسے فطرت کے مظامیر کا معالعہ کرنے اور قالون قدرت کو سیحفے کا نٹوق تھا اس عکم کا نام فلسفہ کلبیعی ہے۔ ہے آج کل سان کے نام سے تعییر کرتے ہیں بھویا ارسطو بالکل شروع کے مائنس و انوں پیل اب ہم ارسطوت بٹاگر د کا تذکرہ کریں گے اور اس کی ترقی کی تیز رفار کامطالعہ کریں گے رلکین میر کل سمج تولیں نے بہت لکھ ڈوالا۔ آج بسنت بچی ہے جوموسم بہار کی آمر کا پیام ہے سرویوں کے مجبوٹے مجبوٹے و ن گزرگئے اورمواکی برودست بھی ختم ہوگئے چڑوں ك غول ك غول أنا شروع بو كئ بين جوسار، و ن جيما ياكرتي بين اب سے پندرہ سال پہنے آج ہی کے ون دہی میں تمہاری ال سے میری شادی مونی تنی!

## ايك شهورا ورمغرورنوجوان فاتح

۲۲رجنو ری مستسلسستیر

بچھلے خطامیں اوراس سے پہلے کے خطوں میں ہمی میں نے سکندرا کا تذکرہ کیا تھا۔ ٹنا ید میں نے اسے یو انی تبایا تھا۔لیکن یہ صیحے نہیں سیفیقیق یں وہ مقدو نیہ کا رہنے والا تفاج بو نان کے نٹمال میں وا قع ہےمقدونیہ واسے بھی بہست سی با تو ں ہیں ہونا نیوںسسے جلتے جلتے سقے گویاتمانیں رشة كے بھائي كہرىكتى مو - سكندركا باب فلت مقد ويدك بادشاه لقا -وہ نہا یت قابل مکر آں تقاء اس نے اپنی حیو ٹی سی سلطنت کو بہر متح كرليا أو رنهايت ترتئيب يافة نوج تيأ ركى . سكندركو" اعظم" كے لقب سے یا دکرنے ہیں اور وہ تا ریخ میں بہت مشہور ہے لیکن جانچہ اس نے ' كما وه سب اس تياري كى برولت تقاجو اس كا باپ قلب اس سے بہلے كرحيكا تقاآيا سكندر واقعي ايك عليل القدرانيا ن نقايا نهيين اس مين شک کی گنجائش ہے کم ا زکم میں توا ہے سور ما ہنیں مانتا لیکن اس میں خبر نہیں اس نے و وہر اعظموں پر ایناسکہ جا دیا او رتا ریخ میں سب ہی بهلا فانتفح عا لمسحجها جاتا سهه . و و ر دُرا دُوسطي ايشيا تک آج بھي سکندر کا نام مشهورب عزض حقیقت میں وہ جا سے کھر بھی نہ مولیکن تاریخ نے اس کے نام کوبہت جیکا یاہے۔ بیسیوں شہروں کے نام اس کے نام إ رکھے گئے جن میں سے اکثر اب تک با فی ہیں ۔ ان میں سب سے ٹرامصر

اس کی تمراهی صرف میں سال کی تقی کروہ باوشاہ ہوگیا اسے جاہ وجال حاصل کرنے کی ہوس بھی اس سے اس نے اپنے باب کی ترتیب دی ہوئی و<sup>جی</sup> سے اپنے پرانے ویمن ایران پرحلر کا چاہا ۔ یونائی فلرپ اورسکندر دو وی الپندكرتے تھے بيكن ان كى رُحتى ہوئى وَت سے كچوم عوب ہو گئے تھے اس کنے اعنوں سے یکے بعد دیگرے د ویوں کوایران برحلہ کرنے دالی تمام یونانی فوجوں کا سیر سالار سسلیم کرلیا بگویا وہ اس نئ طاقت کے سامنے جو المرسى على عمك كئدالبتدايك يونائ شرقيس في اسس بغاوت كي اس كُ اس نے بڑے ظلم اور تشدوسے اسے كيل والا - اس نے اس مشہور تہر كى اينت سداينت بلا دى عارتين مماركردين . با شدون كا قبل عام كيا اور ہزاروں كوغلام بناكر بيع ڈالا-اس كے اس وحسنسيانہ طرزعل سے سارا یونا ک اس سے کا پنے نگااس کی زندگی کا یہ واقعہ او ربربیت کی اسی قسم کی د وسری مثالیس بها رے نزدیک کچه قابل تعربیت نهیں بلکها ن کی وجراسے ہیں اس سے اورنفرت ہوتی ہے ، مصر کو چواس زا نہیں ایرانی بادشاہ کے زیر گیس تھاسکندر نے بڑی آسانی سے فتح کرایا ۔ وہ ایران کے بادشاہ د ك ايك جانشين واراثالث كوايك بارشكست دے چكا تقارليكن وه پهرايران گيا افردارا كود و باره فكست دى چوكم يوناك كوجلايا تقاس ك مكتدرة اس طرح اس كابداديا كرشهنتاه دارا کے محل کو تباہ کرڈالا۔ فارسی میں ایکسمٹہورکنا ب ہے مصفر دوسی نتاع نے اب می



کوئی ہزاد برس پہلے کھا تھا۔ اس کا نام سٹ بہتا مہ ہیں۔ یہ ایران کے بادشا ہولے کا ترکرہ ہے۔ اس کتاب میں سکندرا ور دارا کی لڑا یُوں کا حال بڑی خوبی کا تذکرہ ہے۔ اور کھا ہے کہ جب وارا کوشکست ہوئی تو اس نے ہندو شان سے مدوطلب کی۔ اور پورس کی فدمت میں جوشال ومغر پی ہندکا راجرتھا ایک صبا رفا را ونسٹ پر بینیام بھیجا۔ لیکن بورس اس کی کوئی مدون کرسکا اور اس سے بعد ہی وہ خو دسسکندر کی خارت گری کا شکار ہوگیا۔ فردوسی کے شاہ ہنا مرمیں جگر میں اور شاہوں اور شاہوں اور امرائے ہندوسانی تلواریں اور خراستمال کے۔ اس سے ظام ہر ہوتا ہے کہ امرائے ہندوسانی تورہ وتی تھی۔ سکندر کے ذرائے میں بھی ہندوسات ان میں بہتریں فولاد کی تلواریں بنتی تعین جن کی غیر مکوں میں بڑری قدر ہوتی تھی۔

سكندرايران سنة كرخها وراس ملاقدس گذركر جان اب مرات ، كابل اورسم قذر واقع بين وه وريائ منده كی شالی ترانی مين بي بهان سب سنه پهله بهندوسانی را جرسه اس كی مسط بهر بودی یونانی مورخون نه ان به مورخون نه ان خوار براس كانام بورش اكها ب راس كانام اس سنه كميه ملنا مبل بورس نه بول مين بين ميخ علم نهين مست بين به بورس نه برگی و مراور قد آور سندر كوار و مراور قد آور جوان قار مكندراس كی دليری اور شجاهست سنه اتنا متا از مهوا كه ملكست و بيا ميكن اب وه را جه بورس نه تعا بلكه بوان ما قا بلكه بورس نه تعا بلكه بوان كا صوب و را حارشا م

ی ایران میں میں ہور ہے ہوگر کمسسیلاک راستے سے آیا تھا جوراولینیڈ کے ذرا اوپر داقع ہے - اب جی اس قدم شہر کے کھنٹر رموج دہیں بعلوم ہوا ے کہ درس کوشکست دینے کے بعد سکندرنے گنگا کی طرف ا سمح بڑھنے کاجی اراده کیا تفالیکن وه اپنے اس اراد سے کو پورا ند کرسکا، وه دریا ئے مندھ کے اس کے نہیں بڑھابکر اس کے کنارے کنارے جنوب کی طرف واپس ہوگیا ذراتصور يمن كاكرىكندرخاص مندوسًا ن كى طرف برم ها موا آوكيا مومًا -کیا وہ جیتا میلا اُ تایا ہندوسانی فوہیں اسے شکسست دیرتیں ؟ مبب سرمِدے بورس بصے جوٹے سے رام کاس کے دانت کھٹے کر دیے توہرے کان مبع که وسط مهندگی بژی سلطنیس اتنی طاقور ثابت موتی*س که سکندر* کی بیش دی ردک رتیں لیکن سکندر کی خواہش کھو ہی رہی ہواس کی فرج نے جواب ویدیا النيس ولمن سے تطامی سال ہوگئے تھے یمن ہے وہ ہندوسانی سیامہوں کی ديرى سيدايى مرعوب موسك مون اورشكست كاخطره مول مراينا جابته مون خروم کھے بھی ہی ۔ واقعہ کا افول نے والی پراصرا رکیا اورسکندر کوا ن کی بات یا نبایشی و واپی کاسفرسکند رکے سئے بڑا تباہ کن ٹا بت ہوا اور نوے کو کھا نے پیفنے کی کمی سے تکلیف اٹھانی ٹری اس کے بعد سی سٹسیس قبل میے یں، ابل میں مکندر کا انتقال ہوگیا ، گویا ایر ای مہم پرروائی کے بعد سکندر کو بهراني وطن مقدو نيركائمنه ديكهنا نفيسب نربهوا -

عُرْضِ سَكُنْدُركا ٣٣ بُرِس كَى عُرْمِي انتَّقَالَ ہُوااس عَظِيمِ اِسَّانَ اِسَانَ فَ اِسْانَ فَ اِسْانَ اِسْان فاینی اس فقصر زندگی میں کیا تر اوا ہ بس چندشا ندار لڑا تیاں جیت لیں کہا کہ د و بہت اچھا سے سالار تقالیکن بہت مخرورا وربد داغ تقا اور کھی تھی ٹراظلم بھی کرتا تقا۔ وہ اپنے آپ کو دیو آسے کم تھو ٹری سجھتا تقادہ غیض و غضب کے جوش یا وقتی جذبہ کے اسحت اپنے بہترسے بہتر دوستوں کو قبل فضیب کے جوش یا وقتی جنہ روں کو ان کے با فندوں سمیدت میں میں اوالیا عاءاس نے اپنے بیچھے اپنی سلطنت میں سے اس نے خود فع کیا تھا کوئی اُمار چیز مجور ی بعتی که ایمی سرمیس مجی مذینوایس رشها ب تا قب ی طرح وه افق ير مُودار مواا ورجعب كيا أورنام كيسواكوني نشان نبيس عيور كيا-اسك انتقال کے بعداس کے خاندان والول نے آئیں میں ایک دوسرے کو الاک کر امشروع کیا اور اس کی به زیروست سلطنت محرث مکرف بوکی وه فاتح عالم منهورب اوربیان کیا جا تاسه که ایک دن وه پرخیال کری رونے لگاکہ الب میرے فتح کرنے کے لئے اس سرزین برکوئی گوشہ یا تی ہیں رہا یلین اس کا رو نا مُلط تھا۔ اہمی تو ذرا سے شاکی ومغربی علاتے کےعلاق سارا مندوستان فح كرنے كو يرا نقاجين بھي اس زمانديں بہت براي سلطنت على اورسكندركواس كى موايات ما لكى متى \_

اس مے مرنے مے بعد سلطنت کو اس کے سروا دوں نے اکس میں م كرايا مصرطليموس كے حقيبي آيا جس نے وہاں نہايت ستكم عكوست قائم كى او راس كأخا ندان عرصة بك وبان حكمواني كرتا ربا اس كاباليتخنت اسکندریہ تھا۔ اس زمانہ میں مصرفے بڑی قوت ماصل کی ، اور اسکندریہ اپنے علم وفن اور فلسفہ و سائنس کے لئے ساری دینا میں مضہور ہوگیا۔ ايران مسويوناميا اورايتيات كويك كالجوعقة إيك دوس مردارسلوکس کو لا اسی محصته میں مندوست ان کا وه شال و مغربی علاقه كايا - بصف مكندرية فع كيا قا ملين وه مندوسًا ن بركو في اقترارة كم نه رکھ سکا - اورسکندر کے انتقال کے بعد ہی یونانی رسالہ پہاں سے نکال باً مرکر دیا گیا -سکندر ملاعظ عقبل می عمی مند دستان آیا مقاس کا په حمله ایک

بنے کی شکلی کا نقام سے مندوستان کے مالات میں کوئی فرق ہنیں ہڑا بعض ہوگؤں کا فیال ہے کہ اس محلہ کی برولت مندوستانیوں اور یونا نیوں کے درمیان ایک رابطہ بیدا ہوگیا ۔ لیکن حقیقت میں سکندر کے حصے سے بہت بہلے مشرق ومغرب میں آ مرور فت جا ری تقی اور ہندوستان کا تعلق ایران اور یونا ن سے برابر قائم تھا۔ البتہ سکندر کی آ مرسے اس ربط ضبط میں اضافہ ہوگیا اور یونا نی اور ہندوستان تہ بہتیں آ مرسے اس ربط ضبط میں اضافہ ہوگیا اور یونا نی اور ہمندوستان آبریس میں زیا وہ بل گیئی۔ اس کا سب سے برط انبوت یہ بچکم ہندوستان کا نام '' انٹریا ہوئی ای دریائے سے معلی کی نام سے بھا رہے سے بھا رہے ہوگیا۔

سکندرکے ملے اوراس کی موت کا بمندوستان پریہ الربڑا کرایک زبر دست سلطنت بہاں قائم ہوگئی۔ یعنی سلطنت موریہ - یہ ہندوستانی تا دین کا بڑا روسٹسن و ورگذراہیے - اس سلئے ہمیں عوڑا سا وقت اس کی نذریعی کرنا چاہئے -

## ۱۸۱) *چندرگبیت موریه* اورا رت*هست*اسر

انے کی خطیس ایس نے مگدھ کا ذکر کیا تھا۔ یہ ایک برانی سلطنت نتى، نشيك اس عيد جهال اب صوبه بهار بد - اس كى را جدهانى باتلى يترتقى ہے اب بیٹنہ کہتے ہیں جس زمانہ کا ہم تذکرہ کر رہیے ہیں۔ گدھ میں نندا خاندان كا راج نقا جبب مكندر في شال ومعزبي مند برحله كما -اس وقت يا تلي كُبّر یس ایک نندا را مبر داج کرتا ها حیزدگیست با می ایک نوج ان اس رام كا فالياً رسنسته و ارتفا و ه برا بو نبيار نها بية مستعدا و را يو العزم تحف ها اس سك نندا را جرف است خطرناك أدى سجد كركسى جرم ير الك بدركر ديا-چندرگیت مکیلاگیا مٹا پرسکندرا و ربیزا نیوں کے قصوں کی کمٹش اسے و ال نے گئی اس کے ساتھ ایک بڑا قابل بریمن تھاجس کا نام ونتنو گیت ا ورعرف ما نک نقا جنردگیت ا و رجا نک دو نوں ایسے کنین تو تقے ا نہیں کر ممت کے سامنے ہتھارڈ ال دیتے اور ہا تقریر ہاتھ رکھ کر ہیٹھ جاتے ۔ ان کے د ما غوں میں تو بڑی بڑی شجویزیں جکر نگار ہی تھیں ۔ اس بنے وہ دنیامیں کھ کرناا ورکامیاب ہونا چاہتے تھے. خاید میزر کہت سكندرك جاه وحلال ست متا زُ بروكر خو دبى اسى جيسا بْنناْ مِيا بِنا لِمَا مِنا خوش متمی سے اس مقصد کے سے جاناک جیسا سیا و وست اور مشراکسے ل گیا۔ یہ وولوں مکسیلا کے واقعات کا بہت غورسے مطالعہ کرتے رہے

اورمناسب موقع کے انتظامیں رسے۔ بہت مبلدوہ موقع اگیا۔ جیسے ہی سے گندر کی موت کی خیر بكميلا پنجي چندرگيت نے مجھ لياكراب على كا وقت اگيا ہے - لهذا اس نے آس یاس کے لوگوں کو اجارا اور ان کی مدست اس یونانی رسال پر جو سكندر تحيورًا يًا تما ملركر ديا اوراسه مار يمكايا - اس طرح تكييلا پر قبضه كرنے کے بعد خید رکیت اور اس کے ما انتیوں نے یا تلی بتیر رکی حلم کر کے نندار آج کوشکست دے ویری - پیملسات قبل میسح کا واقعہ ہے ربینی سکندر کی موت سے مرف پاننج سال بعد کارا وریہاں سے موریہ فاندا ن کی مگوت شروع موتى ب معلوم نهي جندرگيت توموريكيول كيتي مي و تعض لوگوں کا خِیال سے کہ اس کی ماں کا نام مورا تھا اس سے اسے موریہ کھنے لگے اور تعن كنت بن كراس كانا نا راج كے مورول كانگرال اور محافظ لها -اس وم سهاس کا به نقب بردگیا ، بهرمال دحرتسمیه کید هی مو، وه اسی نقب م مشہورہے خصوصاً اس سے کہ اس میں اور اس کے ایک ہم نام مشہور دعوت راحبیں جو کئی سوسال بعد مندوساً ن میں گذراہے۔ استیاز کی جاسکے مها بها رت اور دوسری برانی کتا بون اور شف کهانیون میں حکرو<sup>ر</sup> را جا وُن كا ذكر متاسع جن كى حكومت سارے بھارت بر بھتى لىكن مہيں اس زانہ کامیح علم نہیں ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ اس زمانہ میں بھا رست ورش کے مدو د کیا تھے حکمن سے ان تصول میں برانے راجال ك عظمت او را قِترا ركو برها چرهاكر بيا ب كيا كيا بو بهرمال جوسورت بھی ہو۔ مندوسان کی تا رہنے میں وسیع اور تستی سلطنت کی سب سے پہلی مثال ہیں چدر گیبت موریہ کے راج میں متی اسے آگے یل کریس بتاؤل

گاکراس کی حکومت نها بہت طاقتور اورترقی یا فتریقی۔ ظاہرہے کہ اسی کمل حکومت ایک و ون میں توہن مذکئی ہوگی ،عرصہ کک مختلف مدارج کے ہوئے ہوئے ،عرصہ کک مختلف مدارج کے ہوئے ہوئے ریاستوں کا مل کرٹری ریاسی بندا اور این حکومت میں بتدریج ترقی کرنا۔

چندرگیت کے زمانے میں ، سکندرکے سرو ارسلوکس نے بھے
ایسٹ یائے کو جک سے لے کرمندوسان تک کے فک صدیمی ملے تھے
ایک بہت بڑی فوج نے کرمندوسان برحلر کردیا اور ندھ ندی کو
پار کر لیا۔ لیکن اسے فررا ہی اپنی نا عاقبت اندیشی کاخمیازہ بھکتنا پڑا
خندرگیبت نے اسے بری طرح شکست دی اورسلوکس جس راستم آیا
تھا۔ اسی راستہ واپس گیا۔ اور کچہ ماصل ہونے کی جگرا لٹا اسے کابل اور ہڑت
کی ندھاریا افغا نستان کا علاقہ چندر کے حوالہ کرنا بڑا۔ چندرگیبت نے سلوکس کی لڑکی کے ما لہ شادی بھی کی اب اس کی سلطنت تمام شالی مبندا و ر
افغا نستان تک بھیل گئی۔ بعنی کابل سے مبلکل تک اور کچر عرب سے مبلیح
افغا نستان تک بھیل گئی۔ بعنی کابل سے مبلکل تک اور کچرعرب سے مبلیح
افغا نستان تک بھیل گئی۔ بعنی کابل سے مبلکل تک اور کچرعرب سے مبلیح
انگل تک ، صرف جذبی مبنداس کے قبضہ بی شرفار پائلی پٹراس زبردست

سلوک نے میکس تقینس ای اینا ایک سفیر خپدرگیت کے دربار پس مقررکیا میکس تقینس نے اس زمانہ کا ایک و تحییب ندگرہ لکھا ہے لیکن اس سے زیادہ دنجیسپ ایک اور نذکرہ ہیے جس میں چندرگیت کے طرز فکومت کی پوری تفصیلات درج ہیں۔ یہ کو آلیہ کا اردہ شاکتر ہے . کو آلیہ کون ہے ہے وہی ہمارا برانا دوست جانک یا دشنوگیت ادرار تھاش ستر کے معنی ہیں" دولت کا علم"یا" اقتصادیات"۔ اس کتا ب پس اتنے موضوع ہیں اور اتنے مسائل پر دوشی ڈ الی گئی ہے کہ بہاں اس کے متعلق تفصیل سے مجوں کھنا بالکل ہیمکن ہے۔ کو ن سی چزہے ہواں ہیں نہیں ہیں ، داجا ڈل اوران کے وزیروں اوڈشرد کے فرائفن مجلس شورئی مکومت کے خمالف محکے اور شیعے ، بیو پار اور شجارت ، مشہراور دیہات کا نظم دنسق ، قانون اور عدالت ، سماجی عدا اور دیم و رواج ، عورتوں کے مقلق - بوڑھوں اور لاوا راؤں کی گہرت متاوی کا در بیشے ور ، پروانہ راہ متاوی اور بھی ہوں جوٹا ۔ خرض اس میں اتنی چڑو کے داری سیس کیا تا اور بھی نہیں جوٹا ۔ غرض اس میں اتنی چڑو کی داری ساس کی گئی ہے کہ اگر میں جا ہوں تو ہی سارا خطاکی تیا ہوں کی فہرست مضامین سے کیا فائرہ کہ یہ سارا خطاکی تیا ہوں کی فہرست مضامین سے لیے جا ہوں کے جا کہ اور بھی جائے ۔

رام کوتا چوشی کے وقت شاہی افتیا رات رعایا سوئمی ہی اس
کے بعدوہ رعایا کی فعرمت کاان الفاظیں علق الفاتا تقاک اگر تم پر طلم
کروں قربرا تا مجھ بگنٹھ سے، زندگی سے ، آل اولا دسے ، غرض ابنی
مبر غرمت سے محروم کروے - اس کتا ب سی با دشاہ کے روز مرہ کے
منا غل بھی کھے ہیں ، عنر وری کا م کے لئے اسے ہر وقت تیار مہنا ہوتا
تقاکیونکر رعایا کا کام اس خیال سے رد کا نہیں ما سکتا کہ جب را جہ کا
جی چا ہے کرے ۔ "اگر داجر متعام کا تواسی دعایا بھی آئی ہی مستعدم کی
دعایا کی خشی ہیں داجہ کی فوشی ہے - رعایا کی مہمودی ہیں راجہ کی مہبودی
مایا کی خشی ہیں داجہ کی فوشی ہے - رعایا کی مہمودی ہیں راجہ کی مہبودی

یں دعایا کی خوشی ہو ۔ آج ہاری دنیاسے بادشاہی کا رواج افتا ہا جا تاہیے اب تقور ہے سے بادشاہ رہ گئے ہیں وہ بھی جلد خم ہوجائیں گئے ہیں وہ بھی جلد خم ہوجائیں گئی ہے دیں ہوت وہ بھی جلد خم ہوجائیں گئی ہوت وہ بھی اوشاہ سے کہ قدیم ہند وستان ہیں بادشاہ سے اور مفہوم رعایا کی خدمت تھا۔ اور شاہوں کو نہ خدا داو حقوق حاصل تھے اور نہ وہ مطلق العنان تھے ۔ اگر کوئی بادشاہ علا روید اختیار کرتا تو لوگوں کوئی فاکہ اسے گئی سے آثار دیں اور اس کی جگہ دوسرے کو جھا دیں مرید تھا بادشاہ کا تصور اور اس کا نظریہ اس میں شک نہیں کر بہت سے بادشاہ بادشاہ میار پر پورے نہ آتے ۔ لیکن بہ بھی واقعہ ہے کہ ان کی حاقتوں کی بردلت ملک اور قوم پر صیبتیں نازل ہوئیں ۔

ارتد نتا سترمیں آس رائے اصول پرہمی بہت زور دیا گیا ہے گہ آرے کھی غلام نہیں ہوسکتا '' ما ناکراس وقت بھی مہند وسّا ن میں غلام موجود تھی جوبا ہرسے آتے تھے یا اپنے ہی لمک کے غیر آ ریہ ہوتے تھے لیکن اس کا نہایت سختی سے محاظ رکھاجا تا تھاکہ کسی اریہ کوغلام نہ بنایا جائے۔

موریہ سلطنت کی راجدھانی پاتی پرقتی کی براعظیم النان شہر تھا جو گنگا کے کنارے کنا رہے کو میں جائے گئے ہوئے کا رہے کہا در سینکڑ وں جو گئے دروازے تھے مکان عمواگڑی کے بنے ہوئے مقے ۔ اس سے اس کے اس کا عیر معولی احتیا طری جاتی تھی کہ کہیں اگ ندگئے بائے ۔ جنا بخہ خاص خاص سڑکوں پر بانی کے جرب ہوئے ہزاروں برتن ہر وقت رکھ رہے تھے ۔ اس کے علاوہ ہرگھر کے مالک ہزاروں برتن ہر وقت رکھ رہے جرے ہوئے کے لئے بھی لازم تھاکہ وہ بانی کے جرب ہوئے برتن اس شرھیاں ، کا نشخے اور آگ بجھانے کا ووسراسامان تیار رکھے تاکہ ضرورت کے وقت فوراً اور آگ بجھانے کا ووسراسامان تیار رکھے تاکہ ضرورت کے وقت فوراً

كام آسكے -

آبیں یہ معلوم کرکے خوشی ہو گی کہ ارتفاقات میں شہروں کے سکے
ایک بہت عمدہ قاعدہ کھا ہے۔ لینی جوکوئی گی میں کوڑ اکرکٹ پیسنے گا
اس پرجرمانہ ہو گایا اگر کوئی خفس کی میں کیچڑیا یا بی جمع ہونے دے گا۔
اس پرجرمانہ کیا جائے گا۔ اگر یہی قانون نا فذیقے تو باتی شراورد ومرس شہر بہت میا ف ستھرے اورصحت بخش رہے ہوں گے۔ کامشس ہماری میں نسب بلای اس قررتیں ا

پاتی بتر دین ایک میونسل کونلل متی جس کے سیر و شہر کا تم م انتظار تقا-اس بین تیس ممبر ہوتے سقے جنیں ضہر کے تمام با تندے نتخب کرتے سقے ان میں ممبر وں کی حجہ کمیٹیاں ہوتی تعکیں بینی ہر کمیٹی میں پائٹی ممبر ہوئے تھے۔ یہ کمیٹیاں صنعت و حرفت اور دستکاری ، مساخر دں اور یا تریوں کا انتظام جمکس لگانے کی غرض سے فوتی پیدائش کے اندراج - اور صنوعات وغیرہ کی ٹگرانی کرتی تھیں اور بوری کونسل صفائی اور صفطان صحت ، مالیات آب رسانی ، با نیات اور تعمیرات عامر کا انتظام کرتی تھی ۔

مقدے فیصل کرنے سکے لئے بنجاتیں اور اپیل کی عدائیں۔ اگر ہیں قعط پڑجا تا توقعط زدہ علاقہ کوا مراد پنہا نے کی خاص کوسٹنٹ کی جاتی ۔ رہے ت کے تمام و خیروں ہیں آ دھی مبنس اس کئے محفوظ رکھی جاتی عتی کہ قحط پڑنے پر کام کاسئے ۔

یہ بھی مودیہ ملطنت جس کی جندرگیت اورچانک نے اب سے بائش موبرس پہلے منظم کی تی ۔ ہیں نے ان با توں میں صرف چندکا تذکرہ کیا ہے جو کو تلیہ اور نمس تھیکنس نے مکھی ہیں ۔ اپنی با توں سے نہیں یہ اندا زہ ہوجاتا گاکہ اس زما نہ میں شالی مہندگی کیا حالت تھی۔ پاتی بترکی ر امبرھائی سے لے کرتام بڑے بڑے بڑے شہر وں او رسلطنت کے بزاروں تقبیوں اورگا نوؤں تک زندگی کی ایک اہر دوڑرہی ہوگی کی کسکے ایک حقتہ سے لے کردوسر حقتہ کے بڑی بڑی بڑی بڑی بٹر معتبہ سے ایک بٹر سے شال ومغربی سر معد تک جائی تھی ۔ بہبت سی نہریں بھی جاری تغییں اور ان کی نگہداشت کے لئے ایک خاص محکمہ آبیاشی قائم تھا -اس کے علاوہ بندرگا ہوں۔ گھا ٹول - بلوں اور ان بے شارشتیوں اورجہازوں کے لئے جو ایک جری محکم بھی قائم تھا اور ہندوستان کے جہاز سمندروں کو پارکر کے بڑا اورجبین آبک تے قائم تھا اور ہندوستان کے جہاز سمندروں کو پارکر کے بڑا اورجبین آبک تے قائم تھا اور ہندوستان کے جہاز سمندروں کو پارکر کے بڑا اورجبین آبک تے تے تھے تھے تھے تھے تا ہے تا ہے

اس ملطنت پرچدرگیت نے ۲۲ برس کک حکومت کی اور اللہ اس میں میں اس کا انتقال ہوا ، دوسرے خطیس ہی مور پیلطنت کا ذکر رہے گا ۔ کا ذکر رہے گا ۔

## يەتىن مېينے! كرىكوويەجازىس

الادام لا برام 19 ع

لتبين خط ملك ايك عرصه موكيا ويني قريب فريب بين عيين كذركة يكسيمين ميينه ؛ ربخ ا وريرلياني اور وور دهوب كين بيين اليادان تمين مہینوں میں مند ومتا ن میں بڑا انقلاب ہوگیا ہے .خصوصاً بما رے گھرانے یں بہت تغیر ہوگیا ہے ۔ ملک میں توسستیہ اگرہ یا سول نافرا نی کی تجا۔ کچھ عرصہ کے بینے روک دی گئی نیکن وہ مشکلات جن کا ہمیں سامنا ہے اس سے حل ہونے والی بنیں ، اور ہارا خاندان اپنے اس مجوب ترین سرست سے محروم ہوگیا بس نے ہیں جش اور قوت عل بخٹی تھی جس تے ہائیہ عاطفت میں ہم یلے بڑھے اور ہم نے اپنی بھارت ما ماکی فدست کرنامیمی میمی بینی جیل کا وه دن خوب یا دست ۲۰ ۱ مرحبوری کی تا ریخ هی اورسي حسب عادت سيها موالمهين بتطلع زمانه كالالكه ربالقااس ایک ون پہلے میں نے جندرگیت موریہ اور اس کی قائم کی ہوئی سلطنت كا حال لكها لقا اوراً خريس به وعده كيا فاكدمور بيسلطنت كاس قصة کوجاری رکھوں گا اور ان ہوگوں کا بھی مال مکھوں گاجو چنرگیت کے با دشاه موئے مثلاً اشوک عظم کا جودیوتا وُں کا محبوب نقا-ا ورجو

بندوشان كرافق يرايك ورخنال متاركى طرع ميكا اور غروب بوكيا-لكن «نيامين اينا نام مجوز لسب جومجمي منه في كل اضوك ثم خيال ت سانه میرافتان ا دهرا دهرسرگردان را مهر کا یک بینی ۲ برجوری کی طرف مُتَقَلَ بِوَكِيا جِب كَرِينِ قلم دَا وَاتِ اورُكا غَنبَ لِيَ تَهِينِ خطالكُور بِإِيقاء بيهُ دن ہادے سے بڑسے حرکے کاون خاکیونکہ اب سے ایک منال پہلے ہمی دن ہم نے سارے مندوستان میں ، مندوستان کے مرفعمراورگاؤں يل " يوم آزادي" يا پورن سوراج كا د ن مساياً عا - ١ ور لا کھوں آ دمیوں نے تمل آ زا دی کا حلف اُکٹیایا تھا۔ اس کے بعد ایک سال گذر چکا سے . یہ مدوج ب کامصیب كاوراس كے بعد كاميا بى كاسال تفائع بم پيروى دن مناف كوتھ بي نینی جیل کے بارک بنبر لا میں میٹھا ہوا ان جلسوں اور مبلوسوں اور لا لئی عارجون اورگرفتار يوك كاتفوركرد بالقاج آج سارے مكسيس بون والحابي يمين فخزمسرت اورر بخ كے ملے تبلے جذبات كے ساتھاس كا تفور کرد ا تفاکه یکا یک میرے تصور کی دنیا د رہم برہم ہوگئ ۔ یاہرے مجھے اطلاع کی که د او و بهرت سخت بیار بس ا و رمجه ان کی خدمت کی خار رب ك ك اف را راكيا جائك كا واس تنويش بي اف تعورات كومول گیا اور وہ خطیب نے تہارے نام اہی لکھنا سروع ہی کیا تھا، اٹھاکرر کھ دیا اس کے بعد میں مینی جیل سے اند بھون کے تصدیب روانہ ہوگیا۔ دا دو کے انتقال سے پہلے دس دن رات تک میں ان کے مالة ربار اور اس مخصر زمانه مین ۱۰ ن کی تکلیف اور بے جینی کو دیکھتا ر ماکہ وہ کس مہمت اورد لیرکی سے موت کے فرشتے بیے جنگ کررہے تھے افول نے اپنی زندگی میں بہت سی اٹوائیاں اٹھی میں اور بہت سی ضیں ماصل کی بیں۔ وہ بار اننا توجا سنے ہی نہ تقے اس لئے اس وقت بھی جب وہ بوت کے رائے گھڑے تھے، بار اننے کو تیار نہ تھے۔ میں ان کی اس اخری کا کن کا منا ہوہ کرر با تھا اور اپنی اس ہے لیبی پرسخت بھین تھا کہ بصیر میں اتنا پیار کر تا ہوں اس کی کوئی مدد نہیں کر مکتا ۔ اس وقت مجھے ایجر ایمن پوکے رہ الفاظ یا و آئے جو میں نے اس کے کسی فسا نہیں بڑھے تھے ۔ وہ لکھتا ہے " انسان اس وقت تک فرشتوں کے سانے نہیں جملتا اور نہ موت ہو بار ما نتا ہے جب تک اس کی قوت ادادی کم ور در نہ ہوجائے "

ان کی لاش کو اس سر دری کوش سورے دہ ہیں چھوٹر کر سرها رکئے اورہم ان کی لاش کو اس سر دیگے جھنڈے میں لیسٹ کرج انھیں بہت مجوب تقاکسو سے آند ہون لاتے ، یہاں جند ہی گھنٹے میں وہ معنی ہر راکھیں تبدیل ہوگئے اور گنگا اس وربے بہاکوسمندر میں بہا ہے گئے۔

لاکھوں آ دمیوں نے ان کے لئے آنسو بہائے لیکن کوئی ہمارے دل سے بو بھے کہ ہم پر کیا گذری ہم جوان کے نیچے تھے جوان کا گوشت اور بوست سے اور فررااس شے آند بھون پر بھی نظر ڈوالو جوہماری طرح ان کا بیجہ ہنے اور درااس شے آند بھون پر بھی نظر ڈوالو جوہماری خات ہے ہی اجڑا اُبڑا معلوم ہورہ ہے جیسے اس کی روح نکل گئی ہو اور بیے جاس کی روح نکل گئی ہو اور بیے جان ڈھانچ کھڑا ہو ہم اس کے برآ مرے میں اب بھی بھکے بھے اور سے جان ڈھانچ کھڑا ہو ہم اس کے برآ مرے میں اب بھی بھکے بھکے قرم رکھتے ہیں کرم شخص نے اسے بنوایا ہے اس کے آرام میں گئی توجیوں قرم رکھتے ہیں کرم شخص نے اسے بنوایا ہے اس کے آرام میں گئی توجیوں ہم اس کے برآ در مر قدم پر ان کی کی کوجھوں کرتے ہیں اور میر قدم پر ان کی کی کوجھوں کرتے ہیں ۔ دن گذر تے چلے جاتے ہیں لئین ان کا عم کم کہنیں ہوتا اوران

کی مدائی دلیری ہی نا قابل بر داہشت سے بلکن بھر بھی میں سوچا ہوں کہ یہ چیزایں پندناك كى ده يەنبىل چا بىتە بول گەكىم رئى كاشكار بوكر ره قانتى. لېكران كى خابش تويە بوگى كەنېم مرداند داراس كامقابلەكرىي بىصىھ دورانى مشكلات كامقابلەكرتے رہے اوراس پرفتح حاصل كريں وہ چا بىتة بول گے کریم اس کام کو بو راگریں ۔ جو وہ ا دھورا بھوڑ گئے میں جب کام ہیں پکار را ہوا ور مند و سان کی آزا دی ہاری صدات طلب کر ری قوہیں کیا ی ہے کہ بے کا ر بیٹے رمج کرتے رہیں۔ اسی مقصد کی خاطر انفوں نے جان دی ۔ اوراسی کے لئے ہم جیش سے اوراڈیں سے اوراگرضرورت اوئی توجان ویدیں مے۔ اخراہم مجی تو انعیں کی اولاد میں اور ہاکے اندر مبی وسی آگ بھڑک رہی ہے اور دہی قرت وعزم موجود ہے میں تہیں یہ خطاکھ رہا ہوں اورمیری نظرو ں کے سامنے گہرا نيلا بحرعرب وورتكك بعيلام واسهه ا درسائسنه بهئت دورمهٰ دوتان كا ساملَ جِينِتا ما رياب زين اس تعلى موئى وسيع نضا يرنظر فر النامون اور بھراینی نینی جیل کی بارک سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں جس کے جا رو<sup>ں</sup> طرف اوسنجی ا وسخی د یوارین اتنتی مہوئی تقیں اور میں میں بند موکر ہیں تہیں خطاکھ اکرتا تھا ا فق کی صاب لکیرمیرے سامنے ہے جہاں سندرا در آسان منتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن حک میں ایک قیدی کا افتیاس کے اماطہ کی دیوار کا آخری کنارہ ہو آہے۔ آب ہمیں سے بہت سے بوگ جو جل میں تھے اب با مربی اور کھلی موالیں سانس نے سکتے ہیں۔ لیکن انھی ہما رہے بہت ساتھی تنگ کو ٹھریوں میں بند ہیں اور سمندر میں او رانق کے نفائيم سے محروم ميں اور فود مندوستان اجی قبيم اوراس كي زادى مبت دوري ارى أرادىكس كام كى اگر مندوسان أزاد مرموع

۲۰۱) بحرعرب کرمکو ویہجازے

۲۲ را پر ال الله عير

کیسا اتفاق سے کرہم بمبئی سے کولمبو اسی کر کمو ویہ جہا زیر جارہے ہیں۔ بھے خوب یا دہیے کہ اب سے جار سال پہلے ومنیں میں اس کی آبرِ کا انتظار کرر ما تقا<u>ر دا</u> د و اس سے آرہے ہے . اور میں ان سے مط دنیں گیا تھا اور تہیں سکس کے اسکول میں سوئنرر لینڈمیں جھوڑگیا تھا بھر چند ماه بعد و او و اسی جهازسے پورپ سے واپس موست ا ورس ببنی میں النيس يبنه كيا تعام اس سفريس جولوگ ان كے ساتھ سنتے وہ اتفاق سے اب ہارے ما نقر ما رہے ہیں اور اکثران کی بہت سی ماتیں بیان کیا کرتے ہیں. مين نے كل تهييں اس القلاب كے متعلق كي والمعا تقابو يحيياتين مهينہ میں فک میں ہوگیاہے بیکن بیچھے خید مفتول میں ایک وا تعمالیا مواجع میں چا بها بهول كرتم بميشر يا در كلو كيو كرمند وسستان اسے برسوں بك بعلا نيي مكتات المجى لورامهينه نهيس مواس كركا نيوريس مند وستان كاايك بها درساى کنیش تنگرو دیا رهی ارا گیا پروه اس فرقت ارا گیا جب ده دوسرو ل کو بچانے کی کوششش کرر ہا تھا جینش جی میرے بڑے بیا رے دوست اور براس طریف ا ورمخلص دفیق کا رستے جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا فخومال

بواب - پہلے ہیں جب کا نیود شہر پر ایک جنوں طاری ہوا - اور مہدو شانی اس کھیاں بن کھی ہوئے ۔ اپنے ہم دو طون سے لائے نے کئیش جی اس کھیاں بن کھی ہوئے ۔ اپنے ہم دو طون سے لائے نے کہ نیون بلکہ افسی موت کے جنگل سے بچانے کے کئے افسی فوت کے جنگل سے بچانے کے افرائ تو اپنی آپ کو دہ نہ بچاسکے اور ہے تو بہت کہ اس کی افوں نے بروا ہی نہ کی بخوش اسی لاگوں نے المقوں سے جنیں جو بچائے نظے سے مارٹ کی خوش اسی لاگوں نے افرائ میں اس کی افوں نے کا بنور بلکہ سارے صوبہ کے انتیاں ان کی موت کتنی شا ندار متی ۔ جب کہ سکون ان سے محروم ہوگئے ۔ لیکن ان کی موت کتنی شا ندار متی ۔ جب کہ سکون ان کی آٹھوں میں کے مقا بر میں وہ وہ نے کی آٹھوں میں انسین دو سروں ہی کا تھوں نفیں دو سروں ہی کا تھوں نفین دو سروں ہی کا خوال نفاک می طرح انھیں بچالیں ۔

القلاب کے بیتین بھلنے ازانہ کے سمندریں صرف ایک قطرے اور قوم کی حیات ہیں جفتہ ہوئے اور قوم کی حیات ہیں جفتہ ہوئے کہیں مندو ندی کی تال ہیں۔ ابھی بمین جفتہ ہوئے کہیں مندو ندی کی ترائی ہیں مومن جو قدارد کے گھنڈر دیکھنے گیا تاانوں کی تم میرے ساتھ ندھنیں۔ بیس نے دیکھاکہ ایک زبردست شہرز مین سے افرنا چلا کہ بہا ہے۔ وہ شہر جس بیں بختہ اینٹوں کے مکان ہیں۔ چوڑی جوڑی مرکبی بین اور جو پانچ ہزاد برس برانا بتایا جاتا ہے ، بیس نے وہ خوجورت مرکبی بین اور جو بی تا ہوں کی اور سرم کو ل از برا در برتن جواس تو بہتے ہیں تا ہوں اور سرم کو ل اور برائل کو ل مرائل بھر رہی ہیں۔ بیتے کھیلنے کو د تے بھرتے ہیں اکبو کہ ان کا کام برائل بھر رہی از ارطری طرح کے سائر دسانان سے اراستہ ہیں اور لوگ خرم رہی ہیں ہے ) از ارطری طرح کے سائر دسانان سے اراستہ ہیں اور لوگ خرم رہی ہیں ہے ) از ارطری طرح کے سائر دسانان سے اراستہ ہیں اور لوگ خرم رہی ہیں ہے ) از ارطری طرح کے سائر دسانان سے اراستہ ہیں اور لوگ خرم رہی ہیں ہے ) از ارطری طرح کے سائر دسانان سے اراستہ ہیں اور لوگ خرم رہی ہیں ہے )

فردفت ہیں مصروف ہیں اورمندروں کی گھنٹیاں نے رہی ہیں۔ مندوشان ان پانچ ہزار برس سے برابر اپنی مگر پرقائم ہے آگا۔ ہزاروں انقلاب آئے اور گذرگئے ، اکٹر ہیں سوچیا ہوں کہ ہا ری ہ بوڑھی اں جو اپنے سن اور قدامت کے با وجو داب بھی نوجوان الا ا صین معلوم ہوتی ہے ، اپنے بچوں کی بے صبری پر: ان کی ججو ٹی جوٹی فکروں اور ان کی دقتی خوشی اور رہنے پر کیسی مسکراتی ہوگی۔ ُ (۲۱) تفریح کے چند دن اور خیالی سفر سیار مرسودہ

اس بات کوج دہ ہیںنے گذر گئے ہیں کہیں نے مینی جیل سے پھیلی آلیخ كم معلى تهس خط لكها قما اس كم مين جيلنه بعد ، بحرع بس و ومخفر خط ادر تھے اس وقت ہم کر مکویہ جہازے لنکا جارہے نتے میرب میں تہیں خط لكور إلقا قو وسيع مندر ميرك سائف بهيلا موالقا ميري ألحميس است سك ماتی تنیں اور کسی طرح سیر مَرْ ہوتی تقیس اس کے بعد ہم لٹیکا پہنچے ۔ ایک ہینہ تک خوب جی کھول کر تفریح کی۔ اور اس کی کوسٹسٹ کی کو نکر و پر دیثانی پاس نہنگ پائے اس عین جزرہ کے ایک کنا رہے سے دوسرے کنا رہے گ اخرب تقوم اور مرمرقدم براس كي انهائي دلتني او رقدرت كي فاتين ور ال کا تعمتوں کی فروانی دیکھ دیکھ کر دیگ رہ گئے تمینڈی ۔ نو وارا ایلپ الورده لوره اوراس كى قدم عظريت كے أثار، غرض ان سب مقا ات كا مَن كَيْ هِمْ فِيسِرِكَي تَصْتُورُكَننا فَو نَنْكُوارِمعلوم مِومًا سِي لِيكِن ان سب سے بڑھ كرجمت توفطها ده كا وه حكك حجل بيندبين جحيات سيمعودها اور الله السامعلوم بورا فاكر مزارون أكفس تك رسى بير. يهر وه حيا ليرك وسننا ورخت ازك سيسطاور سي كوش اور وه ناريل كم بعظار دخت وردو مندر کا سامل مس کنا رے مجبو رکے د رفتوں کا ماسید تھا۔ ال مبزه زار کا زمروی رجگ ،سمندرا و را سان کے نیلے رنگ میں کھپ مانا تفااور ده سمندر کے بانی کی چک د کساور اس کا موجوں سے اکھیلیا ، کرنا در مواکا کھور کی بنیوں میں سنسنانا -

تم وخطه حاره میں یہ بہلی مرتبہ گئی تقیں ، اورمیرے سلتے بھی ایک متم کے تفقرقیام کے علاوہ جس کی یا دیمی اب دین سے فرائوش ہو مکی ہے۔ يه نيا تجربه لفا عمواً مع اس سے مجد زياده دلست كي بيس موتى كيو كمي گرمی سے بہت گھرا نا ہوں - مجھے توسمندراوربہاڑا وران کے اورادیا ، برت اوربرت کے میلے بہت بھاتے ہیں لیکن لٹکا کے اس منظر قیام میں ، بھی خطّر حارّہ کی دلکشی او راس کے بھرآ فرین اٹرسے متا ٹر مور کَفیر مذ ره سكاا و راينے ول ميں يرمنوق كركم إگر ايك با راسے كيم ديكيوں كا لنكابل بهارى تفريح كايه مهينه ويكفظ وكميعت گذرگيا او رتم سمناد بِارْرِ کے مندوسان کے جنوبی کنا رہے پر بنیج گئے ، آمیں کنیا کمآری کی سیر تویا دہوگی جاں بوگوں کے نزدیک کیا دیوی براجا ن سے اور ملک کا حفا المت کررہی ہے۔مغرب والوں کو ہمارے ام بگا ڑہے اورتوٹیا مرورُ نے کا بڑا ککرمال ہے ۔ چا بخہ الغوں نے اس کا نام ہی کیب کامیلا ر کھدیا ہے ، اس وقت ہم سے چے اپنی بھارت اتا کے قرموں میں بٹھے ہ اورد کھ رہے تھ کہ بحرعرب اور خلیج نبکال کا یا بی بہاں آکر لناہے اور اس مے جرنوں کو دھوتاً ہے ۔ یہاں کیسا سکون جھا یا ہوا تھااس دقت مرا ذہن مرادد ن میل چل کر مندوسان کے دوسرے سرے پرجا بہنا۔ جہال ہالیہ کی چوٹیاں و ائی برف سے وسکی رہتی ہیں اورسکون کارای مواسے سکن ان دو نوں سروں کے درمیان کتے جھرات کتن میبا اوركتنا افلاس بجيلا بمواسع إ

لیکن کاج مندوشان میں ما ری سٹرکس، میدھی یا پھیرکھاکر ایک ہی منزل کی طرف جاتی ہیں اور ہر مفر جا ہے وہ خیالی ہو یاحقیقی جیل خانے پر نتم ہُوتا ہے ً! چنا سخِرا ب میں کھرانفیں جانی پہچانی دیواروں کے پیچے آگیا اب مجمع سویضے اور البس خط لکھنے کی کافی فرصنت ہے . میاہے میرے فط تهارب ياس بنيج منسكيس والداني بير حير كني بعد اوربها رسمرو ے عوریں ۔ لڑکے اور لڑکیا ں ا زادی کی جنگ کے سے پیرنک کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اپنے ملک کوا فلاس کی تعنت سے سنجات ولا مکن - لیکن اُزادی کی دیوی کومنا نا بڑا مشکل ہے۔ اس نے اپنے بچاریوں سے ہیشرا نسانی قربانی کامطالبہ کیا ہے اور اب بھی بہی مطالبہ کررہی ہے۔ آج مجھے یہاں آئے تین جینے ہوگئے ہیں یعنی میں ۲۱ر دسمبر کو بھٹی مرتبہ گرفنا رمہوا تھا · تم کہوگی کہیں نے یہ خط بہت ویر ہیں کھنے خروع سنے لیکن بات یہ ہے کہ جب حال کی فکری ا نسان کو تھیرے مول تو اصنى كا خيال كرنا ورامشكل موتاب حيل مين إ مرك واقعات سے انکھیں مندکرکے مجھے سکون نصیب ہوتے ہوتے بھی کچھ دیرالتی ہو۔

اب میں تہیں باقا عدہ خطاکھ کو دلگا کین اس دخیمیں و دسری جیل میں ہوگا ہے اور یہ جگر شجھے پند نہیں ہے اس نئے میرے کام میں خلل واقع ہوتا ہے میراا فق اب پہلے سے بہت اونچا ہوگیا ہے۔ میرے ساسنے جواحاط کی دیوارہ ورکچے مثا بہت رکھی ہو گا ہو ۔ فا لباً یہ کوئی ہ کوئی طور کچے مثا بہت رکھی ہو ۔ فا لباً یہ کوئی ہ کوئی ٹویٹر ہو گھنٹے کی دیر ہوجاتی کو ہمارے پاس پہنچتے بہتے دوز ضبح اب کوئی ٹویٹر ہو گھنٹے کی دیر ہوجاتی ہو ہا رہے ہو گا ہروا اس خیالی ہما دا افق کچے مرت کے لئے اور پیام ہوجا ہے توکیا پروا یسکین سفر کا تقدور سلامت دس جھیلا ہم خواب مشکل سے حقیقت معلوم ہوتا ہے اور میں خیالی سفر کا تقدور سلامت دس جھیلے ، تم نے ، نمہاری المان نے اور میں نے ساتھ میں اور میں نے ساتھ میں کیا تھا۔

فنراکی فراہمی کے لئے انسان کی جدویہ

۲۸ دارج منتقالیم اُ وَ- اِبِ دِنیا کی تاریخ کاسلسله پیمرشروع کرمیں ادر ماصی کی ایک مجلك ديكھنے كى كوشش كريں آيك انجھا ؤ بھے سلجھانا بہت مشكل ہے بلکرا*س پرجیشیست مج*یوی نظر فح النا بجائے خو د دشوارہے <sub>و</sub>علم طور ہر ہم اس نے ایک چھوٹے سے حضے کویے کر اسی مطالع میں کھو جاتے ہی اورُاسِے مدسے زیا وہ اہمیت ڈینے نگتے ہیں ، قریب قریب ہم میں سے برخف کا یہ خیال ہے کہ ہارے ملک کی تاریخ ، خواہ وہ کسی دور کی کیوں مذہود وسرے تام ملوں کی تا ریخوں سے زیادہ شا نداراور زادہ توجہ کی ستحق سے میں نے اس سے پہلے بھی اس لغزش سے تہمیں ا کا ہ کیا تھا اوراب کیمراگا ہ کرتا ہوں •کیونگراس جال میں ا کنا ن بڑی اسانی سے بینس ماتا ہے کہتے یہ حیو تو اسی تغزیش سے بچانے کے لئے میں نے تہلیں یہ خط لکھنے نشروع کئے۔ اس کے باً وجود کمبی کمبی مجھے ایسامحسوں مِوَّاتِ كَهِ مِن خود اس عُلَمَى كامر تكب مِور إ مِون ·ميں كِيا كر و<sup>ق</sup> غود ميري بي تعليم نا فض موا و رَجِمِهِ مَا رَبِحُ اللَّي بِرَطْ هَا فَي كُنِّي مِو بِين لے جل کی تنہائی میں کتابیں بڑھ رڑھ کر اس کی تلافی کرنے کی کوسٹسش کی اور شایر کسی عدیک کامیا ب بھی ہوا . لیکن میں اپنے واغ سحان افراد اوران واقعات کی تھوریں کیسے مٹا سکتا ہوں جواڑکین اور جوانی بن اس بنیش ہوگئی تعین کی تومیری تاریخی نظر کم علی کی وجہ سے یوں ہی محدود دسے اور میر بر تصوری اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہیں اس کے اپنے میں جو کچھوں گااس میں ضرور خلطیا اس کروں گا بعنی بہت سے غیراہم واقعات بریس زور دوں گا اور بہت سی اہم با توں کو حجوز جا وُں گا لیکن ان خطوں کا یہ مقصد نہیں کروہ تا ریخ کی گا بول کا کام ویں۔
کا لیکن ان خطوں کا یہ مقصد نہیں کروہ تا ریخ کی گا بول کا کام ویں۔
میں تو افغیں ہے تکلف گفتگو سمجھا ہوں جو میرے اور تہا رہے ورمیان ہوتی ۔ اگر بنرا رمیل کا فاصلہ اور بہت سی اور نجی اور تہا رہے میں ماکی بنر موتیں ۔

ماکی نر ہوئیں ۔ اُن مشہور خصوں کے مالات بھی جن سے ارسخ کے صفحات ہوئے ہوئے ہیں تہیں تا نا ضروری ہیں کیونکہ وہ اکثر بہت و تحسیب ہو تے بیں اوران سے ان کے زمان کے مالات کے سیمنے میں سہولت ہوتی ہ لیکن تا ریخ محف بڑے ؟ دمیوں، با دمثا ہوں ا ورسٹ ہنٹا ہوں وغیرہ کے کا رہا موں کا مذکرہ نہیں ہیں۔ اگر تا ریخ کے ہی معنی ہیں تو اسے اب ا بنی د و کان الخا و نیا چاہئے۔ کیونگراب او بٹا ہ اور فتہنشا ہ ہمی دنیا کے بروے سے غائب ہوتے جارہے ہیں، لیکن ا ن عورتوں اور مردوں کوجود دمقیقیت برطیسے ہیں اپنی علمیت کے الزار کے لیے تخت اور باج ا ورجوا مرات ا ورالقاب ا وراً داب کی خرورت نہیں تی ان کی توصرف با دسُشا ہوں اور دمیکوں کو ضروریت ہوتی ہے جن کے پاس اپنی با دیشا ہتوں ا ور ریاستوں کے سوا اُ ورکچے زہیں ہوتا اور وہ اپنی اس بے الکی کا بروہ و ما النے کے لئے قیتی بوشا کس اورورویا بہن مین برقمی سے ہمسے بہت سے لوگ اس ظاہری شب اپ سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور بعول شاعرکے یہ علطی کر بیٹھتے ہیں کہ " ہر شخص کوش کے سر بریاج ہو ول كاباد شاسجه يلية بس

عالاً کر وہ محف فک کا بادست اہ ہوتاہے "

اصل تاریخ کامتصدینس ب که وه او هرا دهرک جنرافراد کانداره كردس بكران لوگول كا تذكره كرنا جا ہے جن سے قوم بنتی ہے ، جو محنت كمتے ہیں ، جن کی محسنت سے زیر گی کی صرور یا ت اور تعیشات مہیا ہوتی ہیں اور جَن كا ہزار ول صور تول سے ايك و وسرب رعل اور روعل موتا سے -اسًا ن کی اگرایسی تا ریخ همی جائے تو د ہ یقیناً دیجسب ہوگی دہ گویا ایک دا منان ہوگی جواس جنگ کی جو انسان ابتدائے آ فرنینش سے اب تک نظرت او رعناص وحتی درندول ا ورحنگلول سے کرتا رہاہے اور اس شدید ترجنگ کی جواس نے اپنے بعض ہم منسوں کے خلاف کی معنی ال لوگوں کے خلات جو اسے دیائے اور اپنے نفع کی ماطر لوٹے کی کونٹش كرتے تنے مخترية كروه واسان موكى اس مدومبدكى جوانسان نے غذا کی فراہمی کے لئے گی - جو نکہ زنرہ رہنے کے لئے خوراک ،مکان - اورسرد آب وہوا میں لباس کی ضرورت ہوتی ہے اس سئے یہ چیزی جن لوگ<sup>ل</sup> کے اختیار میں تھیں وہ انسان کر حکومت کرنے بیگے ہما رے حاکموں اور اً قاؤں کواسی سے ہم ہرا ختیارحاصل ہواکہ زندگی کی چنرصرور بات ان کے قبضہ میں تقیس اور اسی کی برونت ان کو یہ طاقت ل گئ کہ وہ ہم کو بوکوں ارار کرغلام بنائے رکھیں۔ چانچہ ہم آئے و ن بی مجیب طفر دیکھتے ہیں کرمٹی بعرا و می بڑی بڑی قوموں کو لوٹ رہے ہیں بہت سے

لوگ بغیرمنت کے کما رہے ہیں اورمنٹ کرنے و الے بے شمار انسان معوکوں میں مدید

مررہے ہیں. اس دسٹی آ دی نے جومنگلوں میں شکار کھیلاکر ٹا تقار فقر دفتر ایک رین سے ایس ما ندان بنا لیا · اب ساراگرل مل کرایک دوسرے کے فائدے کے لئے کام کرنے نگا۔ ہو دہست سے فا ندان ل کرایک گا ؤں بن گیا۔اس کے بعد تعلُّف کا وؤں کے مزد وروں ۔ تا جروں اور صناعوں نے مل کرمیٹرو<sup>ل</sup> كى جاعتيں بناليں . ضروع شروع ميں صرف ايك فرونفا بيني وسي تعكن مِن ظّار <u>کھیلنے</u> وا لا وحثی ۔ اس وَقبت کوئی ُساج نہتی - پیمرخا ندال بنا- پھر گائوں إور افریس کا نوؤ رسے ساج بنی - پیساے کیوں کئی و دراصل روزی کی جدوجیرنے اشتراک عمل او را دتقا پرانسان کومجورکیا بمشترکہ دہمن کی مدا فعت کرنے یا اس پر حلم کرنے کے سائے تنہا لانے کے مقابلہ میں متد بوكرار نا زياده مؤ زماراس سے زياده كام كرنے بي اشراك عل کی ضرورت تھی کیو کر تنہا معنت کرنے شکے مقابل میں ایک ساتھ کام کرکے زياده خوراك اورزيا ووضروريات زندگي مهيا موسكتي عنيس إس كام یں اتحا ڈمل کے معنی میر منقے کہ معائشی آکا ئی کا دائرہ اس دعثی فردسے حوصگلوں میں تها نئا رکھیاً انھا بڑھکرا کے بوے گردہ تیزیل ہوگیا ۔ دوزی کے منے انسان کی جدوجہ لائ چاہیا۔ ا کائی کے دائرہ کو ہرا بربڑھا تی رہی اور غالباً اسی کا تیبے تھاکہ معاشرتی اکائی یعنی ہماج کا دائرہ بڑھتا رہا۔ تاریخ کے شروع سے لے کرا خر نک ہم دیکھتے ہیں کہ گو ا نسان ہمیشہ ارا اینوں ا و رُقیبستوں میں گرفتا ررہا اور کھی کہی اسے م م ح بڑھنے کی سجائے پیچیے مٹنا بڑا ، پیر بھی ارتقاکایہ ملسله جاری د با کیکن اس ارتقاسے پر شمجدلینا چاہشنے کہ وَ نیاکچرہہت

ترقی کرگئی یا پہلے کے مقابلہ میں اب زیا دہ خوش حال ہے ، ممکن سے پہلے سے کچھ بہتر ہولیکن تکمیل سے ابھی بہت دورہے اور ہر جگر کا فی مصیبت و افلاس نظراً تاہے ۔

<u>جی</u>ئے <u>جیسے</u> یہ اقتصادی او رساجی اکا ئی بڑھتی گئی زندگی زیادہ ہے وہ هِ وَیَ کَنِی مِنْ اِرت کُوفر وغ هوا او رلوگ ایک د وسی*ت کو تخفه دین*ے کی <del>تحا</del> اشا کامیا دلکرنے لگے معیر زر کا رواج ہواجس سے قام کارو باریس ایک انقلاب ہوگیا۔ چو کر سونے یا جا ندی کے سکو ل کے ذریعہ قیمت ا و اکرتے ہے تا ولہیں بڑی مہولت ہوگئی متی اس سے نو راٌ سجارت کہیں سے کہیں بہنچ گئی ۔اس کے بعد سکے بی ضروری نہ رہیے ۔ نوگ محض اشارے استعال كرنے لگے بينى كاغد كاصرف ايك كرا حس پر ا د اكرنے كا و عدہ درج ہوتا تما كا في سمجھاجا نے لگا اس طرح بنک کے نوٹ اور میک طور میں آئے ۔ اس کے معنی میں ساکھ برکار و بارگرنا رساکھ سے تجارت نیس بہنت مرد لمتی ہے ۔ تم *جانتی ہوکہ آج کل نبک کے بو*ٹ اور می*ک بہت* زیا وہ استعال میں کتے ہیں کیونکر سمجھدار اُ دمی سونے جا ندی کے تقیلے ساتھ ساتھ ساتھ بنیں جرنے ۔ غرض تاریخ میں وقت امنی کے وعند کے سے نکلتی ہے۔ میم دکیتے ہیں کہ لوگ زیا وہ سے زیا وہ تعد او میں مختلف یہنے اور کاروبار اختیار کرتے ہیں آبس میں اخیار کامباد لکرتے ہیں اور اس طرح تجارت کو بہت فروغ دیتے ہیں . پھر ہم دیکھے ہیں کہ نئے نئے اور بہترے بہترا مرور فت کے ذرائع بیدا ہوتے ہیں اس ترقی کی رفار گذشتہ سو برس ئیں جب سے اسلیم انجن جلاہے زیا دہ تیز ہوئی ہے ۔ بیدا وا ر یں اضا فرکے ساتھ سالھ ویا میں وولت کا اضافہ ہوا جس کانتجہ یہ

ہواکہ کم سے کم کچھ لوگوں کو فرصت و فراعنت نصیب ہوئی ۱۰سی کو کہتے ہیں کہ تہذیب نے ترتی کی ۔

ہے۔ یہ ہدیب کے موا اور لوگ اپنے روش خیال اور ترتی یا فتہ زمانہ پر۔
موجودہ تہذیب کے کر شموں پر اور زردست تدن اور سائٹ پر فخر بی کرتے
ہیں لیکن غزیب آج بھی غزیب اور مصیبت زوہ ہیں، بڑی بڑی تو ہی تو ہیں ایک دوسرے سے الرقی ہیں اور لا کھوں کو موت کے گھاٹ اتا ر
دیتی ہیں اور برشب بڑے ملکوں پر بھارے ملک کی طرح آج بھی غیروں
کی صکومت ہے۔ پھر یہ تہذیب بھارے کس کام کی اگر ہمیں خو واپنے
گھر میں آز اوی حاصل مذہو گر مشکر ہے کہ اب بھاری آ تھیں کھل گئ

بہم کتے خوش قیمت ہیں کہ ایسے طوفائی زا نہیں بیدا ہوسے جب
کہ ہیں اس کاموقع طاکہ اس زبردست ہم ہیں کوئی محسر ہے سکیں اور
اپنی آ کھوں سے نہ صرف ہندوسان ملکہ ساری و نیا میں انقلاب ہم تے
موٹ دھیں تم بڑی خوش قیمت لڑکی ہو کیونکہ مٹیک اس ہمینے اور
اس سال میں بیدا ہو میں جب کہ زبرد ست انقلاب نے دوس ایل کی
نے دورکا آغاز کیا اوراب تم اپنے ملک میں بھی انقلاب ہوتے ہوئے
د کھیوگی اور بہت جلد خود اس میں حصہ لوگی اس وقت ساری و نیا
مصیبت کا شکا رہور ہی ہے اور ہر جگہ انقلاب کا دور دورہ ہم شرق
مصیبت کا شکا رہور ہی ہے اور سر جگہ انقلاب کا دور دورہ ہم شرق
مصیبت کا شکا رہور ہی ہے اور سر جگہ انقلاب کا دور دورہ ہم شرق

ائیں بناتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو شک کی نگاموں سے ویکھے جاتے ہیں اور خو دسرسے ہیر تک مسلح رہتے ہیں وراصل پرسمایہ داری کی صبح کا ذب تقی جو اتنے عرصہ تگ ساری وینا پر اپنا سکہ جائے رہی اور اپنے خاشے کے وقت جو ایک دن ہوکر رہے گا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سی برایتوں کو بہا ہے جائے گی ۔

## رسرد) جا نزه

ہم نے زمانہ کی سیرکہاں تک کرلی اوراس سغرمیں کس جگہ تک پہنچے ہے یو ٹا ن ، ہندوستان میمین ا ور باسسس سے پرانے زا نے کا تھوڑا بہت تذکرہ قوہم کرچکے ہیں۔ ہم نے مصر کی اس قدیم اور چرت انگیز تہندیب کو بھی جس نے اہرام مصر کو جنم دیا رفتہ رفتہ ہریاد ہوتے دیکھ ليا منى كراس كامحض سايه باقى رَهْ گيا حَبْ بين كيم شكليس اورنشا نات تونظرك تع لین ان میں کوئی جان نہ متی ۔ میر ہم نے یہ مبی دیماک یونان کی ایک پڑوسی قوم نے کس طرح نامسس کو تا اور دالا مندوستان اور مین میں ہم نے تہذیب کی اُ بتدار بہت دور دھندلی دھندلی سی دیکی۔چنگر بها رك ياس اس زمانه كا حال معلوم كرف كاكوئي معقول دربيريز الله. اس سلتے ہم کچھ زیا وہ توما ن مرسلے لیکن اتنا ضرور محسوس کیا کہ اس وقت بھی یہ اعلیٰ تہذیب سے الإ ال تھے۔ اس کے علا وہ ہمیں یہ چیز د کمی کر حیرت ہوئی کہ یہ دونوں فک اپنے احتی سے بیسے ہزاروں برس گُذر بیکے ہیں ۔ ترنی حثیبت سے اب تک کتنے والبت، ہیں مواثا میا یں ہم نے یہ تا شا دیجما کرسلطنتوں پرسلطنتیں وراسی دیرے لئے آتی ت تقليل الني سن وتنوكت كي ايك جلك دكاكرغائب موجاتي تلي ہم نے اُن بڑے بڑے مغکری کا بھی کچھ تذکرہ کیا جو حضرت عیلی

پانچہورس پہلے مختلف ملکوں میں بدا ہوئے۔ یہی جنسے دستان کے بودھاور مہابرکا جین کے افرانست کا اور اور اور اور کا دسسی کا، ایرا ن کے ذرکشت کا اور اور یہانا خورس کا ، ہم نے دیکھا کہ کس طرح بود ھ نے بر دہتوں اور بنڈ توں برحمہ کیا ۔ کیونکر ان کا خیال تقا کہ طرح کے تو ہمائت اور بوجا پاشکارہوں کے ذرایع عوام کو نوٹا جا تا ہے اور انفیس دھوکا ویاجا تا ہے ۔ افوں نے ذات پات کی ہجرمخالفت کی اور درا وات کا سبق سکھایا۔

اس کے بعد بھم فرب کی طرف علی گئے جہاں الینسیا رادر ایرب طعیب اور یونان اور ایران کو قسمت ا زائی کرتے دیکھا۔ یعنی کس طرح ایران میں ایک عظیم الرشان سلطنت قائم ہوئی اور تیہنتاہ وا رائے اسے مہندوستان میں مند مدندی تک وسعت دے دی۔ پھر اس سلطنت نے مجبوثے سے ایران کونٹل لینا چا ہا۔ نکین یہ دمکھ کراسے جیرت ہوگئی کس طرح اس عقرسے ملک نے اس کی عظمت کو تھڑا دیا اور اپنی ازادی کو برقرار رکا۔ اس کے بعد یونانی تا رہنے کابہت محقر نیکن نہایت شاندار دور ایس میں بڑے بھرے قابل اور اہل کمال بیدا ہوتے جنعوں نے حین اور ارش اور بہترین علم وادب کے نوتے بیش سکے۔

یونان کا پر زرین دور زیاده عرصه یک قائم ندره سکا مقدونیر کے با دشاه سکندرنے اپنی فتو حات سے یونان کی تنهرت کا ڈکٹا دور دور بجا دیا یکین اسی زمانه میں یونان کی اعلیٰ تهذیب کاتنزل بھی شروع ہوگیا۔ سکندرنے ایرانی سلطنت کو تباہ کر ڈالاا ورفائح کی جنتیت سے مہدولیا ورفائح کی جنتیت سے مہدولیا نامیں بھی وافل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سکندر بہت

زبردست سب سالارتالیکن اس کے نام کے ساتھ اپنے فیانے داہت ہو گئے ہیں۔ اور ان کی وجرسے اسے ایسی تنہرت عاصل ہوگئ ہے جس کا وہ ہرگز ستی نہیں ہے ۔ سقراط افلاطوں ، Phidias ، -Sophocles اور اونان کے دوسرے اہل کمال کا نام توضن بڑھے تھے لوگ جاتے ہیں لیکن ایساکون ہے جس نے سکندر کا نام نہ ریا ہو۔

سکندرنے کوئی ایبا تیرنہیں مارا-ایرانی سلطنت خود کمزورا ور افران الواں ڈوول ہوری ہتی - اور زیا وہ عرصہ تک اس کے پیلنے کی یول ہی '
امیر نہ تعی ۔ مہندو سان پر سکندر سے حملہ کی جسے بلہ کہنا زیا دہ صبح ہوگا کوئی امہیت نہیں ہے مکن سبے کہ اگر سکندر کی زندگی وفاکرتی تو وہ کوئی معقول کام بھی کرسکتا ۔ نہیں وہ عین جوانی میں میں اساا ور اس کی سلطنت فورا میں کرسکتا ۔ نسکندر کی سلطنت تو نہیں رہی لیکن اس کا فورا میں کہا ۔ سکندر کی سلطنت تو نہیں رہی لیکن اس کا فورا میں کہا ہے ۔ سکندر کی سلطنت و نہیں رہی لیکن اس کا

مشرق کی طرف سکندر کی بیش قدمی کا به نتیجه صرور نکلا کرمشرق اورمغرب کے درمیان ایک نیا تعلق بیدا ہو گیا - بہت سے یونائی مشرق کی طرف آئے۔ اور قدیم شہروں ہی میں یاعلیحادہ اپنی نوا او یا ل بناکر یہاں آباد ہوگئے۔ یوں تو سکندرستے پہلے ہی مشرق اورمغرب درمیان ایک تعلق اورمغرب درمیان ایک تعلق اور سجارت کا سلسلہ قائم نقا بھین اس کے بعد اس میں ہیت افغاند ہوگئے۔ ۔

سلنرر کے حلرکا ایک اور اڑتا یا جاتا ہے اگر ہو اثر واتعی ہوا مقاتو یو نا نیوں کی بڑی برہیبی کا باعث موامو گاکہاجاتا ہے کسکندر کے سپائی اپنے مان عواق کی ولدیوں سے میریا کے جوانیم لائے بھی سے تام یونان کی ملیریا پھیل گیا اور یونانی قوم کمزوراد رنا کار میروگئی دیونا یوں کے زنرل کے امہاب میں سے ایک سبب یہ بھی تبایا جاتا ہے لیکن یوصف ایک خال ہےاد رکون جانتا ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے ۔

سکندری چذروزه سلطنت ختم بوگی نیکن اس کی حگر بهت سی
مجونی جونی جونی سلطنت می و دون سلس سے ایک تو بطلیموس کے
زیر نیکن مصری سلطنت بقی اور دونسری سلیوکس کے ماسخت مغربی ابناء
کی سلطنت بطلیموس اورسلیوکس دونوں سکندر کی فوج میں سروار سقے
سلیوکس نے مندوستان پر القرصاف کرنا چا بالیکن یہ وکیوکر وہ گھرا گیا
کہ ہندوستان ترکی ہ ترکی جواب دے سکتا ہے ۔ اور اپنے دخمیوں کے
دانت کھنے کر سکتا ہے ۔ بہاں تام شالی اور وسطی مندمیں چیزرگبت مورت
فرانت کھنے کر سکتا ہے ۔ بہاں تام شالی اور وسطی مندمیں چیزرگبت مورت
فران چا اک اور چا اک کی تھی جونی کتا ب ارفقہ شاستر کا میں نے اپنے
فرند چا اک اور چا اک کی تھی جونی کتا ب ارفقہ شاستر کا میں نے اپنے
فول میں ذکر کیا ہے ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کتا ہ سے ہندرشان

ہم ایناً ما ئزہ خم کر میکا اور ایک خط سے موریہ سلطنت اورانٹوک کا نفتہ شروع کریں گے بہت لوجھوتوا ب سے چو دہ میسنے پہلے بینی ۲۵ ر جؤری سلسسٹ کو بینی جل میں املی نے یہ و عدہ کیا تھا جوا ہی تک لفا نہوں کا خیرا ب پوراگردوں گا۔

## (۲۴) د يوتا وُل كامحبوبانشوك

. ۱۹ را رج سر ۱۹ واع

مجھے اس کا اعترا ف ہیے کہ میں یا د نتا ہوں ا ورشہزا د وں کی مزمت بدت کیا کرتا ہوں بیں کیا گروں۔اس قسم کے لوگوں میں مجھے کو کی قابل قارقال احترام بأت نفرنبس آتى يتكن بس إيك الميضخص كا تذكره كرول كاج فهنشاه كا كى باكود رارا قابل قدرتها. وه جدر كتاموريكا يرا الثوك تها، ايج مجى روطرز جن كر بعض نا ول تم في برسع موں عگر ايك كتاب تاريخ كا فاكر كل لگھی ہے۔ اس میں وہ انٹوک کے متعلق لکھتے ہیں' میزاروں لا کھوں ادخالا میں خفیں جاں پنا ہ ۔ ۱ ن و آناء اعلیٰ حضرت اُو رضواً مَبانے کن کن القاب سے یا دکیا ما اسے اور جن کے اموں سے کاریخ کے صفحات بحرب راہے۔ ہیں۔ انٹوک کا نام اس طرح جگتا ہے جیسے آسان پر تنہا ایک مثارہ چکتا ہو۔ وا لگا ندی سے کے کرمایا ن ٹک اس کا نام ا ب ہی بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ حین ، تبت اور مندوستان میں مبی دج اگرم اس کے مذہب کوزک کرمیکا ہے ) اس عظمت کی روایات اب کا مخوا بہت کم ہو گوں نے سنے ہوں سے بکین امٹوک کی یا دائے تھی الاسے كنس زيا ده نوگون مين باقي سهير یه بهبت بڑی تعربی<sup>ن</sup> ہے لیکن وہ واقعی اس کامنتی تھ

اور مندوتان كوتو ابني تاريخ كاوه را نه يا د كرك ماص مسرت موتى ير. چندرگیت نے عیسوی سند شروع بونے سے کو فی تین سو رس پیلے انتقال کیا اس کے بعداس کا بیٹا مندوس رگدی پر بیفاار اس نے بچیس برس مکومت کی معلوم ہوناہے کہ اس کے زمانہ میں کوئی قالِ ذكرات نهيس مويئ - اس في بعي يونا نيول سي تعلق قام ركها - اوراس ك درارس می مصر کے بطلیموس اورمغربی ایشار کے سلیوکسس کے بیٹے انمی اوں Antiochus ) مے سفیراً تے رہے ، اس زماندیں می دوسرے مکوں سے حبارت ما دی متی - جائجہ یہ کیا ان کیا جا نا ہے کہ مصری اپنے کہرے ہندوسانی نیل سے رشکتے ہے اور اپنی میوں کو ہندوسانی مل میں لیدیث کر د کھے تھے - بہادیں خیدایسے اتا رہی کے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ موریہ مكلئنت سے بہت پہلے و ہاں ایک قیم کا فنیشہ بھی نبتا تھا۔ نہیں یہ معلوم کرکے خوشی ہوگی کر و نانی سفیرمیکس تفییں نے و چدر میت کے درباریں ایا تھا ، مند و شانیوں کے دوق جال کی بہت تعرفین کی ہے اور خاص طور پر بی بی لکھا ہے کہ لوگ اپنے قد کو بلند کرنے کے لئے جِرتے پہنتے تھے . گویا آج کل کی اوینی ایٹری کو ئی نئی ایجیب ونہیں ہے۔ مشلط متمل میح میں مندوسار کے بعد استوک اس عظیم استان لتلطنت كالماكب بمواحب يمن تام شالى اوروسطى مندشالل تفااور وسطی اینیار کے بھیلی ہونی متی واس نے اپنے رائے کے بویں سال میں کا لگر پر حکد کیا تاکہ مندوسان کے جؤبی اور جوب مشرقی عصے ہی اپنی منطقات میں شامل کرنے - کا لنگر مهدوسان کے مشرقی سامل پر مہا سی گودا دری اور کرشا ندیوں کے بیج میں واقع بھا۔ کا لنگروالوں

نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ لیکن آخرکا ر زردست کشت و تون کے بعد انھیں زیر کر لیا گیا۔ انٹوک اس جنگ اور کشت ویؤن سے بہت متا ٹرہوا وہ جنگ اور اس کے بعداس وہ جنگ اور اس کے بعداس نے کوئی جنگ نہیں گی ۔ جنوب کے ایک جبوٹے سے علاقہ کے علاوہ سارا ہندو سان اس کے زیمگیں تھا اور اس کے لئے نہایت آسان تھا کہ وہ اسے بی فتح کر لیا۔ لیک ایک ہی و کمیز کھتا ہے کہ دنیا کی تاریخ بیں فرج کئی کرنے والے با دسٹ ہوں میں سے بہلی مثال ہے جس نے نوم کرلی ۔

یہ ہماری خش فتمتی ہے کہ خود اسٹوک کے الفاظیں ہما دے پال اس کی خہاوت موجود ہے کہ اس کے خیالات اوراس کاعل کیا تھا - اُن اب شار فرمانوں کی شکل میں جو اس نے تیمر کی جٹا نوں یا دھات کے ستونوں پر کند کارائے تھے آج بھی ہما رہ سامنے اس کے وہ پیغا مات موجود ہیں جال نے اپنی رعایا اور اپنی اولا دک نام جاری کئے تھے ۔ تہیں معلوم ہے کہ اللّٰہ کے قلعمیں اشوک کی ایک لاٹ سے ۱ سی طرح کی لائیں ہما رہ صوبے ہیں بہرت سی ہیں ۔

ان فرا بوں میں انٹوک نے اس کشت وغون سے اپنی نفرت کا افہار کیا ہے جوجگ اور فتح کا لاز می نتیجہے وہ کہتا ہے کہ دھرم کے ذرایع انجا کیا ہے کہ دھرم کے ذرایع انجا کی سے جوجگ اور نوگوں کے ویوں کو فتح کرنا اصلی فتح ہے۔ بہتر ہے کہیں بہالہ اس کے فرا فوں کے جہزا قتباس ورج کردوں۔ کیونکہ انفیس پڑھ کردل اِللہ موتا ہے اور این کے ذرایعہ سے تم انٹوک کو زیا دہ انجی طرح بہجان سکو گی ۔

ایک فران میں درج ہے میں جب مہاراے کو گری پرنیٹے نیٹے آٹھ مال ہوگئے توا مخوں نے کا لگہ کو فتح کیا اس مہم میں الله لاکھ آ دی قید ہوئے ایک لاکھ ہلاک ہوئے اور اس سے کہیں زیا دہ اپنی موت مرے ، کا لنگر کی فتح کے بعد ہی جب مہاراج کو دھرم کی لگن لگی اور اس کے تحفظ اوراناعت کا جوش پیدا ہوا تو وہ اس فتح پر مہرت بجھتا ہے کیونکر ہرنے کل کے نسستے کرنے میں بڑاکشت و فون ہوتا ہے ، اور مہرت لوگ قید کے جاتے ہیں اس لئے مہاراج کو اس کا دلی صدمہ اور رہے ہے "

اس کے بعداس فر مان میں درج ہے کہ اب مہارات مرگزیم گوارا ناکریں گے کہ کا لنگر میں جفتے آ دمی ہاک ہوت یا قبیر کے نامے اس کی مزاروں تعداد ہمی آ مُندہ مثل یا قبید کی جائے۔

علاده ازیں اگر مها راج کے ساتھ کوئی شخص برائی بھی کرے گا تو ہماں تاکہ کا تاکہ کہا تاکم کیا تاکہ کہا تاکہ کہ تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہ تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ

انتوک نے اس کے بعد کھھا ہے کہ و طرم کے ذریعہ لوگوں کے دلال کونتے کر ناحقیقی نتے ہے۔ اور اس کا نبوت یہ ہے کہ اسے شھر ف اپنی سلطنت میں بلکہ دور د ورکے مکوں میں اسی قسم کی حقیقی فتح ماصل ہوتی۔ ان فر الوں میں حسبس دھرم کا باربار ذکر آیا ہے دہ بودھ دھرم ہے۔ انتوک بودھ وھرم کا بہت ہوست بیل بیرو ہوگیا تھا اور اس نے اس کی تبلیغ و اشاعت کی انتہائی کوسٹسٹس کی بلکن اس نے مزہب کسی پرچر نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں پر قیضہ کرکے انعیں اپنے مزہب اس واخل کیا ۔ ساری دیا کے مزہبی آ ومبوں ہیں سے شاید کسی نے اتنی روا داری برتی ہوجنی اشوک نے برتی سجلاف اس کے انعول نے لوگوں کو اپنے مذہب ہیں و افل کرنے کے لئے شاید ہی تبھی جرحی اور وھو کہ سے پر میز کیا ہو۔ و نیا کی تا ریخ مذہبی مظالم اور لوط انیوں سے بوی پڑی سے اور خرہب اور ضرا سے نام پر جنا نوں بہایا گیا ہے شاید ہی کسی اور نام پر بہایا گیا ہو۔ ایسی صورت میں یہ چیزیا و رکھنے کے شاید ہی کسی اور نام پر بہایا گیا ہو۔ ایسی صورت میں یہ چیزیا و رکھنے کے تا یہ ہی تھا اور ایک عظیم انشان کے ایک کا یہ نا زسپوت نے جوسخت نہ بہی دی افلات ہی ، خرہ سب کی افاقت کا مالک بھی ، خرہ سب کی افاقت کی معالم ہیں کیا رویہ اضیار کیا ، یہ خیال کرنا گتنی ہے و قو فی کی یا ت ہے کہ کوئی خرہ سب یا عقیدہ توگوں سے زبر وستی تلواد کے زور سے منوایا میں سکتا ہے۔

غرض دیوتا کول کے مجوب اشوک نے ہے فرانوں میں وید امر پر بیہ کے تقب سے خطاب کیا گیا ہے ، ایشار پورپ اورافریقہ کے مغربی ملکول بی اپنے سفرا وربیا مبر بیعے تہیں خیال ہوگا کہ لنکا بی اس نے خودانیے بھائی مہندرا ورا چی بین سکھامتر کو بھیجا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گیا کے مقدس بیل کی ایک شاخ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہے۔ انور دھ پورے کے مندر میں ہم نے جو بیل دکیھا تھا وہ تو تہیں یا و ہوگا۔ وہاں بوگار مندرس ہم نے جو بیل دکیھا تھا وہ تو تہیں یا و ہوگا۔ وہاں بوگوں نے ہیں یہ تبایا تھا کہ یہ ورخت اسی شاخ سے اکا ہے۔ وہاں بوری شاخ سے اکا ہے۔ مندوستان میں بودھ نرمیب بڑی تیزی سے بھیلا جوا کم اشوک

کے نزدیک مزمهب چندمنتروں کے دہرالینے یامخض درمایاٹ کرسالنے کا نام نہیں بلکہ نیک کام کرنے اور ساج کی بہبودی کی کوشش کرنے کا نام غياس كن سارك فك بين باغ اور اسبتال اور كنوش اورسركين بن كيس عورتول كي تعليم كاخاص انتظام كيا كيا- جارشهرون مي بري بری یونیورمثیاں قائم ہولیں ایک توخال میں بٹا ورے نزدیک مکسلا یں - دوسری متعرایل تعبیری وسطی مندس مبین میں -اور جاتی بہار میں پٹینہ کے قریب اکندہ میں -اک میں نہ صرف مندوسًا ن کے بلکہ حین سے کے کرمغر کی ایشیا تک کے دور دورکے کا اب علم پڑھے آتے تھے اوربوده کاپیغام نے کرانے اپنے مکول کو واپن جالے تھے۔ تام ملک یں بڑی بڑی خا نقا بی کفل میں حضیں ویہار کہتے ستے یا ملی بتر لینی پیشنہ کے قرب وجوار میں ا ن کی تعدا داتنی زیا دہ متی کہ سا رسےصوبے کووہبار کف گئے میوتے ہوتے اب وہ بہآر ہوگیا . عام طور پر جب وکیا گیاہے ۔ ان خا نقا ہوں میں سے سمی رفتہ نولم کی اصلی روح فنا ہوگئ او رمحض بوجا یا ٹ کی ملکہ من کر رہ مین ۔

بربہ بر اسانوں کو جان ہے اندیں جو شغف نقا وہ اسانوں ہی کہ محدود اسانوں کی کہ محدود خفا ہوں اسانوں ہی کہ محدود خفا ہلکہ وہ ما اس طور حانور اللہ کی اللہ وہ جانوں کو ارزاجی پاپسیمھتا نقا اس نے فاص طور حانور کی سے کے سنے اسپتال کھلو ائے سنتے ۔ اور قربانی کی باکل محالفت کردی نقی ال دونوں پاتوں ہیں آگے نقا کیونکہ جانور کو کی قربانی است میں کہ قربانی اب کسی مذکب حاری ہے اور فرم ب کا ایک صوری کی قربانی اب کسی مذکبی حدادی معالی معالی کا بھی بہت معمولی انتظام ہے ۔

افنوک کی مثال اور بودھ دحرم کی اشاعت کا پنتیجب، ہواکہ گوشت کے بجائے مبنریاں کھانے کا رواج ہوگیااس وقت، بڑین الر مجتری گوشت کھاتے تھے اور مشراب بھی پہتے گئے۔ اس کے بعدگؤشٹ خوری اور شراب نوشی دونوں بہت کم ہوگئیں۔

خوری اورشراب نوشی دونوں بہت کم موکنیں ۔
عرض اشوک نے موربس تک عکومت کی اس عرصہیں اس
نے نہایت سکون کے ساتھ عوام کی فلاح وبہبو و کی انتہا ئی کوئشش کی
رعایا کے کام کے ساتھ عوام کی فلاح وبہبو و کی انتہا ئی کوئشش کی
اورم جگر چاہیے میں کھانا کھا تا ہوں یا رنا نے میں ہوں ، اپنی خوا بگاہ می
بول یا بیت الخلامیں ۔ رتھ میں کہیں جا رہا ہوں یا شاہی باغ میں مصرون
کھٹے برابرمطلع کرتے رہیں' اگر کہیں مشکل میش آتی تو فور اُ اسے خبر کی
جے برابرمطلع کرتے رہیں' اگر کہیں مشکل میش آتی تو فور اُ اسے خبر کی
جاتی کیونکہ اس کا مقولہ تھا کہ" ہر جگر اور ہر اُتحر یحے رعایا کی فدمت کرنے
ماتی کیونکہ اس کا مقولہ تھا کہ" ہر جگر اور ہر اُتحر یحے رعایا کی فدمت کرنے
دہنا چاہئے "

التوك في المتعلم من انتقال كيا انتقال سي كمجدون المتعال من التقال سي كمجدون المتعال من التقال م

موریه دورکے صرف چند آثار باتی رہ گئے ہیں لیکن جو کچوہی گئے ہیں وہ مومن جو داروکی آثار سے قطع نظر فی انحال مندوسان ہیں آربہ تہذیب کے ستہے پرانے آثار ہیں۔ نارس کے نز دیک سارنا قدیمی ہی انٹوک کی ایک خوبصوریت لاٹ موجود ہے جس پرنشیر ہیٹھا ہواہے ۔

ں ہیں رہ بررس مات در رہے ہیں ہر یر بیت ہوا ہے۔ اسٹوک کی را مدرہانی شہر ہاتلی مبترگی ہرانی شان وشو کت کااب کوئی نشان باتی نہیں رہاہے اب تو کیا ، آج سے بپندرہ سورس پہلے بینی انٹوک کے صرف مجھ سو برس بعد ہی ایک جینی سیاح فاہیآن و ہاں گیا تھا وہ اکھتا ہے کہ اگر چہ شہر خوب آباد تھا۔ دولت کی ریل بیل تھی اور خوشحالی کا دور دورہ تھالیکن اس وقت بھی اسٹوک کا بچھر کا تحل ڈواچر پڑا تھا ان نیچے کچھے آٹارہی کو دکھی کر دوا تنامتا ٹر ہوا کہ اپنے سفرنامے ہیں لگتا ہے کہ یہ انسان کے ہاتھ کا کام تومعلوم نہیں ہوتا۔ تجھرکے اس سریفلک محل کا آج کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ لیکن انٹوک کا نام سارے ایشا ہیں باتی ہے اور اس کے فرمان اب ہمی ہم سے اس زبان میں باتیں کرتے ہیں جو ہم مجھ سکتے ہیں اور ان کی قدر کرتے بین سے دھی قدیم اور میں باتیں کرتے ہیں جو ہم مجھ سکتے ہیں اور ان کی قدر کرتے

ہیں پیچ پوچیو تو ہم اب ہی ان سے بہت کوسکیو سکتے ہیں۔ یہ خط بہت لمیا ہوگیا . مکن سے تم رڈ سے پڑستے اکا جاؤ ۔ اس نئے ہیں اسے امٹوک کا ایک حیوٹا سافران نفل کرنے ختم کر آ ہوں : ۔ کل خام سب کسی نہ کسی بہلوستے اس کے سخق ہیں کہ انسان ا ن کا احرام کرے ۔ اس طرح انسان خو واپنے خرہب کی عزت کو بھی پڑھا تا ہے ۔ اور اسی کے سائڈ د و سروں کے خرہب کا بھی کیے حق اواکر تاہے۔

## ۲۵۱) اشوکے زمانے میں دنیائی مالت

۱۳ دارپر سکتلسیم ہم نے دکیماکرانٹونک نے وورو ورکے مکول ہیں اپنے تعفیرا درتبلیغی مٹن بھیجے ا ورٰمہندوتان اوران اکموں کے دِ رمیان برابرایک راکطراور نجارت كالسلمة قائم عاس زائم مي مخلف كمكون كے درمهان أ مرورفت

ا در سبی رت کی میصورت نامتی جو اس وقت ہے۔ اب تو یہ بہت مان ہوگیا ہے کہ ریل - جہازا در ہو آئی جہا زکے ذریعیر سے بوگ ایک مگرت د دسری مگر ما تنگیں ۔ اور تجارت کا ما ان بھیج سکیں بنگین پرانے زانے

ين برر مربه بهت طويل او رخطرناك موتا تقاد اور صرف جفاكش اور بان جگم برداشت کے والے وگ اس کی بمت کیا کرتے ہے اس

زا نرکی تجارت کا آج کل کی تجارت سے کو کی مقابلہ نہیں ہوسکتا۔ الثوكب نے جن" دوردراً ذ كمكول" كا حوالہ دیا ہے وہ كون سى

لک تے ؟ اوراس زانہ میں دنیا کی کیا حالت متی ؟مصرا در مجروم

کے سامل کے علاوہ براعظم افراقہ کا ہمیں کچرمال معلوم نہیں اسی طرح سامل کے علاوہ براعظم افراقیہ کا ہمیں کچرمال معلوم نہیں اسی طرح سفالی اوروسلی ایشیار کائمی کچر سفال معلوم ہے۔ امریکہ کے بارے میں لمی ہم کچہ نہیں جانتے۔ تاہم بہت سے لوگوں کا بیرخیال ہے کہ امریکہ کے دونوں براعظموں میں برانے زائے ہی میں اعلیٰ تہذیب موجود متی رکولمیں نے توامریکہ



.

كوبهت بعدمي بعنى سنده التمي وريانت كيا الهي علم ب كه اس زمانه مي جزی امریکمیں برو اوراس کے اس یاس کے ملک اچھ فاصے تبذیب افتہ ہے اس سے یہ اغلب معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی قبل مسے میں جب ہندو تان میں انٹوک کاعروج تھا۔ امریکہ میں بھی مہذب اورمتمان لوگ ہندو تان میں انٹوک کاعروج تھا۔ امریکہ میں بھی مہذب اورمتمان لوگ آبا و موں اور ان کی سائے مجی نہایت مُنظم ہو سکین ہمارے باس کوئی بُوت موجود نہیں سے اس کے معن قیاب سے کام لینا مناسب نہیں ب . البتد اس كاظهاريس في محص اس كفي رواك ملم اس وحوكيس د رہیں کہ مہذب وگ دیا کے صرف ابنی صنول میں رہتے تے جن کا ہیں ملم ہے اور ب والول کاعرصہ تک یہ خیال راکہ قدم ایخ سے صرف یونان . روم اوربهو دیوں کی تا ریخ مراد ہے -ان کے نزویک ہاتی ساری دینا ویران بڑی متی . بعد کوجب خود ان کے علمارا ورما مرین س ار قدمیہ نے الفیں حین - ہندوسان اوردوسرے مکوں کا حال تا یا تو الغيس معلوم بواكدان كاعلم كتنا محدود قا اس كي مبيس احتياط سے كام لينا فياسك اوريه خيال دالرنا جاسه كه جارا محدود علم سارى دنيا کے وا معات برحادی ہے

جروں ہے ۔ برائی ہے کہ سکتے ہیں کہ اشوک کے زمانے کی مہذب دیا ہی ماص طور پر پورپ اور افر نقہ کے وہ طک جو بحر روم کے سامل پر واقع نقے ۔ اور مغربی ایشیار۔ جین اور مہند وستان شال تقدیمی مغربی مماری ایشیار سے بھی کم ومیش بالکل الگ تعلک تقا اور مغرب والوں میں اس کے متعلق عجب بغو قصے مشہور تح خوض میں اور مغرب نو قصے مشہور تح

ہم دیکھ چکے ہیں کہ سبکندرکی موت کے بعد اس کی سلطنت سردارو نے آپ میں تقیم کر لی تھی ۱۰ نیں سے بین حصے خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۱۱) سلیوکس کے استحت مغربی ایشا - ایر ان اورواق (۲) بطلیموس کے استحت مصراور ۲۳) انٹی کوئن کے ماشحت مقد ونیہ بہلی دوسلطنیں بہت مرت تاک قائم رہیں ، تہیں خیال ہوگا کیسلیوں ہند وسان کا بڑوسی تقاور اسکویہ ہوس تھی کہ ہند دشان کا تعور ا بہت حقیہ ہی اسے بل جائے ۔ لیکن چندرگیبت اس سے زردست نکلاا در نہ صرف آسے بہا کیا بکر اس پر مجبور کیا کہ افغانشان کا کچھتہ بی اس کے حوالے کرے ۔

مقدوند اتناخش نعیب نه قاراس کوشال کی کال قوم اور دوسری اقوام نے بہت مبلد بنا ہ کرڈ الا اس سلطنت کا صرف ایک حصراس قوم کے مقابل کا باب لاسکاا و رکچھ دن آزاد رہا۔ اس سلطنت کا میں تعلیک کا نام برکمیم ( Porgamum ) تھا۔ جوایتا شے کوچک بس تعلیک اس حکوتی سی محلا واقع تقاجهاں اب ترکی سلطنت ہے ، اگر میرید ایک جھوٹی سی بوائی ریاست تھی ۔ لیکن تقریباً سورس تک یونائی تہذیب و تدن اور یونائی ریاست تھی ۔ لیکن تقریباً سورس تک یونائی تہذیب و تدن اور معلم وفن کا گہوارہ رہی ، اس زمانہ بس بال بہت سی خواجورت حارش تعلیم بون کا گہوارہ رہی ، اس زمانہ بی ماند اور عجائب خانہ بی قائم ہوا گویا ایک طرح سے یہ اسکندریہ کی مرمقابل تھی ۔

اسکندریر مصر کے تعلیموس خاندان کے با دشا ہوں کی دارالسلطنت تقاراس شہرنے بہت ترقی کی اور پرانے زبانہ میں بہت مشہور تقار آٹیمنس کی شان دشوکت بہت کچھتم ہوگئی تھی۔ اس سے اسکندریہ دفتہ وفتہ وہانیوں

کی تبذیب و تدن کا مرکز بن گیا۔ اس کے کبتب فانے اورعجائب ظنے ين و وردورك طالب علم ات عاورفلسفد - ريامني - ذبب وغيره پر جلااس زا زمیں جر**ما خا**تبا د اُر خیالات کیاکرتے تھے ۔ اقبلیدس کا نام تو تم ف منا بوگا كيو كرسب رئيس والي ان جركي كسى مرسيس رُم یں اس کا نام مزور ما نتی ہیں۔ وہ اسکندر سرسی کا رہنے والااوراسوک

معلوم ہے كر تطليموس خاندان كے بادشا و دراصل

يزاني نسل سے تقے نسکین اُنھول نے اکٹرمصری رسم ورواج اختیار کركے من حتى كروه معنى معرى و يومًا ول كوهبي كأسف لك فق مصيع ما جارت یں ویدک دیوتاؤں کا ذکرہے اس طرح ہومرے رزم ناموں میں جویشیر ابولو اورببت سے بونانی دیوی کربونا وک کا تذکرہ ہے مقر یں بیر آنے دیوتایا تو باہل نا بود ہو گئے یا ان کے نام اور مہیئت برل می اوراکی نی شکل بی ظاہر ہوئے قدیم معرکے لیپس اوسیری اور ہواس اور قدم یونا ن کے مذکورہ بالا دیوای کو یونا کو ل کو ملوماً کے اب عوام کی بہتش کے مفت ویو آیش کئے گئے عوام کواس سے کیامطلب کہ وہ کس کے سامنے سرجعکاتے ہیں اور کس کی ہوماکرتے ہی اوراس کا نام کیا رکھا جا ناہے انھیں تربس پوجا کرنے سے نے مجھ رکھے چاہے۔ ان نے دیوتا ؤں میں سے سب سے مشہور دیوتا کا نام سرا

اسكندر بهبت براسجارتي مركز عااورسارى مهرب دنياك تاجريبان اتے منے . سا ہے كراسكندركيديں مندوساني اجروں كاك ا ذا باوی بھی متی اور یہ تو ہیں علم ہے کہ جنوبی مہندیں الا بارکرساحل پر اسکندریہ کے تاجرا با وسقے ۔

تجردوم کے دوسری طرف المصری قوٹری در پرشہر دومہ تھا چرتی کے میدان میں قدم رکھ چکا تھا اوراس کی قسمت میں ابھی اس سے زیادہ طاقت وع وج پانا کھا تھا۔ اس کے سامنے سی افریقر کے سامل پر اس کار قیب اور دشمن کار پھیج تھا۔ قدیم دنیا کاضیح تصور قایم کرنے کے سلے ہم ان کی داستان ذرائفسیل سے بیان کریں گے۔ مشدق میں صور بھی اس طرح اکھ دیا تھا جسے مغرب میں دم

مشرق میں جین بھی اسی طرح انجور ہا تھا جیسے مغرب میں ردم اس سلئے اپنے ذہن میں اسٹوک کے زمانہ کی تیجے تصویر کھینچنے کے لئے اس رہی ایک نظر ڈوا لنا صروری ہے۔

## (۴۹) په مېرين اورېان

محط سال مین جل سے میں نے ہمیں و خط لکھے تھے ان میں جب کے ا تبدائی زانه کا کچه مال بتایا تقاینی انگ بوندی کے کنارے آیا دیاں قاگا <u> بونے کا اورسٹیا - ٹنگٹ ٹاین اور ما کو خا ہرانوں کا حال لکھا تھا اور</u> يدبعي تبايا تقاكركس طرح صني سلطنت بني اور رفة رفة مركزي عكومت قام ہوئی۔اس سے بعد ایک ایسا زمانہ ایا حبب ایک عرصہ تک اگرے برائے نام جا و خاندا ن کی مکومت رہی لیکن مرکزیت کی ترتی رک کئی اورطوالف الملوكي معيل مني جيوبة جيوث مقامي حاكم علَّا خود مختا رموسك اور ايب دوسرے سے النے حجار فی میں اسوسناک مالت بعی سنیکر وان تک جاکری رسی دایسامعلوم موناسد که چین میں سر چیز سینکر ول سرارول برس تک ملتی رمتی ہے احتیٰ کرجی من کے صوبہ دارئے قدم اور الکارہ چاؤ فا ندان کا فاتمرویا اس کے مانشین می بن خاندان کمے نام سے منتهور جوے اوراس ملک کا نام جین بھی اسی ما دان کے نام پرارار جی تن کا دورمشف شامیع میں شروع ہوا اس سے تیرہ برن ببل بهندوسان میں اخوک کا راج سٹروع جوچکا تھا گویا اب ہمین نین اطوک کے ہم عصروں کے تذکرے پراگئے نیمی بن با دشا ہول بی ا پہلے تین کی حکومت بہت متورث و ن رہی اس کے بعد اللا المثاری

يس چرتفاجي بن با ويشاه بواروه نهايت بي عميب وغريب البان لقارال كا اصلَى نام ونك چنگ نقا بلكن اس في سنيه بهوانگ تي كا لقب اختيار کیا اور اسی نام سے و دشتہور سے اس کے معنی بین بہلاشہنشاہ" اس کی نان 'نظریں اپنی اورا بنے زمانہ کی بہرت زیا وہ وقعیت' متی اور اصی کاباکل قائل نه تقا بلكه جا بتا تقاكه لوگ ماضي كو بعول جائي اور تيم مبير كرتان أي سے لینی سیلے غینشاہ سے شروع ہوتی ہے ۔ اس کے زدیک اس کی کونی امہیت نه نتی که تقریباً د و مُزارسال یک مبین میں متواتر با دشاہ بھتے رہے تھے ۔ وہ چا ہتا تھاکہ اس سر زئین سے ان کی یا د بھی محوم وما سے اور مُصرف بِصِيلِ مُنهنشا موں كوملكم مام ووسرت مشهور لوگوں كو بھی عبلا دیا جا لبذااس في مكم ماري كياكراليي تام كامين جن مين يجيف زمات كاكوني تذكره موضوصاً تا ریانے کی ا در کانفیوکس کے ن**ِ ا نے کی علم واوپ کی سب کتابی** ملا دی جائیں حتی کہ ان کا ایک نسخ تھی کہیں دستیا ہے منہ ہوسکے ۔ صرف طب ادراسی متم کے تعین دوسرے علوم کی کتا ہوں کوسستنٹی کیا تھا۔ انيے فرمان ميں الل نے اکھا تقا کہ: `۔

ر سجولوگ موجوده زانرکی اجمیت کوکم کرنے کے لئے اصنی کی ہمیت کو بڑھائی گئی ہمیت کو بڑھائی گئی ہمیت کو بڑھائی گئی ہمیت فتل کر دیا جا سے گا ، بہی بہیں کہ اس نے صرف یہ حکم جاری کردیا تھا بگر اس پڑل ہمی کیا اور سینکٹ و ن عالم فاصل جھوں نے اپنی مجوب کتا ہوں کوچیا نے کی کونٹن کی زندہ دفن کر دیئے گئے ، و اہ واہ کیا اججا- رحم ول اور مر دلعزیز ہوگاریہ بہلا شہنشاہ !لکین جب میں مہندوستان میں لوگوں کو ماضی کے کیست کا شتے سنتا ہوں تو جہشہ بیھے و ہے کہلا شہنشاہ "یا و آجا آئی

ا ورایک مدتک اس کی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ ہم ہیں سے بعض اصحا ہیشہ اصی کی طرف دیکھنے کے عادی ہیں اسی کی ثنا خواتی کیا کرتے ہیں او اسی کی بیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اگر اصنی سے برٹ برٹ کام کنے کی توفیق بیدا ہو تو اس کی بیروی ہیں کوئی مصالقہ ہیں لیکن اصولی ٹیسیت سے کسی قوم یا فرو کے لئے ہیم معید نہیں ہواکہ وہ ہمیشہ تیجھے کی طرف وکھا کرے کسی نے فوب کہا ہے کہ اگر اسان پیچھے کی طرف چلنے یا ویکھنے کے لئے بنایا گیا ہوتا تو ضرور اس کی آنھیں گدی ہیں ہوتیں اصنی کے حالات سے ضرور دا تغیب بیداکر کی چاہئے اور اس ہیں جو قابل قدر آبیں ہوں اس کی قدر بھی کرتی چاہئے کی بہاری نظر ہمیشہ ساسنے دمہی چاہئے اور قدم آگے برٹے نے چاہئے۔

برطنے چاہیے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ شی ہوا گا۔ ٹی نے پر اپی آ بوں کو ملوا اس کی بڑے ہے۔
ادران کے بڑھنے والوں کوزندہ دفن کرا کے بڑی بربیت کا ثبوت دیا۔
ادران کے بڑھنے یہ مواکہ اس کاسب کیا کرا یا ای کے ساتھ ختم ہوگیا اس کا خیال یہ تفاکہ دہ تو بہلا شہنشا ہے۔ اس کے بعدد وسرا ہو۔ پھر تمیسرا ہو اور یہ سالمہ ابرتک قائم رہنے۔ لیکن ہوا یہ کھیین کے تمام شاہی فا ندا نوں میں یہ بن کی مکومت سب سے کم برت یک رہی ۔ میں تہیں بنا چکا ہوں کہ وال کے بہت سے فا ندان تو سینکڑوں برس تک مکم اں رہنے ، خود وال کے بہت سے فا ندان تو سینکڑوں برس تک مکم اں رہنے ، خود جی بین لیکن اس ملی القدر جی بن فا ندان کا ابر نا بھیانا بھولنا ایک ظیم النا کی مکومت کو ایک اندر اندر ہوگیا۔ شی ہوائک کا فیال تاکہ وہ بڑے بڑے طا قتور کے اندراندر ہوگیا۔ شی ہوائک کی فافیال تاکہ وہ بڑے بڑے طا قتور

شہنشا ہوں کے سلسلے کا بانی ہے سکین اس کی موت کے تین مال بعدہی لینی مکنت می اس کا خاندان نیست نا بود ہو گیا اور نام ممنوفه کا بی خصوصاً کا کفیوششش کے زمانے کی علی وا دبی تھا بنعث زمین سے کود کھو د کرنکال لی منس ا ورائنیں لیمر وسی عرت کا درم ماصل ہوا۔ بادشاه كى مينيست سے شى موائك تى مين ميں سب سے زيادہ طا قورگز راہے ، اس نے بے شارمقامی ماکوں کے خود منا ری مے دعور ا کا خاتمہ کر دیا اورنظام جاگیری کوشا کرنہایت بھنبوط مرکزی حکومت قائم کی اس نے پورسےمین کولھیٰ کہ اٹاتم کوبھی فتح کرلیا۔ ہیں وہ با دشاہ مقاص نے دیوارمین نبانی شروع کی - اس کام میں بہت روپینے کا صرف تھا . لکین چینیوں نے بیرونی دسمنوں سے بیخے کے سائے بہت بڑی ستقل فوج رکھنے کے مقابلہ بی اس دیوار برروبیہ خرچ کرنے کو ترجیح دی - اس دیوارسے كوئي براحله نهيں رك مكتا مصرف حيوت حيوث بتون كى روك تعام موتى تقى ليكن اس سے اتنا ضرور طابَر بولب كميني امن ماست تھے ا در اپنی طاقت کے اوجود الفیس اس کانٹوک نہ تھا کہ فوجی کا رامو ں کے ذریعے سے شہرت اور عظمت حاصل کریں ۔

پہلے خہنتا ہ شی ہوانگ گئی ، کا انتقال ہوگیا۔ اور اس فا ندا ن کا کوئی ووسرا فر دھیج معنوں میں اس کا جانشین نہیں ہوا لیکن اس میں خک نہیں کہ اس کے زمانے سے حبین ہمیشہ متحدد ہا۔

اس کے بعد ان خاندان برسرا قدار آیا۔ یہ چارسوبرس تک طرال رہا۔ اس کے شروع زمانہ میں ایک عورت فہنشاہ می گذری سے۔ اس خاندان کے چھٹے با دست ہ کا نام و دی تھا۔ اس کا شمار

فالباً ووئی کے زمانے میں جین اور روم کے درمیان ربط ضبط بیدا ہوا ان دولوں طکوں کے ورمیان ( Parthian ) کے و اسطے سے جوایران اور عراق کے علاقے میں آبا دیقے تمب ارت خرمیان شروع ہوئی لیکن جب روم اور ( Parthia ) کے درمیان بنگ جیرت کی توسیارت کا بسسل لمہ بھی رک گیا ۔ اس وقت روم والوں نے سمندر کے درست کا بسسل لمہ بھی رک گیا ۔ اس وقت روم والوں نے سمندر کے درست براہ راست شجارت کرنے کی کوشش کی اور ایک رومی جہا زمین آیا بھی ۔ لیکن یہ قوصفرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد دوسری صدی کا قصہ ہے ۔ ہم توان کی بید انس سے پہلے کے بعد دوسری صدی کا قصہ ہے ۔ ہم توان کی بید انس سے پہلے کے زمانے کا تذکرہ کر رہے ہیں ۔

غالباً اسی دوٹی کے زائر میں صین اور روما میں اہمی تعلقات بیدا موسئه ان دونوں مکول میں شجارت با رهیوں کے توسط سے موتی متى يەلوگ اس خطىلى آبادىقى جوڭ ايران اورعواق كهلالىك . ا كے عِلْ كررو اا دريار خيايس جنگ چيرنگئ اوريه تجارت بندېو گئ<sub>ى ا</sub>ب ديو سنجین سی براه دانست سمندد کے رامتہ شجارت کرنے کی کوسنسش کی ۱ ور اورایک رومی جازمین کک بنیج نبی گیا-گریه تو دوسری صدی عیسوی کا واقع ہے ا ورہم ابغی کک حضرت میٹے سے پہلے کا ذکرگررہے ہیں حین یں بودم دهرم الم ن فراندان کے زائے میں یون قصرت عیسی کی بدائش سے پہلے بھی و إلى كہيں كہيں اس كا بية ميليّا ہے ليكن سارَے مك ميں يہ بعدين بيبلا اس كا قصر بول بيان كيا جا ناسي كها وشاه وقت في ا میں ایک سولدنٹ لمبا انسان دیکھاجس کے سرکے جا روں طرف برا روش الديوا موا نقا - چ کم اس نے يبصورت مغرب كى سميت و يھي اس سلے اس نے اسی طرف اپنے پیغامبرنیھیے ۔ یہ لوگ بو وحد کی ایک مورتی ا ورا ن کی تھا نیک ہے کو واس آئے اس طرح بہاں بودھ وهرم بھیلا۔ بودھ دِهرم کے ساتھ جین بس مندوسانی ارٹ آیا۔جو پہلے کو 'را ' کھر جا یان بک کہنچ گیا ۔

ان زاکے کے وواہم واقات اورقابل ذکرہیں ۔ اوّل یک لکڑی کے دواہم واقات اورقابل ذکرہیں ۔ اوّل یک لکڑی کے بلاکوں سے جھا ہے کافن اسی زا نہیں وہاں ایجا دہوا۔ لکین تقریباً ایک ہزاربرس کک اس کا کچھ زیادہ چرجا نہیں ہوا۔ لیرجی جین اس معاملہ میں بورب سے بابخ سوبرس ا کے تقا۔

دوسری قابل ذکر بات یہ سے کہ المنوں نے سرکا دی المازموں

کے سے امتحان کا طریقہ رائے گیا ۔ سب لڑکے لڑکیا ن امتحان سے بہت
گھراتے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ہمرر دی سبے لیکن اس ز انہ بین بیوں
کو سرکا ری المازموں کو امتحان ہے کرمقر رکز ابہت ہی عجیب بات بخی
دوسرے مکوں میں تو اب بک سرکا ری عہدے ذاتی تعلقات کی
بنار پر یا فاص طبقہ اور قوم کے کھافاسے دیئے جاتے ہیں لیکن عین میں
ذات بات کا کوئی خیال نہ تھا جو کوئی امتحان یاس کرلیا اس کا تقرر
ہوماتا ۔ مانا کہ ہے کوئی بہترین طریقہ نہیں ہے ۔ کیونکہ مکن ہے کوئی شخص
کا نفوشی علم وا دیس میں امتحان پاس کرنے بلیکن اس سے یہ توازم نہیں اس کے انکار رہا تی
کا کہ دہ اجھا افسر بھی ہوسکے ۔ گر مجر بھی اس میں شک نہیں کہ رہا تی
تقرر کے مقالم میں یہ بہت بہتر طریقہ تھا اور مین میں کوئی دو ہزار برس نہ کہ جاری ہوا دیا گیا۔
ایک جاری رہا ۔ لیکن ابھی صال ہی میں اس کا فائم کردیا گیا۔

(۲۷) روم ا ورکارهج کامقالبه

فرب کوملیں اور دومی سلطنت کے عروج کا تما سٹہ دیجیں ۔ کہتے ہیں کہ رومہ آ نفویں صدی قبل میے ہیں آبا وہوا ابتدائی زان کے رومیوں کی جوفالاً اربوں کی نسل سے تعے ٹا مبر مدی کے إس ميات بها ديون پر کڇيبتيان نفيق ۾ بنتيان رفته رفته پڙھ کرايک ظهرمن کنیں اور بہ شہری ریاست برا پر ٹرمتی اورا ٹی میں ہیگتی رہی حتیٰ كرانتهائي مؤب بن سلى كالمقال سيناتك بيني كئي. تہیں یونا بن کی شہری راستوں کا توخیال ہوگا · جاں کہیں یونا نی پہیجانے را ہ ان تہری راکنوں کانیل سے کئے ۔چانچے بحروم اگا کے کنا رے مبہت سی یونا بی لوآیا ویاں اورشہری ریاشیں قائم ہوتئیں ۔ تشکین روسريس بالل د وسرى صورت متى مشر دغيس توشايد رومهي يوان کانهری ریامتوں کی طرح ہوگائیکن اپنی کڑوسی قرموں کوفٹکر اربهت میلدیژه هرگیا ۱ دراً تلی کامیشتر حصنه اس میں شامل موگیا · ظاہرے که اتنے بڑے علاقہ کو منہری ریاست تو نہیں کہ سکتے . حکومت کا مرکز منہر رومه تماا ورخود رومه مین عجیب طرز کی مکومت متی . مذ توکوئی شهنشاه یا بژا با د ثنا ه تعاا ورنه مو چو د ه طرز کی جهوریت نتی - نیم بھی ایسے ایک قسم کی جهورت کها چاہئے میں رونس رفس زیندارما و ی سفے مکوست

۔ ڈورسینٹ کے ہا تھا میں تعی اوراس سینٹ کو رونتخب شرخص خد نصل كِتف بقے نامز دكرتے ہے . ايك مديت ك مدف روسار سينٹ ـُ رکن ہوسکتے تھے ، د دکمی اوگ د ولمبقول میں تقسیم تھے بعنی روسا ،جوعمو گائیا بهوتے تعے اور عام ختہری روی ریاست یاجہور سیت کی سینکر و ل برس کی ایج امنی دوطبقوں کی باہمی کشکش کا نام ہے۔ روسار کے اقدیس ساری طاقت تھی۔ اورطا قت اور دولت کا چولی وامن کا سا تھ سے عوام ان کے اتحت تعے جن کے پاس مذودات تھی نہ طاقت رہیا وگ برا برحدوجہد کرتے اور توت ما*صل کرنے کے لئے لڑتے اور کھی کھی کچھ تھو ڈسے بہ*ست اختیادات ان کومی ل جاتے تھے ۔ ہمارے نے یہ اِت دلیمیں سے مالی نہیں ہے کہ عوام نے اپتی اس طولی جدوج دیں ایک فتم کی ترک موالات بھی کی اور اس مل کامیاب ہوئے وہ سب کے سب ایک جاعت میں روم سے تكل كهرمت بوئة اورايا ايك بياشهراً إدكر ليا- اسست روسارگھراك في كيؤكر عواكم كے بغيران كاكام بنير على مكتا فقا اس سنة الفول في إن سي مجعوبة كركيا ا ورالفين لقورُّ ب بهت حقوق ديدي - رفته رفته عوا م كواكلُّ عبرے بعی طنے لگے اور وہ سینٹ کے رکن بھی ہونے گئے -چ نکه ان میمگر و ن می صرف رؤسار ا ورعوام کا ذکرا تاہے ال مع میں یہ غلط ہی ہوسکتی ہے کہ شاید ان کے علا وہ وہال کوئی تیسراطبغہ تقالیکن میصیقت نہیں ہے ،ان د وطبقوں کے علاوہ رومہ میں غلام کبی بهست بڑی تعداد میں موجود تقے جغیں کسی قیم کا کوئی عق حاصل نرتھا۔ اُداڈ تهری تصور کے مجاتے تھے اور ند کلی معالمات میں و دیٹ دیسے سکتے تے اگر ابنے الگ کی اس طرح واتی لکیت سجھے جاتے ستے جیسے کتا یا کائے۔ ان

کا الک افیس فروخت کر مهما تھا یاس انی سزا وے مهما تھا بعض شرائط کے اتحت اضیں آزاد ہی کیا جا سکتا تھا لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی وہ حق کے مطبقہ میں شامل نہ ہوسکتے تھے بلی ''آزاد شد کان' کے نام سے ایک علیدہ جا تھتی دہو تے تھے مغرب میں ہری خاموں کی ہمیشہ بہت انگریہ تا تھی اس کے انگری منٹریا لیکن تقی اس کے انگری منٹریا لیکن تقی اس کے انگری منٹریا لیکن گئیں اور دورو و در کے ملکوں میں ہمیں ہمی جا نے آئیں تاکہ مرو و ل - عور تول کی شری مرجوں کو جی گؤائیں میں ہمیں ہے ڈائیس خاکہ ہوتان دوم اور معرکی تمام شان وسٹوکٹ بیشتر غلامی سے اسی و بستے قدیم ہونان دوم اور معرکی تمام شان وسٹوکٹ بیشتر غلامی سے اسی و بستے نظام کی بیرولٹ تھی۔

کیایه غلامی ہندوستان ہیں ہی اسی طرح جاری ہی ؛ غالباً ایسانہیں افکار نہیں ہیں کہ قدیم جین اورمہند تا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ قدیم جین اورمہند تا ہیں غلامی کا نام ہی نہ تھا ، ہی صرور گرفا دگی حتم کی تقی ریعنی چند خا گی ملازموں پہلے کوغلام سمجھا جا تا تھا ۔ ان و و نوں ملکول میں غلام مز و و رنہیں سقے جن سی گردہ کی صورت میں جگر کام لیا جا تا ہو۔ گویا یہ و و نوں ملک غلامی کی اس انتہا کی ذلیل صورت سے مبرا ہتھے ۔

غرض دوم ترقی کرتار ہا اوردؤسارنے اسسے خوب فا نرہ اخایا اورا میرسے امیر تر ہوتے گئے ۔ نکن عوام ویسے ہی غریب رہے اوردوسارا دن پرچھائے رہے یہ دونو ں مل کرہے چارے غلاموں کا مرکھتے رہے ۔

رومرسی اس کے ترتی کے دور میں کس طرح کی حکومت عتی اس پہلے تبا دیکا موں کر وال ایک سینٹ تقاجے دو متحب شدہ فضل امزد

كرتے متے ۔ اور ان قفلوں كو وہ مہرى جو دوٹر ہوتے متے متحنب كرتے تھے بنٹروع مشروع میں رومہ ایک جھوکی سی ریاست تھا اور تمام شہری رومہ یا اس کے قرب وجوارہی ہیں دستے تھے۔ اس سے ان سے سلے آیک جگرچے ہوککسی مشکد پُر رائے ویٹا کچھشکل نہ تھا۔ لیکن جب دومہ کی کہاتھ رُمى أوْشهررومدك إبردوروورك وكور كوشهرميت كحقوق عال موسكته ا و دا سبه ليك مبكرجيع موكرد و شد د نيا آسا نَ ۵ ربا - آج كل كي ي " نا ئنده حکومت" کی اس وقت تک ابتدارنہیں ہوئی ہتی ریہ تو اقر جا نتی ہوکہ آج کل ہر صلقہ یا علاقہ قومی اسمبلی یا رہمنٹ یا گا نگر میں کے لیا ا بنا نا ئنده متخب كر تأسه اوراس طرح كويا ايك حجوثي سي جاعت كم ذرىيەسارى قوم كى ئائىرگى موجاتىكىيدىدا بىدات شايدروم والون کی مجیس ہنیں آئی اس لئے حبب الحلول نے دیکھا کہ دورد ور کے و وفر و ل کوجع کر احمن نہیں ہے توصرف روم کے با خند وں وود ف ے لینا کا فی سمجھا د ورکے و وٹروں کو یہ علم بھی منہوتا تھاکہ رومین لا۔
بیوریا ہے ۔ نم اُس زانیں افیاراوردسائے سے اورند کا بیں ، ادر كنے پیضے اومی لكھا پڑھنا جانتے تھے . گویادوم کے دہنے والے اپنے ووس كواستعال ندكرسكتے تھے۔ الھيں حق توحاصل بقالكين فاصل خ الغیں اس حق سے قروم کر دیا گھا -

غرص تمنے دیکھا کہ انتخاب میں اور اہم مسائل کا فیصلہ کِ ا میں صرف رومہ تہرکے ووٹر حصرے سکتے تیے وہ کھلے میدان بی دینے ویتے سفتے ۔ اس طرح کہ ختلف اصافے بنا دیئے جاتے تھے اور لوگ ان میں تقیم ہوجائے تیے ۔ ان ووٹر وں میں بہت سے غریب عوام ہی ہونے تھے بچنا نچہ وہ رؤسارج اعلیٰ عهدے اور اقدّارچاہتے تھے الن غربوں کو دشوت دے کرو وٹ ماصل کریلتے تھے ۔ گویا دومہ کے آگایا میں ہی ایسی ہی جا لبا زیاں ہوتی تقیں اور دشوت ملتی تتی جیسے بعض ادفات آج کل کے انتخابات میں ہوتا ہے

جس زمانه بین انهی مین رومه کاعروج نقا ، اسی زمانه مین شالی از بقر بس كا رقيم قوت بكرر ما لقا كا ريتي و الي فنيفيون كي نسل سيستفي اس کے الغول نے جہاز رانی اور شجارت کا مکہ ور تنہیں یا یا تھا۔ ان کے بال بعي جهورسيت التي - ليكن اس من رومرسد زيا وه أمرار كا دخل مقا يىنېرى جهورست ئىتى عبى بىل غلامون كى بېست برسى آبا دى كىتى -ا بتدا ئی زمانہ میں رومرا ور کاریقیج کے درمیان میں اٹلی اور مینا کے نیچے یونانی آبا دیاں تھیں ۔سکین دونوںنے ل کربیزا نیوں كونكال ديأ كارتيمج يتفرسسلي يرقبفه كركيا ا درر دمنه سلطست المليك ﴾ بونی سرے تک بھنج گئے۔ گر رومہ اور کا رہیم کی یہ دوستی اور اتحاد رِیاده عرصه کک بانی مذربا - چندون بعدی یه د دیون ایس بین کرانے على ادران بن سخت رقابت بيدا موسى - بحرروم ان دوز بردست طاقتول کے لئے جوسمندر بیج اسفے سامنے و اقع تعیس کا نی نہ تھا۔ دونوں كح وصلى بشع بوئ تعقر رومرتر قى كے ذینے طے كرر با تقا اورات انے خاب کا زعم تھا۔ کاریقیج نے شروع شروع میں بٹا پررومہ کے الجرب كوحقارت سے ديكها واسے ابنى جها زرانى كے كمال يراعماد غل كقريا ايك سورس تك وه آيس بي لأت جهارت رب درسا لیل کمی تعمی صلح بھی موجاتی تھی ۔ د رحقیقت وہ وحتی عبا نؤروں کی

طرح را سے جس کی وجہ سے ساری آبادی کوسخت میسیستوں کا سامنا كرنا يراء ان مين تين ثري لويكان موكس تنفيل مو في ظليل Punic Wars کیتے ہیں۔ کیلی جاگ ۲۳ برس کا ری رای کالالا قبل می<u>ے سے سالانا ۔</u>قبل میرے کہ ) اور اس میں رومہ کو نوخ حاصل ہونگ<sup>ا</sup> اس كے ٢٢ برس بعدد وسرى جنگ ہوئى اس كى كما ن كے كے كا رينج نے ایک جزل بھیجا جو ماریخ میں بہت مشہور گذرا ہے واس کا مام بنی آل تها. بندره برس مك منى بال في رومه كا ناكبيس دم كئ ركها ا درومها کے دل بلا دیتے۔ اس نے ان کی فوجوں کوشکست وی اوربہتوں کو تەتىغ كرديا - خاص كركينا بى مىل كلىلىلىقىل مىچىيى - اوراس نے يېپ کھے کا ریھیے کی کمک کے بغیر کیا۔ کیو کہ سمندر پر رومیوں کا قبضہ نقا اور اهوں سنے راستہ روک رکھا تھالئین یا وجو داس شکسست ا ورقل و غارت کے اور با وجود منی بال کے وائی فطرہ کے رومیول نے ہمست نہیں ہاری - اور اسے مانی دسمن کے فلات کر ابر طبقے رہے سبی بال كا د وبد ومقا بله كرينے سے وہ في رتے بقے ، اس سے وہ جنگ سے بہنے گریز کرتے رہے یس اسے سستانے اور اس کا داستہ رو کے کی شش کرتے تھے تاکہ رسدیا کاک نہ آنے یا ہے ۔ دومیوں ہے " جزل کا ۶ م جواس ترکیب میں اپنا و قانے نہیں تھا۔ وس سال تك إس في اسى طرح جنگ سے يبلو بيا إسى في اس كا نام اس ك نبيب المها به كره وه كوكى ببت برط الأومى نه خاص كا نام يا و رطيخ كال ب بلکراس سے کہ اس کے نام سے انگریزی زبا ن کا ایک تفظے میں اللاب - Fabian عالون

مراد ہے۔ جنگ یامعرکہ سے بجنا اور کسی چیز کا دولاک فیصلہ کرنے کی کوٹ نکرنا۔ بلکہ استہ استہ فریق کو دہاکرا بنامقصد حاصل کرنا۔ اٹککستان میں ایک فے بین سوسائٹی بھی ہے جواخترا کییت کے اصول کو تو انتی ہے لیکن فوری افقلاب یا تبدلی کی قائل نہیں ہے۔

منی بال نے اٹلی کے بیشتر حصے کوا جاڑ ویالیکن رومہ بھی برابر ڈٹا رہا بیس کی ومبر سے آخر کا راس کی فتح ہوئی سیست ہتر شہرے میں 'نبی بال خبک زآمایس ہارا اور بھاگ کھڑا ہوا، وہ مبکہ مبکر چھپتا بھر آیا تھا اور جہاں وہ مباتا تھا اس کے خون کے بیاسے دومی اس کا بیچھا کرتے تھی حتی کہ اس نے ذہر کھا کراپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا۔

اس کے بعد گفت صدی کی رومہ اور کا رقیع کے درمیان مسلح رہی ۔ کا ریقیج کے درمیان صلح رہی ۔ کا ریقیج بہت کچھ ذکیل اور کمزور مہوجیا تقا اور اب رومہ کے مقابلہ کی شکل سے بہت کرسکتا تھا لیکن رومہ کے دل کی مجراس نہیں اپنی تقی ۔ جنا بچراس نے کا رقیع کو ایک تیسری جنگ رونے پرمجبور کردیا اس کا نیتجہ ہے ہو اکہ کا رقیع بالکل تباہ ہوگیا اور سخت کشت و فون ہوا۔ ملکم سے بھی اس زمین پرنل میلا دیا گیا جہاں بحرروم کی مکر لینی کا رقیع کا زبردست سنہر کھی آبا دیتا ۔

## ۲۸٬۱ رومی جمهوریت سلطنت بن گئی

کارٹیم کی آخری شکست اور کمل تیا ہی کے بعدروم کا طوطی بولے لگا اورمغربی و نیا میں کوئی اس کا مرمقابل ہیں رہا، ہونائی ریاستوں کو تو وہ پہلے ہی نتے کر حیکا تھا۔اب کا رہیم کے علاقہ پر بھی اس نے قبضہ کرلیا۔ اس طرخ دوسری پیونک جنگ کے بعد اسسین رہی روم کا تسلط موگیا میکن اب بھی رومی سلطنت صرف ان ملکول تک محدود تھی جربحرروم کے ساحل پر و اقع سفے اورتمام شاکی اور وسطی پورپ ردم کے اثریسے بالکل ازاد غانہ ردم کی فتو حات کانتجہ سے مواکہ وہاں دولت اورعیش وعشرت کی فرا وانی موگئی مفتوصعلاقوں سے سونے اور غلاموں کی رہا ہیں ہو لکی گر یہ سب مچھوس کے عصفے میں ایا ویس تہدیں پہلے تبا چکا ہوں کر روم میں سینٹ کی مگر انی نتی اور سینٹ امرار پرختل تھا اس نئے امرار کا یہ طبقه رومي جهوريت اوراس كى تام ستى پرىچا يا بوا قوا چا نجه جيب جيب روم کی طاقت اور وسعت میں اضافہ موا ، ان لوگوں کی دولت جی دن دو تی را تِ چوگنی ہوتی گئی گویا آمیر اور بھی امیر مو کئے اور طریع اب ہی رہے بلکہ اورزیا وہ غریب مو گئے۔اس کے علا وہ غلامول کی تعبیال یس بھی اضا فہ ہوا ۔ گویا عیشَ او رمعیبست نے پہلو یہ پہلو ترقی کی جب کھی اليي صورت واقع موتى ہے توعمواً كيم نه كيم كر بر موتى ہے . يد ويكوكر واقعی حرست ہوتی ہے کہ انسان ہیں ہے: اشت کی قوت کننی زیا وہ ہے۔ لیکن برداشت کی بھی آخرا یک ہ، تی ہے اس لیئے جب سرسےا دیجا بانی ہوما تاہے تو انقلاب رونا ہے بتے ہیں -امیر و ں نے طرح طرزی کے کھیل تما شوں اور سرکس کے ای

امیروں نے طرح طرن کے هیل تما تنوں اور سرنس کے ان مقابلوں کے ذریعہ سے عزیبوں کو بہاا نے کی کوسٹن کی جن میں شمشرر نوں کو بہاا نے کی کوسٹن کی جن میں شمشرر نوں کو بجور کیا جاتا تھا کہ ایس بدن نیخ سے دان کی کریں اور تما نامیوں کے بعضار قدیک فاطرا یک ووسرے کو ہاکہ، کریں۔ اس طرح روم میں جنگ کے بے ضار قدیک اور غلام المدون نے کھیل رکھا تھا۔ اور غلام المدون نے کھیل رکھا تھا۔ ریاں عود، جے ساتھ ساتھ رومی سلطنت میں برنظمیاں ہی ریا

لیکن اس ع درج کے ساتھ ساتھ رومی سلطنت ہیں برنظمیاں ہی بڑھی گئیں مگر مجل ہوئے۔ بغا دیں اور تسل عام ہونے لگے اور انتخابات میں دشوت اور برخوانیاں عام ہوگئیں۔ حتی کہ اسپا رکمس نامی ایک شخیرز ن کی سرکر دکی میں ذریل و خوار غلاموں نے بھی بغا دست کردی لیکن انقیس بڑی سفاکی اردب رحمی سے کچلاگیا۔ کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں جھ مہزار غلاموں کو روم کی آبین سٹرک پر بھالئی دے دی گئی۔

اس کے بعد بہا دروں اور فوج کے سر داروں کو دفتہ رفتہ اقدار ماصل ہواا درو اسینٹ بر ماوی ہوگئے۔ پیر فانہ جنگی اور فارنگری شرقع ہوئی اور خلف سر دارایک دو سرے سے تکر انے لگے ، اس کا تیجب سے ہواکہ پار خسیا مینی عراق، میں ردمی کسٹ کر کو سسٹ شہر قبل میچ کی جنگ ( Carrhae ) کا رہائی میں سخت ہر میٹ خاتی بٹری اور باریقیا والوں نے اس رومی فوج کا بالکل صفایا کر دیا جوان کی سرزنش کے سے بھی گئی تھی ۔



روی سرداروں کے انبوہ میں دونام خاص طور پرمتنا زہیں تینی پاپیدا در جولیس نیزر تمهیں علم ہے کہ سیرزنے گال دلینی خزانس) ۱ ور برطانیہ کوفتح کیا تھا ۱ و ریا ہیے مشرق کی طرف گیا ۱ و رو ہاں اس نے کچھ فومات کیں نیکن ا ن دونوں می*ں کنحت ر*َقا بت ہتی · دونو **ں** کوا قبدار ماصل کرنے کی ہوس متی۔ اس سے اپنے مدمقابل کو ایک آنکھ نہ دیکھ سکتے تے اگرچہ زبان سے دونوں سینٹ کی اطاعت کا اقرا رکرتے تھے لیکن حقیقت بنی ان کے سامنے سینٹ عضومعطل موکر رہ گئی کھو دن بعد میرزنے یا میے کو شکست دے دی اور روی دنیا میں سب سے بڑا آدى بن گيائيكن روم يس جهوريت قائم لقى اورده ضابطري سياه و سفید کا مالک نہیں ہوسکتا تھا۔ اس سے اس کی کوشش کی گئی کہ اس کے سریر ناج رکھ کر شہنشاہ بنا دیا جائے ۔ دل میں تووہ راضی تھالیکن قریم جموری روایات کی وجرسے اسے کھرتا مل تقاربالآخریہ روایات ﴿ اتنى كمُصْبُوطُ ثَا بِتَ بِمِنْيَ كَ بِرُولِسُ وعِيْرُه كَ مِا عَقُول وه اسى الوا ك كِي سِيرُ هيوں برقتل مواجها ن سينث كر بطلب مواكرتے تھے. تم نے يركا وُرايًا " " جوليس سيرز" تورِرُ ها بهو كا اس ميں مِنْظر بهستِ للمُفيل

جولیں بیرزسلام مقبل میے میں قبل ہوالین اس کی موت جہورت کے زوال کو نہ روک سکی سیرز کے محتمہ اور متنیٰ آکٹیوین نے اور اس کے دوست مارک اٹلونی نے ای<del>اں کی</del> سوت کا پوری طرح برلالیا شاہی طرز حکومت دوبارہ رائج ہوگیا آکٹیوین با دشاہ ہوا۔ اور جہوریت کا خاتمہ ہوگیا اس سے بعدا گرمی سینسٹ نام کو باتی رہی لیکن اس کے مت م اختیارات سلب مو گئے تھے

اس کے بعد تمام جانشین سیرز ہی کہلانے نگے۔ گویا سیرر کا نقط شہنشاہ کا

اس کے بعد تمام جانشین سیرز ہی کہلانے نگے۔ گویا سیرر کا نفط شہنشاہ کا

مرا دف ہوگیا۔ نفط قیصر بھی سیرز ہی سے مکلاہ ہے۔ یہ نفظ ہماری مہنڈ شائی

زبان میں بھی موجو دہے مثلًا قیصر روم - قیصر ہمند وغیرہ - انتکاتا ان کے

شہنشاہ جارج اب قیصر مہند کہلاتے ہیں۔ قیصر جرمنی مدت ہوئی کے صشم

ہوچکے۔ اسی طرح آسٹریا۔ ترکی اور روس کے قیصر ول کا بھی کہیں بہنہ

ہوسے کہ۔ اسی طرح آسٹریا۔ ترکی اور روس کے قیصر ول کا بھی کہیں بہنہ

ایک انگلتان کے باوشاہ ایسے رہ گئے ہیں جنھیں اس جولیس سیرز کے

ایک انگلتان کے باوشاہ ایسے جس نے خود انھیں کے ملک برطانیہ کو

ذیر دیا۔

عرض جولیس سیزر کانام شاہی جاہ وحشیم کا مظہرین گیاہ، اجھا ذرا سوچو تو۔ اگر با جیئے ہونا ن میں فارسیلس Pharsalus کے مقام پرسیز کوشکست وے دینا تو کیاصورت ہوتی ؟ غالباً باہی شہنشا ، موجاتا ۔ اور اور افغ یا جیئے خہنشا ہ کے معنی میں استعال ہوسگانا اس وقت شایدہم ولیم ٹانی کوفیصر جومنی کے بجائے یا جیئے جرمنی اور ڈھانٹا جارج کو یا چئے جرمنی اور ڈھانٹا ا

ر وقمی مگومت کی اس تنزلی کے دور میں جب کہ وہاں جہور ب کے سبجا کے ملطنت قائم جور بی تن مصریں ایک ایسی عورت طکرال تنی جو تاریخ میں اپنے حن وجال کے لئے مشہور گذری ہے ،اس کا نام کلیو یا ٹرا تھا ۔ وہ کچھ نیک نام نہیں ہے لیکن اس کا نتا راک جنرورالا

یں ہوتا سے جھوں نے اپنے حمل کی برولت تا ریخ میں ایک افقلاب کردیا بب جرئيس سيرز مصر گيا په تو ده بهت کمن هي بعدين بارک انوني کي اس کی بہت دوسستی موگئ لیکن اس نے انوٹی کے ساتھ کچھ اچھاسلوک نہیں کیا اور گھسان کی بحری لوائی میں اسے دفاوے کرانے جازوں ت میلی گئی۔ چنا پخر ایک مشہور فرانسسیسی مصنف نیسکل اس کے ستعلق لکھتا ہے ک<sup>ار</sup> اگر کلیو<u>یا</u> ٹرائی ناک ذرامیونی ہوتی تو آج دنیا کا نقشه کچھا ورمنونا " اس میں کچھ مبالغہ ضرور ہے کلیو یا ٹرا کی ناک سے دیا میں کوئی مہرت روا فرق نہیں بر سکتا تھا۔ نیکن یمکن ہے کہ سیرز کو تقرمانے کے بعد ہی سے یہ خیال بیدا ہوا ہو کہ وہ شہنشاہ یا دیو تا ہے مفرئين عبهوديت نرمتى بلكه شهنشأشي متى اوربا ونثأه ندصرت حاكم بوتا تقاملكه ديونالتمجها ما تا قواريه قديم مصرى تحيل تفاريونا ك كطليموس فالداں کے باد ثاموں نے جوسکندر کی کوت کے بعدمصر برحکرال موسئے بهت سی معری رسیس او درمعری عقائد اختیار کرکئے سنتے کلیویا پڑا بھی ظِيموس خا ندا نَ سے متی -اس سئے وہ نسلاً یو نا بی بلکہ یوں کیئے کہ عَبْ روبی ممرادی می کتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو سانب سے کٹو اکر خوکٹی کرلی۔ خدا ه کلیویا ٹرا کو اس میں دخل مویا نه مونیکن بہرصال یہ واقعہ سے کہ باد شا ہ کے ویو تا ہونے کامصری تخیل روم بینج گیا اور بہاں اس نے گرکرلیا جولیس سرزی زنرگی ہی میں جب کھمبورت بنوزووونی اس کے بچھے بنائے گئے اور آئی پرسٹش ہونے لگی ا کے جل کرہم بتاین مے کوکس طرح یہ چیزر دمی فتہنشا ہوں ہے آ دا ب میں داخل ہو گئی۔ اب روم کی آریخ میں بہت بڑا انقلاب ہوگیا ۔ لینی جمہو رسین خم مرتبی

ا درستندی اکیپوین اگسسٹس سیرزکا تعنب اختیار کرکے شہنتاہ بن گیاروم او راس کے خہنتا ہوں کی بقیہ کہانی کاسلسلہ ہم آگے مل کربا کریں محے اس و قت توہم اس پرنظرڈ استے ہیں کہ جہودیت کے آخری ونوں ہیں ردمی مقبوضات کا وائرہ کہاں تک بسیلا ہوا تھا۔

روم کی مکومت ساری الملی پر یمتی اس کے علاوہ وہ مغرب ایں البین اورفرانس ا ورمشرق میں یونا ن اورا یٹیائے کو میک جا لگمی بر کا مم کی یونا نی ریاست کو اقع متی اس کے زیرتگیں تھے ۔ تتالی ا فرلقہ میں مصراس کے زیر اثر تھا اس کے علا وہ کا ربھیج ا وربحرروم کے جُد ساعلی ملک بھی اس کے ماسخت منتے بھویا نٹال میں رومی سُلطنتِ مُرّ رائن ندی تک متی جرمنی روس ا ورشا لی اوروسطی یوریب اس پیشال نہ تھے۔ اسی طرح مشرق میں عواق کے اگے اس کا کوئی دخل نہ تھا۔ اس میں فنک نہیں کہ اس زائریں روم کو بہت عروج عال تھالیکن اکٹریورپ و الے جود وسرے ملکوں کی تاریخ سے ما وا تف بیں غلطی سے کیسمجفتے ہیں کہ اس کی ساری دنیا پر محکر انی تھی ما لا ککہ البا نهتي عاتهي فيال موتاك عليك اسى زمانهي فين كا بإن فاندان بحرالکابل سے نے کربحرا خضرتک ایک بڑے علاقہ برحکومت کردا تفا یا اس برما دی تھا۔ بہرت مکن ہے کہ مسو پوٹا میا میں جنگ کا رہا لیٰ Carrhae ) کے موقع پرجب رومیوں کوشکست فاض مولاً متی منگولیوں نے با رفتیوں کی مرو کی مو -

کی سیال کے دیا ہے اور کی جاروں کی جہوریت کے زمانے کی سیال کی جہوریت کے زمانے کی سیال کی جہوریت کے زمانے کی سیا اماریخ یوریب والوں کو بہت عزیز ہے کیونکہ وہ قدیم رومی جموریت کوموجودہ یورپی ریاستوں کا مورث اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور پی خیال کسی مدتک صبح ہی ہے ۔ اس سے انگلستان سے اسکو ہوا کیں لیسکوں کو چاہیے وہ موج وہ زمانے کی تاریخ جانتے ہوں یا نہ جائے نہوں ایزان اور دوم کی تاریخ ضرور پڑھائی جاتی تھی -

المجمع یا دید کرفتی فرانس کاخود جولیس سیرز کا لکھا ہو تذکر ہ مجھے اصل لاطینی زبان میں پڑھایا گیا تھا۔ سیزر محض ایک سیاسی مقابکر مصنعت بھی تھا اور ایک دلکش اور مؤٹر طرز تحریر رکھتا تھا۔ اس رک کتا۔ De Bollo Gallico

کا تذکرہ اب بھی پورسیا کے ہزا روں اسکول میں برمعایا جاتا ہے۔ کا تذکرہ اب بھی پورسیا کے ہزا روں اسکول میں برمعایا جاتا ہے۔

ا بھی چندروز ہوئے کہ ہم نے یہ جائزہ لینا شروع کیا خاکہ اشو کے زمانے میں ویا کی کیا حالت تھی لیکن ہم نے یہ جائزہ ختم کر لیا ملکھ مین اور بورپ میں اس زما نہ سے کچھ آگے بڑھ سکتے ۔ اب ہم حضرت علیمی کی پیدائش سنہ عیسوی شروع ہونے کے لگ، بھگ بنیج گئے ہیں اس سے ہیں ہندوتان پر بھرایک نظر ڈوالنی ہوگی آگر بہاں کے لوگوں کے متعلق اس عہد تک اپنی معلومات کمل کر لیس کیونکم اضوک کے مرف کے بید بھاں برطے برطے افعلاب ہو گئے اور شالی اور جنوبی مہند میں دو بوں جگر نئی شنی سلطنتیں قائم ہوگئیں۔

میں نے تہیں برنصیحت کی تعیٰ کہ ساری دنیا کی تاریخ کوایک کمسل زنجیر کی طرع سجھنا چا ہیئے عب کی ایک کڑی دوسری سے ملی مونی ہے ، لیکن تم جانتی موکہ اس زمانہ میں دور دور کے مکوں میں باہم مجھ زیاد ہ ربط دتعلق نہ تھا اگرچہ روم بہت سی باقوں میں بہت ایکے تھاکیان جغرامی اورنغشوں سے تاریباً نا واقف نظا وراس نے اس کے سکھنے کا لمی کوئی کوشش نہیں کی آج ہمارے اسکولوں کے لڑکے اورلاکیاں اس سے کہیں زیا وہ جمرا نے ہمانتے ہیں۔ جتنا رومی سینٹ کے مدر اور رہب بڑے سروارجا نے نے مقالائلہ وہ اپنے آپ کوساری دنیا کا مالک سمجھے تھے اور جیسے وہ اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھتے تھے اسی طرح ان سے چند ہز الا میل کے فاصلہ پر براعظم الیتیاریں جہیں کے بادشاہ اسی خیال میں است مقل کے فاصلہ پر براعظم الیتیاریں جہیں کے بادشاہ اسی خیال میں است (44)

## جؤبي مندشالي مندبر جياجا تاس

ارايريل موسيء

اب ہم مشرق بعید ہیں جین اور مغرب میں روم می سیر کرکے ایک مدت کے بعد بھیر مہند و شان و ایس م تے ہیں ۔

الٹوک کی موت کے بعدموریہ ملطنت زیادہ عرصہ تک نہیں چلی جِنرسال کے اندرا ندرو ہ مرتھا کررہ گئی ۔ شالی صوبے خو د مخماً رموئے اور جنوب میں ایک نبی طاقت یعنی آندهرا کا عروج ہوا۔ تاہم انٹوک کی اولاد كوئى بيچاس سال تك اس زوال پذر كەلىلىنت برمكرانى كرتى رسى حتى کہ خود اُ تفی کے میہ سالارلیٹ پیسمشر نامی ایک بریمن نے انفین گڑی سے آٹار دیا اور خور باد نثاہ بن میٹنا ۔ کیتے ہیں کہ اس کے زمانے میں رمېنېټ مِن پهرسے نئ مان پر گئی. بو ده موکشو دُن کوکسی مد ټک تایا بھی گیا ۔لیکن اگر تم ہند و سان کی تاریخ خورسے پڑھو گی تو تہیں اندازہ ہوگا کہ بہن مست نے بو دھ مست پر بڑی ترکیب سے حکہ کیا۔ اس نے سانے یا دق کرنے و الی بھونڈی حرکتوں سے کام نہیں لیا۔ اناکی تقورا بہت تشدد ہوا لیکن اس کی نوعیت مرہبی نہیں ' بلکہ سیاسی تھی جس وقت بود ھ منگھ رشی طاقت و رجاحتیں تقیں اس کے اکثرام ا ن کے میاسی افزیسے ڈرتے رہنے سخے۔ اسی وجہ سے انہیں گر و*رکرنے* کی كوسشتش كى گئى يا خركار برنهن مت بو ده مست كواس كى جنم عبو مى

سے الل دیتے میں کامیاب ہوگیا اس طرح کرایک مدیک اپنے میں اسے مذہب کرلیا اور خود اپنے بہاں اس کے لئے ایک عبگہ پیرائر کی۔ غرض نئی رہمن مخر یک سے معنی پر نہیں تھے کہ لوگ پرانی حالت کی طرف لوٹ مَا مَیں اور بودھ مَت کی ہرچیز کی مخالفت کریں . بریمن مت کے بیمانے رمنیا بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ نہیشہ سے ا ن کی یہ عا دت تھی کہ ہرچزکوا نیے میں جذرب کر لیتے تھے . شروع مشروع ہیں جسب اریہ بدوتنا آئے توا کنوں نے درا وڑی تہذیب کی بہت سی چیرد ں کو ہے لیا ان کی ساری تاریخ شا پر ہے کہ شعوری یا غیرشعوری طور پر پھکشتیہ ا ن کاہیج ک رہاہے ۔ لیم رویہ المفول نے بو دھرت کے ساتھ اختیار کیا اور مہاتا بور المولمي مهندو ديوتا ؤ ں كے زمرہ ميں شامل كرايا - بودھ كا نام مهندوسان اس موجود را ا در ان کی یوجا بھی موتی رہی لیکن ا ن کی خاص تفسلم نہا یت جب چاپ سے اٹھا کرطاق پر رکھدی گئی اور برہمن مست یا ہندودھرا تقوری بہت ترمیم کے بعد اپنی معولی روش پر صلتا ریا لیکن بو دھ مت کو ریمن مت کے سانچے میں و ما لنے کا کا م کا فی مدت میں انجام یا البی ہیں اس تذکرے پر نہ انا چاہئے کیونکہ النوک کی موت کے بعد توکمی سویرس تک بهندونتان میں بود عدمت کا چرچارہا ر

گدھ کیں جو ہا دشاہ اورج خاندائن ٹیکے بعد دگیرے برسرمکوست آتے رہے ان کے دکر میں مہیں سرکھیانے کی ضرورت نہیں ہے انٹوک کی موت کے دوسو برس بعد سلطنت کی حیثیت سے گدھ کا خاتہ ہوگیا گر پھر بھی ایک مدت تک بودھ تہذیب کا وہ بہت بڑا مرکز رہا اس حرصہ میں شالی اور جؤ بی ہندمیں بہت سے اہم واقعات

رونا موت رہے۔ شال میں وسلی الیشیا کی مخلف قوموں مثلاً باختری ساکا بسسیتی ، ٹرکی - اور کوئش وغیرہ کے پ د رپ جلے ہوئے ۔ شایر میں تہیں پہلے بنا چکا ہوں کہ وسطی ایٹ یار میں ٹنڑی ول کی طرح نوگ ریڈا ہوتے سے ، پھر یہ مکل کھڑے ہوتے سلتے اور تام اینیا راوراورب سامیل ماتے ستے ، تاریخ میں بار باران کا ذکر آتا ہے حضرت میسیٰ کی بدائش د وسویرس کے اندر مندوستان برہی ان کے بہرت کیے حلے ہوئے تلکن ان حلوں کامقصد ماک گیری یا لوٹ نہ تھا بلکہ ان بوگوں کوسکونت کے لئے زمین کی ضرورت بھی ۔ وسطی ایشیا رکے ۱ ن قبیلوں میں سے اکثر خانہ بدوش منے حبب ان کی تعدا و رایا وہ برمد جاتی تھی اور جہاں یہ تھی کوتے منے و ہاں گنائش نہیں رہتی تھی تو یہ بوگ سے مقالات کی تلاش میں الکل كفرك موت تق - اس كے علاوہ ان كى بجرت كى اس سے زيادہ اہم. وجہ یہ تھی کرنتیجھے سے ان پر دہاؤپڑتا تھا ۔ یعنی کوئی بڑا قبیلہ پیچھے سے اگر النيس عبكا دييا فها . اس ك يد وسرك ملول كا رُحْ كرف برعبورموت تے بگویا ہند وسان میں جو لوگ حله ا کوروں کی حیثیت سے اتے لیتے وہ اکثر اپنے مک سے بھا کے ہوئے بنا ہ گزیں ہوتے تھے اس کے علاوہ جب کمبھی خینی سلطنت طاقور موتی تھی جیسے پان کے زیانے میں تھی تووہ ہی ان خانہ بروسٹوں کو بھگا دیتی ہتی اور یہ پیچارے شے سکنوں کی الاش رمجبور مہوتے تھے۔

یہ بات بھی قابل ذکرہے کہ وسلی ایٹیا کے یہ فانہ بروش قبیلے ہندو<sup>ان</sup> کورٹٹن کی نظرسے نہیں دیکھتے تنے ان کو دسٹی اور مٹلی کہا جاتاہے اور اس میں شک بھی نہیں کہ اس زمانہ کے مہندوستا نیوں کے مقابلہ میں وہ مہنیب نہ تھے ۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر بودھ مذہب کے ہیر و تقے اس سنے ہندوستان کو احترام کی نظرسے دیکھتے تھے کیونکہ یہی وہ ملک تھا جس نے ان کے دھرم کو حنم دیا تھا۔

ان کے دھرم کو جم دیا تھا۔

یہ بائتر پاوشاہ کے منا تدرنے کیا تھا۔ یا ختر کا علاقہ شال کی جا نہنا ہوا تھا

یہ بائتر پاوشاہ کے منا تدرنے کیا تھا۔ یا ختر کا علاقہ شال کی جا نہنا ہوتان

سے بالکل کمتی تھا۔ کسی ذائر میں یہ سلیوس کی سلطنت میں شامل تھالین

بعد کو خود ختار ہوگیا تھا۔ اگر جم منا تدرکو پسیا ہونا پڑا۔ چر بھی کابل اور

سندھاس کے باقہ لگ گیا۔ منا تدرخود بڑامتھی و پر ہیزگار بود حد تھا۔

سندھاس کے بعد ساکا قوم کا حمد ہوا دہ بہت بڑی تعداد میں ہیاں

سندھاس کے بعد ساکا قوم کا حمد ہوا دہ بہت بڑی فائد بدوشوں

سند اور سارے شابی اور معزبی ہندیں بھیل گئے۔ ترکی فائد بدوشوں

کوشن نے ان کی جراگا ہوں سے نکال ویا وہ باختر اور پارتھیا ہوئے

ہوئے۔ ہندوستان پہنچ اور الخوں نے شابی ہندخصوصاً نیمیاب

ہوئے۔ ہندوستان پہنچ اور الخوں نے شابی ہندخصوصاً نیمیاب

راجیو تا نہ اور کیا تھیا و الرئیں سکونت افتیار کرلی۔ ہندوستان نے فیس

تہذیب سکھائی اور رفتہ رفتہ افوں نے فائد بدوشی کی عاومت ترک

یہ بات بہت دمجسپ معلوم ہوتی ہے کہ مند وسان کے خلف حصوں میں اگرچہ ان باختری اورترکی راجا دُں کی حکومت رہی لیکن ہند اس ساج میں کوئی نمایاں فرق نہیں پڑا -چ کہ یہ راجہ خو و بو وہ سقے اس سائے بو دھ مت کے نظام کے بیرو تھے اور اس نظام کی نبیا و تھی قدیم مہندی آریہ نظام پر حس میں جہوری دیبی حکومتوں کا رواج تھا۔ اس لئے ان را جا وُں کے زمانے میں بھی ہندوشان میں مرکزی کورت کے ماتحت خود مختار دہی جہورتدیں قائم رہیں شکسیلا اور سخفرااب ہمی بودھ علم وفن کے بڑے برائے مرکز نقے جہاں جین اور مغربی ایٹیا ، سے طالب علم آیا کرتے تھے ۔

لیکن شال ومغرب کے مسلسل حلوں ا ورسلطنت موریہ کے زوال کا ایک نیتے یہ ہوا کہ قدیم ہندی آ رہے تہذیب کی نا 'مذگی کا فخ جوبی مندکی ریامتول کوماصل موگیا ا وراس کا اصلی مرکز ویس منتقل ہوگیا۔ خالباً ان حلوں کی وجہ سے بہت سے اہل کمال بھی جنوب کی طرف ملے سکئے ۔ آ گئے عِل کر تم و کھیو گی کرجب ایک ہزار برس بعب مسلاً نوں نے ہندو تیا ن برحلہ کیا۔ اس وقت ھی ہی صورت بیش آئی اب می شانی مندک مقابله می جنوبی سندس بردنی حلول اوربابرک ما يقركا بدست كم افريا يا جاتا ہے ، ہم شال كے رسينے و الول كا تدن تو ایک مجون مرکب من گیاہے ۔ بینی کچھ مددہے اور کچھسلم ہے ۔ ور ایک بلکا سا دیگ مغرب کاہے۔ ہا دی دیا ن بھی خواہ الیے بندی کھو يًا اردويا مند وساني آيك مخلوط زبان سے ليكن يه تو تمن بھي ديجيا ہُو کر جنوب میں اب یک ہندوا و رکٹر ہند و رنگ غالب ہے ، حبوب نے سینکڑ و ں برس تک آربوں کی قدیم روایات کوبر قرارا وربیرونی اگرسے محفوظ رکھا۔ اس کوسٹش کا بیٹجہ یہ ہوا کہ ان کی سماج کا نطب م بہرت سخت ہوگیا حس میں آج بھی اتنی عدم روا داری یا ٹی جاتی ہے۔ كرو كيد كرجيرت موتى ب يع پر حيو تو برقهم كي ديو ارس جوان ك درمیان مهو ک خطرناک چیز بنی ید محن سے کد وہ مجمی حمی بر دنی انت

سے پناہ دے دیں اور بن بلائے ہما ن کوروک سکیس کیکن حقیقت اس وه لوگول کو قیدی ا در فلام بنادیشے ہیں ا ورس چنر کو ہم شدہ مہونا کہتے ہیں و ہ آزا دی کو کھوکر حاصل کی جاتی ہے ۔ لیکن سسب کسے زیا دہ خطاباک وه د يوارس موتی بين جو زمن مين کھری موجامئين · ا ن کی برولت ان<sup>ان</sup> ماضى كى برى با تو ل تومحض اس وجهسے تنبیں حیور تا كه وه قدیم بیں اور يهُ خيا لاب محف اس وجرس اختيار بنيس كرتاكه وه جديد بي لیکن اس میں شک نہیں کر جنوبی مندنے ندصرف ندم سب الکرکیا اور ارٹ کی مندی آ رہے روایات کو ہزاروں برس سے محفوظ اوربرقرار رکھاہتے ا و راس طرح ایک بڑی خدمیت انجام دی ہے ۔ اگرکسی کو بندوستان سے قدیم اکٹ کے بنونے و کیمتا ہوں توجنوبی سندسی میں ملیں سے ساست کے کلیلے میں میس تعینس دیونانی ای بیان ہے کہوب میں جہور کی مجلسیں یا و شاموں سے افسیارات کی روک تعام کیا کر تھیں۔ جب گده کی سلطنت کا زوال ہوا تو نه صرف اہل علم بلکہ رے کے اہل کمال مثلاً مصور برمها ر به دستکا ر مناع وغیرہ جنوب بن عِلِے کئے ، یورپ اور جنوبی مندسے درمیا ن شجارت ہو تکی موتی ما متى وانت. سوا ا جا ول مرج - مورحتى كربندر تك ابل معراولا (در لعدمیں روم کو بھنے مبانے لگے سامل طا بار کی ساگون کی کڑی تواہی سے بہلے بھی کلدیا · Chaldaea ) اور اِبل کوجاتی گئی ۔اس میں کاتیتر ستجارتی ال مهندوستانی جها زون میں ماتا تفاصفیں درا دار لوگ جلاتے تے۔ اس سے تم اندا زہ کرسکتی ہو کربرانے زانے بیں جو بی ہندکشارفی یافة تقابهان اکثر مقامات پر روقی سکے برا مر بوئے ہیں ۱۰ وریہ تو ہیں

ہیں پہلے ہمی بتا پہلا ہون کہ البارکے ساحل پرمصری توآیا دیاں اور اسکندرىيىس مندورتانى نوآبا دياں موجو د تقيل ـ

التوك كے انتقال كے بعدى آندھراكا علاقہ خود مخمار موكيا تقا ي مندوسًا ن كم مشرقي ساعل ير مراس ك شال مين واقع ب اور كالكريس كم أنين مي أسه إيك على وصوبه مانا ما تاب بر ندهرا وليس کی زبا ن ملنگی ہے۔ اشوک کے بعد اندھراکی قوت بلی تیزی سے براهی اور اس کی سلطست فیلیج برنگال سے بحرعرب تک بھیل گئ ۔ دوسرے مکول میں تو آبا دیاں قائم کرنے کی مہیں جنوب ہی

سے روانہ ہوسنی کلین اس کا تذکرہ ہم پر کبھی کریں گے۔

ادبرمین ساکا اور میتمی اور دوسری تومون کا تذکره کرچکا بون حفول نے مندوستان برحملہ کیا اور شال میں او ہوگئے وہ مندوستان ، کاکے ہوکر رہ گئے ۔ اس سے ہم شمال کے رہنے والے حیں طرح اولوں کی نسل سے ہیں اسی طرح ان کا خون بھی ہماری رگوں ہیں موج دہیے بهادرا و رخو بعبورت راجیوت ا ورجفاکش کا پشیا و اژی خاص کران کی اولادیں ہیں ۔

(۳۰) کوشن قوم کی سسرحدی سلطنت

أأراير مل طلط فجاع

يحصد خطيس ميں نے ساكا اور تركى قوموں كے مندوسان ير متوا ترحلوں کا تذکرہ کیا تھا اور آ مرحرا کی زبر دست سلطنت کے عروج كامال بمي لكها تقاء تام جذبي مندس بجرعرب سيفيع بنكال تك ليسكي موئی متی یہ تو تہیں معلوم ہے تر ساكا و گوں كور كوسش قوم نے مندوسان كى طف بعكاديا تما اس كے كي عرصے بعد نوركوش لوگ بھى سندوسان وارد ہوئے بہلى صدى أسيعين الغول نع مندوسًا ن كى سرحدير اكيد سلطنت فالم كرلى كوشنون كا سلطنت جوبين نبارس وركوه وندهيامل أك شال مي كاشفريا وننداور شن ك اورمغربين ايران اوركار نقياك كنا رك كساتسي ركويا تمام تنسسا لي مند يعنى صوبجات متحدد بنجاب وركشير اور دسطى الينسيار كاكاني علاقه ان کومٹن راجا وُں کے زیرنگیں تھا۔ یہ سلطنت کوئی تین سورس آگ قائم رہی ٹھیک اس زمانہ میں جب جنوبی ہند میں آندھرا کی سلطنت کا ، عرواج بقا . مشروع میں توشا ید کا ل کوشنوں کی دارانسلطنت تھا۔ ال کے بعد منتقل ہو کر بنا ورس اگیا دجے اس زمانہ میں پُرش بورہ کھیں

ا و رہا نوٹک بہتیں رہا – یہ کوشن سلطنت کی کا ظاسے بہت دکیسپ ہے یہ بودھوں کی ریاست تھی ا وراس کا ایک مشہور راجہ کنشک بڑا بگا بودھ تھا۔ پناورکے نزدیک ہی کمیلا تھا جوع صہ سے بودھ تہذیب و تدن کا مرکز تھا کوشنوں کے متعلق میں شا پرتہیں بتا چکا ہوں کہ وہ منگو کی تھے یا ان سے قریب کی نسبت رسکھتے سقے طاہرہ کر کوشنوں کی را جدھانی سے ان کھوں تک جاں منگولی قومیں آ با و تھیں مسلسل آ مرورفت رسی ہوگی اس کے بودھ علم وادب اور تہذیب و تدن کا انرجین اور منگولیا تک پہنا میں کو رہ خیا لات کا گہرا افر پڑا موگا ۔ سکندر کے زانہ سے معزبی ایشا میں یو نامینوں کی مکوست تھی اور بہت سے یونانی تہذیب و تدن بھی لائے سقے ۔ بہاں آ ہے سفتے اور اپنے ساتھ یونانی تہذیب و تدن بھی لائے سقے ۔ بہاں آ ہے سفتے اور اپنے ساتھ یونانی ایشائی تہذیب ، ہندی بودھی اب تہذیب ، ہندی بودھی تہذیب سے بل مبل گئی ۔

یوں ہندوستان کا اڑجین اورمغربی ایشیا تک پنہیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ان کا اڑ ہندوستان کا اڑجین اورمغربی ایشیا تک ہنچا۔ لیکن اسی تھی جیے کوئی و یوانشیا کی پنٹیر پرسوار ہوا اوراس کی ایک ٹانگ مغرب میں یو نان اور دوم کی طرف ہوا و دو دوم ری ٹانگ مغرق میں جین اور ہندوستان کی طرف میں گویا ایک طرف ہند وستان اور دوم کی اور دوم می طرف ہندوستان اور دوم کی اور دوم می طرف ہندوستان اور دوم کی اور دوم می ہندوستان اور دوم کی درمیانی کڑی مقی ۔

کوشن سلطنت کی اس درمیانی حیثیت کی وجرسے ہندو ستان اوژروم میں گہرا رلیا وضبط بیدا ہوگیا ۔ بیرون زانہ فتا جب ردمی جہورت دم فرز دمی گہرا دبیل وضبط بیدا ہوگیا ۔ بیرون نانہ فقا جب دورو دمی مسلطنت کے قائم ہوئے کے دوسو برس بعد تک جاری رہا کہتے ہیں کہ کوشن را مہرنے اسٹس سیرز کے دربا رہیں اینا سفر ہی کیجا تھا۔ بجری اور



برى دو نول راستول سے آبس كى تجارىت بھى نوب فروغ يرتقى بندوتان سے جوچزیں روم ہیجی جاتی تقیں ان ہیں خاص طور پرعطر - مسائے ۔ دشیع کمخوا سی، کمل زرین کپڑے ا ورجواہرات قابل ذکر ہیں بکینی نامی ایک روی مصنِعت نے اس پربڑی وا ویلا بھی کی تھی کہ روم سے ہندوستان کو سارا سونا کھنیا میلا جار باسے اس نے مکھا ہے کہ اس سا یا ن تعیش کی بروت روى ملطنت كومرسال ورهم كرورروي عي القدوهوايرا عقا . اس زمانه میں بو دھ خانقا ہوں او رسکھ کے جلسوں میں برجے برات مبلط ہوتے تھے حبوب اورمغرب سے سے خیالات یا نے رمگ یں پر انے خیالات کی یورش مور ہی تتی اور بو د حوخیالات کی سا دگی پر دفتہ رفة الزيروبا قار تدريجي تغيركا يرملسله برابرجا ري ربابها ل ك كربوده مت کی دومنا فیں ہوگئیں لینی مہایا ن (فرا میر) ور من یا ن ( جو امیر ) بھرا ن سے خیالات اورنی توضیحات سے جیسے جیسے نزرگی اور مزمب کے تَصُورُمينِ فرقَ ؟ يا • فن عارت اورد وسرے نبوّن لطیفہ میں ہمی اس کا اظہار ہونے لگا یہ تنانا بہت مشکل ہے کہ تبدیلیاں کبو بکر و آتع ہوئی شایدو خاص ا ترات سابقه سا نه کام کر رہے تھے ، اور و دنوں بود مدخیا لات کی روکو ایک سی سمت نے جا رہے تھے سے بریمنی اور بونانی افزات تے۔ يه مين تهيس يار ما بتا جي الهور كه ودهد دراصل ذات پات رسم ورواع اور یرومتوں کے ملاف بنا وت کانام ما گوتم مورتی بوجا ك ملاف تع ، الخيس ديو ما مون كا دعوى نه تقا و ه تومحف بو ده سي روش صمير سفقه ١٠ ن عقايد كي بنا رير بوده كي مورتين نهيس بنائي ما تي قيس بكراس زائد كى حار تو ل ميں برطرح كى مود تو س سے پرميزكيا جا تا تعالين

بریمن فرقد بود هدمت اور مندومت کوایک دوسرے سے قریب لانا چاہتا بھاا ور ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھاکہ مندوعقا یوا و را عمال کو بودھ مست میں واقعل کروسے اس کے علاوہ وہ کاری گرج یونان او روم سے آئے تھے دیوتا کوں کی مورتیں بنانے کے عادی تھے ۔اس طرح رفتہ رفتہ بودھ مندر وں میں مورتیں داخل ہوگئیں۔ شروع شروع میں یہ گوتم بودھ کی نہیں بلکہ بودھی ستو کول کی تھیں اس سے بودھ کے چھیلے سات جم مرا دہیں عرض یہ سلسلہ برابرچاری رہا حتی کہ خود بودھ کے تھیل سات جم مرا دہیں عرض یہ سلسلہ برابرچاری رہا حتی کہ خود بودھ کی توزیں

بودھمت کامہایا ن فرقدان تبدیلیوں کے حق میں تھا۔ اس کے کہ وہ بسمنوں کے خیالات سے قریب ترتھا۔ کوشن را صرمہایان فرق میں شامل ہوگئے اوران کی وجہ سے اسے بہت فروغ عاصل ہوا میکن ہنیان فرقے کے ساتھ یا دوسرے نرجبوں کے ساتھ انفوں نے تعصب کابرتا و بہیں کیا بلکہ بہاں تک کہا جاتا ہے کہ کنشک نے تو پاری مزہب کی بھی ہمت افرائی کی ۔

ان بڑے برئے مناظروں کا حال بڑھنے ہیں بڑا لطف آتا ہو چو مہایا ن اور مہنیا ن عقائد کی برتری کے بارے ہیں اہل علم میں ہواکٹ تھے۔اس مقصد کے ہے شکھ کے بڑے برئے جلسے کئے جاتے تھے جس ہی مراروں آومی جمع ہوتے تھے۔ کنشک نے بھی تشمیر میں شکھ کی اسی قیم کی میں عام مجلس منعقد کی تھی۔اس مسلہ بریہ اختلاف رائے اور پر ساخل سینکڑوں برس تک جاری رہے۔ مہایا ن فرقہ کا شاکی ہند میں زوردہ اور بین یا ن فرقہ کا حذبی ہندمیں حتی کہ ہندوستان میں دونوں کو ہندومت نے مذہب کر لیا ۔ آج مہایا ن فرقہ جین ، جا با ن ، ورتبت میں با یا جا آہج اور ہنایان فرقہ برھی اور لٹکا میں ۔

فنون تعلیفہ لوگوں کی ذہنی کیفیت کا آئینہ ہوتے ہیں جانچہ بودھت کے خیالات میں وہ سادگی ہاتی ہیں رہی جوا بتدائی دور میں عثی ادراس کی جگر وقیق اور پیچیدہ استار سے لے لی تو ہند وستان کا فنون تعلیف ہی دوزروز زیادہ پیچیدہ اور آرائش بھری بڑی متی - ہنایان دورکافن تعمیر عگراشی قریحلف اور آرائش بھری بڑی متی - ہنایان دورکافن تعمیر بھی اس نئے افر سے محفوظ ندرہ سکار فقر فقر اس کی ابتدائی زانے کا اعتدال اور سادگی بھی ختم ہوگئی اور اس نے بھی آرایشی تعکلفات او ر اشاریت کو اختیار کر لیا -

اس زمانہ کی آب بہت کم یا دگا رہی باتی رہ گئی ہیں ان میں سب سے دمجسب ا جنشا کے دہ غو بصورت نفش و نگارا و رتصوری ہیں جودیوارو کی استرکاری پر بنا نے گئے ہیں

اب ہم کوشنوں سے رخصت ہوتے ہیں ، لیکن ایک چیزیا و
رخا دہ یہ کہ ساکا اور دوسرے ترکی بھیاوں کی طرح کوشن توگ بھی
نوفیرین کرہند دستان کے اور نہ الغوں نے اس طرح اس رحکوست
کی جیسے کوئی مفتوحہ علاقہ برکر تاہے ، وہ ہندوستان اور اس کے باشدوں
کے ماقہ نرمہب کے رشتے سے ہندھے ہوئے تقے ، اس کے علا وہ طرز
حکومت برہی الفوں نے ہندوستان کے قدیم آریوں کی بیردی کی ۔ اور چڑکہ
وہ بڑی مدیک آریوں کے نظام میں کھپ گئے تقے ، اس سے شالی ہندپ

(۳۱) حضرت عبیلی اورعیسانی مذم ب

الايرال للسيع

ہند دیتا ن کے شال ومغرب کی کوشن سلطنت اور حین کے بان خاندان كانذكره كرت كرت بم تا روخ كے ايك نهايت ابم واقع كو مجود كرك م م على محترد اس من ميں برك جانا جائے اب ك ہم ك زار تعلق مي رمینی B. O کا نذکرہ کیا تھا اب ہم حضرت عینی کے بعد کے زما نے دمینی م یا . ۸ س بنج گے ہیں یہ سے اس کے ام سے ظامرہ صفرت عیسی کی پیدائش کی مفروضہ تاریخ سے مغروع ہوتا ہے۔ در اصل کمان غالب يرب كرحضرت عيسى اس مفروضة ما ريخ سے جا رسوسال بيلے سيدا ہوئے منے کیکن اس کے کوئی بڑا فرق ہنیں بڑتا عام طور پرحضرت عینی تے بعد کے زمانے کو A. D. تبیركرتے بي يہ لاطيني الفاظ (Anno Domini) کے پہلے حروف ہیں -ان الفاظ کے معنی مہیں" خدا وندکا سال اس قسدم رواج کی بیر دی کرنے ہیں کوئی مضائقہ بہنیں لیکن مجھے A. C کے حروف ہتمال كرنا زياده فيتح معلوم مونا ب كيونكس طرح B. Cكحروف العساط (Before Christ) کے مخفف ہیں، اسی طرح A. Oکے حروف الفاظ (Aiter Christ)) کے محفف آیں ہر مال میں A. O استمال

۔ مسع کا نام عینی تھا ان کا قصدانجیل میں ورج ہے اورتم اس

سے کچھ نہ کچھ و اقت ہوگی اس میں ان کی جو انی کا کوئی ذکر نہیں ہے ،صرف اناللهاسه كروه ناسرايس بدرا بوك الليليمي الحفول في البي مرب كى تبليغ كى اورتيس برس كى عربيس بيت المقدس آئے بيهال آتے ہى رو می گورنر پانتینش یا مُدٹ کی عدالت میں ان پرمقدمہ حیلا پاگیا اور کھیں ۔ مزا کا حکم بنایا گیا گزنہیں معلوم کہ اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کرنے ہے پہلے وہ کہاں کہاں گئے اور کیا کرتے رہے ۔ تمام وسطی ایشا میں مر. لداّخ رتبت بلكه اس سے بي المع يك لوگوں كويہ كا مل يقين ہم كرحفرت ميكي يهان آئے بقے بعض كا يرخيال مبى سے كروه مبند وستان تك ئے کتے لیکن کچے نہیں کہا جا سکتا بلکہ اکثر عالموں کی جغوں نے حضرت عیلی کی زندگی کا گہرا مطالعہ کیا ہے یقطعی رائے ہے کہ وہ ہندوستان کا دسطی ایشا رتک نہیں گئے رسکی ان کا جا نا کوئی نا حکن بات نہیں ہے اس ماند یں ہندوستا آن کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں خاص کر شال ومغرب کی بیلایونبورسٹی میں دور دورسے طالب علم آتے تھے ہوسکتا ہے حضرت عیسی بھی علم کی تلاش میں بہاں آئے ہوں بہت سی صور توں میں حضرت عیسی کی تعلیم گوتم بودھ کی تعلیم سے ملتی خلتی ہے - اس لئے بہت مکن ہے کہ آتھیں اس کاپوراعلم ہو،لیکن ان کے مندوسان آنے کے توت میں یہ دلیل کا فی نہیں ہے کیونکہ بودھ نرسب سے اس وقت تک دس لکوب نے لوگ اچی طرح وا قف بہو چکے مقد اس سے مکن سے کہ حضرت عيئى كومندوسان آئے بغيراس كے متعلق و اقفيت موكمئ ہور اسکول کی ہر زاکی بھی اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ غرمب ہمیشر سخت لڑائی مجار وں کا ماعث ہوا ہے لیکن و کیا کے مذہبوں کی ابتدا

كامطالعكرنا اوران كاايك ووسرك مصمقا بلدكرنا ونحيبي سعفالي نهير ہے۔ ان کی تعلیم اور ان کامقصد اتناً ملّا حِلّا ہے کہ لوگوں کا جزوی اور غیر ضروری با تول پر از ناحات معلوم ہو تا ہے نیکن ہوتا یہ ہے کہ ماتعلیم میں لوگ اتنی تخرلین او را صالنے کردیتے ہیں اوراس کی صورت کو ا تنامنح کردیتے ہل کر حقیقت کا ابنیا زیر ناتشکل ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ ہا دی کے بعد رفتہ رفتہ اس تی مگر تنگ نظرا ورمتعصب آدگ ٣ جاتے ہيں-اکٹر مذہب کوریا ست اُ در ملوکیت کے اُلُر کا رکی جثت ہے استعال کیا ما تاہے رقدم رومی عوام میں خود تو ہات پیدا کرتے تے اکا الفیں فوب اوٹ مکیں کیو مکہ جو لوگ توہم برست ہوتے ہیں۔ تقعوام کے لئے بڑا اور خطرناک جانتے تنفے رہو۔ رک زیانے میں ایک مشہور اطالوی مصنف میکا ولی ( Machiavelli میں گزراہے ۔ اس نے سبیا سیات پر ایک کتا ب مکھی ہے جس میں دہ کھتا ہے کہ مذہب ہر حکومت کے لئے نہا یت صروری ہے اور مربا وشاہ کا یہ فرض ہے کہ وہ کئی نرکسی ایسے مذہب کی ضرورتا کیرا ورحایت کے بتب و وحجوا المجعدا مو موج ده دورس عی ایسی بهت سی مثالیں لمیں گی کہ لوکسیت نے مرمہب کی آ ڈمیں ترقی کی ۔ اس کے کوئی تعجب نہیں اگر کا رل مارکس نے میہ خیال ظاہر کیا کہ" مذہب عوام کے حق میں افیون

حفرت عینی بہو دی تھے۔ اور بہو دیوں بیں ہرقیم کی تحتیا گھالی

کردندہ رہنے کاعجیب وغریب ا دہ ہے ۔ واؤ و اورسلیمان کے وتت میں توان کا تجوزا نہ نان وحثو کت سے گزرار اس کے بعد رہے دن آگئے۔ یہ مثان و متوکت بھی مہست معولی پیانے کی تھی لیکن ان کے تقورتے اسے اسمان تک پہنچا دیا۔ حتی کہ وہ زماندان کے لئے ماضی کا زرین دوربن گیا- اور وه به منتخف شکے که ایک وقت مقرره بربی بهرملیث ، بلٹ کرائے گاا در بہودی لیم عظمت وجلال کے مالک ہوں تھے دہ تام روی سلطنت میں اور دوسرے ملکوں میں بھیل گئے بیکن نہ متحدا وراس خیال میں مگن رہیے کہ ایک میج نا زل ہونے والاہے جو ال کے کھوٹے ہوئے عرد ہے کو لیمر و الیں لائے گا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ بیزایک کرشم معلوم ہوتی ہے کہ بیرو دیوں کا نہ کوئی وطن تقایزینا و کی جگر إِنْسُ مِرْصِكُم مدست زليا وه يركينًا ن كياكيا اورستايا كياحيً كم قتل بعي كياكيا لیکن اس کے با وجودہ و د بزار برس سے زیادہ سے اپنے مدا گانہ وج دکھ ۴ قائم رکھے ہوئے ہیں اور آج بھی وہ نہایت متدر و ولت منداورطاقتور کیا · يهو ديوں كوا يك سيح كا انتفار تيا اور شايدا بتدار ميں الهيس حفرت عيشي سے بہت كچيم اميدرسي بهرگی ليكن الفني علد سي مايوسي سے دوچار مونا پوا۔ اس کے کہ حضرت علی نے موجودہ مالات اور ماجی نظام کے خلاف بنا وست کا علم باند کردیا ۔ قاص کروہ امیروں اور ریا کا دول کے خلاف بنا وست کا علم باند کردیا ۔ قاص کو چند رسوم ومعولات كالمجوعربنا ديا نقا. دولت اورعظمت كى المبيرد لاتفك بجائه الفول في الكولسة الله يرمطالبهكياكه بوكيران كے باس بي اس بي وروايك خيال اُمانی اوشاہت کی خاطر ترکب کر ویں و ہ اپنی گفتگو میں عمو ماً تمثیلوں سے

سے کام یلتے نقے لیکن یہ صاف ظاہرہے کہ وہ بیدائشی مجا پرسفتے جوایک کھی کے لئے موجودہ مالات کوگوالانہ کرسکتے تقے! ورانفیس برسنے پرشلے ہتے بہودہ کا یہ معانہیں تھا اس لئے وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑست ہودستے ا ورانفیس دوئی حکام کے حوالے کردیا۔

ندسب کے معالمے میں رومیوں میں کا فی روا واری موجودتھی اور مکومت نے تمام ندامب کو ا زاوی دے رکھی تھی حتی کر اگر کو نی شخص رومیوں ے دیوتا کو ل کوبرا جلا می کہاتواہے کوئی سرانروی جاتی تقی ۔ جنائج اُن کا یک با دشاه انبرس ( Tiberius ) کمها ها که ۱۰ اگر کونی دواد کی ہے اوپی کرتاہے تووہ خوداس سے نبٹ لیں ّ۔غرمن دومی گور ز Pontius Pilate ) کوجس کے سامنے حضرت عیسیٰ میں تے ان کی تبلیغ کے مذہبی بہلوسے پر نیٹان ہونے کی کوئی و م نہیں تقی اسل بات به همّی رومی مضرت عثبی کوسیاسی باغی اوربیو دی انفیس ساجی بنی عجفتے سقے ۔ جِنانچہ ان پرمِقدمَہ عِلا اور انھیں گول گوتھا 'کے مقام پرملیب دے دکا می اس معیست کے وقت میں ان کے برگزیرہ حواربوں نے بھی ان کا ک کھ مچوڑ دیا۔ اس دغسا کی دم سے حضرت عیلی کی تکلیف اِن کے لئے نا قابل بردائشت ہوئی کئی یہنا کچے مرتے وقت پیجیب درو "ا عدر فدا! الع مير فدا! الون مجم كيون جوراً المحمد كيون جوراً الم ناک الفاظ ا ن کی زبان *پرجاری ستے*۔

"اے میرب فدا ! اے میرب فدا ! اونے مجھے کیوں جھوڑا حضرت عینی بالکل نوجان تھے کینی انتقال کے وقت ال کاغر میں برس سے کچھ زیا دوہتی ، انجیل کے مؤفر الفاظمیں ان کی موت کا درد ناک قصتہ بڑھر کر ہا را دل بھر م تاہیے ، بعد کے زانے میں جب

عِبایئت کوفروغ ہوا تو الکوں ا دمی حضرت عیلی کے نام کی حرّت کرنے گے چاہے ا ن کی تعلیم پر انفوں نے تھی عمل نرکیا ہولیکن یہ واقعہ ہے کہ جب انٹیں صلیب دی گئی-اس وقت فلسطین کے باہر بہت کم لوگ نہیں مانتے تع دوم وانوں کوان کے متعلق کوئی علم نرتقا اورخود گورٹر ، Pontius Pilate ) نے اس وا قعم کو کوئی ایمیت سر وی ہوگی۔ حفرت عینی کے خاص شاگرہ اور پیروخوٹ کے ارسے اکن سے پیر گئے تھے کیکن کچھ عرصہ بعد سی ایک نیانلخف ( Paul منودار ہوامب بے حضرت عیشیٰ کو دیکھا بھی مزتقا گرعیسوی مذہب کے اصو ل جوکے اس کی سجھ کی آئے، ان کی تبلیغ اس نے شروع کر دی بہت ہے لوگوں کاخیال ہے کہ بال نے عیں عیسائیت کی تبلیغ کی وہ حضرت عیسی يُ تعليم سے بهرت مختلف حتى . يال بهت قابل اور عالم تنحفُ عمّا : یکن یہ و اقدیب کر حضرت عیسیٰ کی طرح سماج کے خلاف جہارد کرنے والا نه قا بهرمال یال کامیاب موا اور عیها کیئت رفته رفته یصیلنه لگی بشروع نٹردع میں یونا نیوں نے اس کی کوئی پروانہ کی الفول نے سمح*ما*کوہیا کئ مبی یہو دیوں کا ایک فرقہ ہ*یں لیکن خو دعیسا میّوں نے جا ر مانہ طرز*اختیا<sup>ر</sup> کی انفیں تام دوسرے مُرہبوں سے دشمنی تھی اورالفوں نے با دشاہ کی پورٹ کی او جا کرنے سے قطعی انکا رکر دیا · رومی اس و ہنیت برحرا رہ گئے کیو کم ان کے نز د کیب یہ تو بڑی ننگ نظری تھی اس سے دہ عیسانیو کویر تمجھنے گئے کہ پیخطی ہوگ ہیں جو اپنی ضدا درجاً لت کی وجہ کانسائی ترقی کے مخالف ہیں یہ ممکن تھا کہ رومی دوسرے غراب کی طرح عیسائی مٰرمب کے سا تہ تھی روا د اری برہتے لیکن حبب عیسا نیوں نے با دشاہ

کی درت کی پوجاکرت سے اکا کر دیا تو ان کا یفعل بیاسی بغا دت کامراد ف سمجھا گیا اوراس کی سزاموت قرار پائی اس سے علا وہ عیسائیوں نے شمشیر زئی کے ان تا مشوں پرجی شخت احتراض کیا جو اس زمانہ میں روم میں رائی شفاخ خن اس کے بند عیسائیوں پرمنظا کم شروع جو گئے ۔ ان کی جا کداوی ضبط ہوئی اوروہ شیروں کے آھے ڈوالے گئے ۔ تم نے ان عیسائی شہید ول کے قصے بڑسے ہوں گئی فا در کھو کہ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لئے اپنی جان نار کرنے کو تیار ہوجانے اورائی موت پرفو کرنے گئے تواس کو وہا نیا اس کے مقصد کومٹانا ناممن ہوجات اورائی موت پرفو کرنے دوئی سکھند ہوگا ہے جب کوئی شخص کسی مقصد کے دیا گیا اس کے مقصد کومٹانا ناممن ہوجات اورائی جنا بخد روی سکھند شروع میں جنا بخد روی سکھند شروع میں مقدی عیسوی کے شروع میں ایک روی با و شاہ کا ام و عیسائی ہوگیا اور عیسائیت مکومت کا سرکاری ندہ ب بن گئی اس با دشاہ کا نام مسلطی ہوگی اس کا تذرائی بہ بہ بعد کوکریں گ

متعلق زردست اخلاف عودگیا بہبی یا دہوگاکہ میں ہمیں بناچکا ہوں کہ س متعلق زردست اخلاف عودگیا بہبی یا دہوگاکہ میں ہمیں بناچکا ہوں کہ کس طرح لوگوں نے کوم بودھ کو دیو آا اورا و تا رہتا لیا اورا ن کی لوجا کرنے گئے حالا کہ انفوں نے کہی اس کا دعویٰ نہیں کیا تھا اسی طرح حضرت عیسیٰ نے بھی ضرائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا ندا ن کے اس قول کا کہ دہ خدا یا کوئی فوق البشری بیٹے ہیں ۔ لازمی طور پر مفہوم ہوسکتا ہے کہ ا آوں نے خدا یا کوئی فوق البشری ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن لوگوں کو تو اس کی عادت ہے کہ اپنے بڑے آدمیل کود یونا نبا دیتے ہیں حالانکہ بھران کی ہیروی نہیں کرتے اس کے چوسورس بعد مخرد سول الله نه ایک دوسرے مذہب کی بنا ڈالی اور شایدان مثالوں سے سبت حاصل کرے نہایت صاف صاف اور بار اس کا اعلان کیا کہ دہ محض انسان میں، خدا مرگز نہیں ہیں -

عزمن تضرت عیسی کی تعلیم کو سیمین اوراس کی بیروی کونے کہا کا اوراس کی بیروی کونے کہا کا عیسا سیوں نے ان کی الومیت اور تثلیث کے مشکر پرسمت مباحثہ کرنا اور لط نا حجاراً ناشروع کر دیا وہ ایک و وسرے کو بختی کتے ہے ۔ ان زللم کرتے ہتے اور ان کے ملے کا شقے تھے ایک زانہ میں توعیسا بیکوں کے ختلف فرتوں میں ایک لفظ کے متعلق بہت سخت بحث جنگ وجدل ہوئی دہی ویوسین (Homo—Osuion) کہنا چا ہے اور ووسرا فرلتی کہنا تھا کہ دکھا میں " ہونموسین (Homoi Ousion) کہنا چا ہے اور ووسرا فرلتی کہنا تھا کہ" ہوموئی سین '(Homoi Ousion) کہنا چا ہے ۔ اس فرق کا حضرت عیسیٰ کی الومیست برا لڑ بڑتا تھا ۔ جا نجہ آس فرا سے تفطی فرق کی ہرولت بڑی خو فراک جنگ میوئی اور سینکڑ وں اور می قرق ہوسے ۔

یہ اندر ونی اخلافات اس وقت پیدا موٹ جب عیسائیت کو قوت حاصل موئی۔مغرب میں تو اہمی کچھ عرصہ تک عیسا یکوں کے مختلف فرور میں یہ اختلافات حاری نتھے۔

تہیں یہ سن کرتعجب ہوگاکہ عیسائی مذہب انگلتا ن یا مغربی ہوت سے پہلے ہندوشان آگیا تھا۔ یعنی اس وقت جب کہ روم میں لوک اس سی نفرت کرتے تھے اور اسے ممنوع قرار دیدیا تھا حضرت عیمیٰ کے انتھا ل کے کوئی سوبرس کے اندر اندرعیسائی مبلغ سمندرکے راسستہ سے جنوبی ہند میں اُئے ۔ یہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیاگیا اور انھیں اجازت وس دی گئ کراپنے نئے مذہب کی تبلیغ کریں۔ انھوں نے بہت سے لوگوں کو عیبانی بنالیا یہ لوگ رفائے کے نشیب و فراز دیکھتے ہوئے ہے تک و اِل موجو دہیں اِن میں سے اکثر توان قدیم عیسائی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کا اب لورب میں نام و نشان ہی باتی نہیں را اِ ہے۔ ان فرقوں میں سے تعبش کا صدرمقام اب ایشائے کو میک میں ہے ۔

سے میساً سیست سیاسی ختیت سے سب سے مقدر نرمہ ہو کیونکہ یو رہ کے صاحب اقدار اوگوں کا ندم ب سے سکین یہ و مجھ کر ہماری حیرت کی انہا نہیں رہتی کہ کہاں حضرت عینی عدم تشددا ورا ہما کی تعلیم دیتے نقے اور ساجی نظام کے ضلاف جہا دکی ملقین کرتے تھے اور کہاں یہ گلا بچا لوکوان کی ہیروی کا دعوئی کرنے والے آج ملوکیت کے حامی ہیں۔ سلحہ جات اور جنگ کے قائل ہیں اور دولت کے پرتارہیں ورا ایک طرف بہاڑی وعظ پرخور کروا ورووسری طرف یورپ اور امرکی کی جدید عیدائیت پر نظر ڈا لو ج

. بَيِي تَفا وت ره ا زکماست تابرکبا!

برکیا تعبب بے اگر بعض وگوں کا یہ خیال ہے کہ آج مغرب کے امام نہا و بیر وُں کے مقابلہ میں بالوصرت عیدی کی تعسیم سے قریب زہاں

## سلطنت روم

۱۲۷ ار بالا<del>م ۱۹</del>۱۹

میں نے تہیں بہت دن سے خطانہیں لکھا ہے۔ بھے الآباد کی اور خاص کر تہاری وادی '' ڈول الان' کی خبروں تے بے جیے الآباد کی اور رکھا تھا۔ جھے اس بات پر خفسہ آٹا تھا کہ میں تو یہاں جیل میں آ رام سے بیٹھا ہوں اور میری ضعیف اور کمزور ای پولیس کی لاکھیاں کھا رہی ہے گر مجھ چاہئے کہ میں اپنے خیالات کو روکوں تاکہ اس قصد ہیں جو میں بیان کر را ہوں ضلل نہ پڑنے نے بائے۔

اب سم پیرروم واپس چلتے ہیں جے سنگرت کی پرانی کآبوں میں رد مکا لکھا گیاہ بہتر یا د ہوگا کہم نے روی جہوریت کے ختم ہونے اور روی ملطنت کی بنیا و پڑنے کا تذکرہ کیا تفا ۔ جاسی سرز کا بمنی کالیویں بہلا باد شاہ ہوا اور اس نے اکسٹس سیرز کا لقب اختیار کیا وہ ابنے آپ کو با دشاہ نہیں کہتا تفا کچے تو اس وجہ سے کہ وہ اس خطاب کو ابنے سے فرور سجھنا تفا اور کچے اس خیال سے کہ دہ جہوریت کی ظاہری شکل برقرار رکھنا جا تھا ۔ اس سے اس نے اس نے ( Imperator ) یعنی مکم ال یافر ال رواکا خطاب اختیار کیا ۔ چانچے یہ نظامی سے بڑا خطاب سخیا معلوم ہو کہ انگریزی کا نفط امپر ( Emperor ) بی کا اس کا اور شایقہیں معلوم ہو کہ انگریزی کا نفط امپر ( Emperor کا اس کے اس کا ایس کے اس کا تبدائی دور ٹیں دولفلوں کا اس سے نکا ہے گویا روم کی سلطنت سے ابتدائی دور ٹیں دولفلوں کا

اضا فه جوا بعنی امپر را و رسیز ر (حس سے قیقریا زار کمی نکلاسے) دنیا کے قریب قریب تام با دختاہ ان الفاظ کو اپنے سے استعال کرتے کی تمنا کرتے تھے شروع تشروع میں توبیہ خیال تما کہ و نیا ہیں ایک وقت میں صرف ایک ہی ششبه نشاہ موسکتا ہے جو ساری و نیا کا ماک ہو۔ روم کو لوگ کلا عالم کہتے ستے اور خرب و الے بد شخصے ستے اور نماری و نیا پر روم جھا یا جو اسپے ظام رہے کہ سے خیال قطعاً غلط تھا ہی توان ہر جو تا ہے کہ وہ لوگ جغرافیہ اور تاریخ سے کہ سے خیال ستے رومی سلطنت صرف بحر وم تک محدود تھی استرق میں مسوبو ٹا سیاک ایک و میسی نہ بڑھ سکی اور مہند و سال میں و قیا آئی سے مغربی و نیا کا تعلق ہے ، رومی سلطنت ہی وا صرب ملطنت تھی اس کے قدام میں خور کی میں اور اس کی تربی ہیں بھر بھی جہاں تک مغربی و نیا کا تعلق ہے ، رومی سلطنت ہی وا صرب ملطنت تھی اس کے قدام توموں کی نظریں عالم گر چندیت و ماک بھتی تھی اور اس کی تربر وست و ماک بھتی ہوئی تھی ۔

روم کے متعلق خاص بات جو قابل و کرہے وہ عالم گیرسلطنت کا سخیل ، دنیا کی سرداری کا کئیل ہے رحب روم کا زوال ہوا اس وقت بھی اس خیاں نے اس کا ساتھ دیا اور اسے تقویت بختی ۔ یہ اس وقت بھی اس خیاں نے اس کا روم سے کوئی تعلق نہیں رہا ۔ یہاں تک کہ جب رومی سلطنت تباہ ہوگئی اور اس کا محص نام ہی نام رہ گیا اس کے بعد بھی پینیل دنیا میں موجود رہا

روم اوراس کے جانتینوں کا حال بیان کرنا مجھے کسی قدر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کیونکر یہ مجھ میں نہیں اتاکہ کون کو ن سی باتیں منحب کے تہیں ساؤں۔ وہ تقویریں جیس نے پرانی کتابیں بڑھ پڑھ کرخھوصا قیدکے

زمانہ میں جمع کی ہیں ہے ترتیبی سے میرے وماغ میں بھری ہوئی ہیں . روم کی ایک مشہور تاریخ تو شاید میں کہی نرپڑھ سکتا اگر قید نہ مہوا ہوتا۔ یہ کتا ب اتنی بڑی ہے کہ د وسری مصر دفیتوں نے ہوتے ہوئے اسے مشر دع سے آخ تك يرسط كا وقت الكالنا نامكن ب، اس كانام سي رومي سلطنت كا زوا ک اورخا تہ 🖰 اور یہ ایک انگریزمصنف گبس کی تصنیف ہے۔ کوئی ڈرار ھوسوبرس گذرے کہ سوئنز رکینٹر کی جبل سیمان کے گنا رے پیکتا باکھی گئی تھی لیکن ا ب بھی اس کے پڑھھنے ہیں بڑا لطف آٹاسیے اور مجھے اس کا قصه جو ذرا شا ندا رنسکین بشری رسیلی زبان میں لکھا گیاہے. ناول سے کہیں یا ڈ دىچسىپ،معلوم بېراپ-كونى دس سال مېوت جىب كىنىنو دىسىرلىك جىل میں، میں نے اسے پر مطابقا۔ ایک ہمینے سے کھوزیا دہ وقت میں کے مبتق کی مجست میں گذا را آ وراضی ان تصویروں کے مشاہرہ میں ڈوبا رہا جو اس نے الفاظ کے وریلے کھینجی ہیں ۔ لیکن اس کتاب کوختم کرنے سے پہلے میں يكايك راكرديا گيا-چانچه يه طلسم روث گيا - پهر نه مجھے اتنا و قت ل سكااور نطبیعت اس طرف راغب موتی که قدم روم اور تسطنطبه کی سیرکوا ۱ ور سو صغے کے قریب جو باتی ہے رہے تھے اُٹھیں ختم کر لیتا -

لیکن بیکو کی دس بین ہیلے کا ذکرہے اب تو جو کھیں نے بڑھا تھا ہ کا بیشتر حصتہ بھول چکا ہوں ۔ بھر بھی اتنا باقی رہ گیا ہے کہ دماغ کو ہریشا ن کر دینے کے بھے کا فی ہے اور میں نہیں جا ستاکہ بیریشان حیالات تم ک

اچھاآ ؤ پہلے ہم رومی سلطنت یا سلطنتوں کی تاریخ کا ایک ظاکر تیا رکرلیں میمرشا بدہم ان خاکوں میں کچھ رنگ جرنے کی کوشش کرسکیں۔

روى ملطنت المسش ميرزى شروع بوتى بعيه وه زماتنه جب میبوی سند کا آغاز ہونے والا لقا۔ شروع مِشروع مِیں توروی ایشاہ میننٹ کاکھر لحاظ کرتے رہے لیکن بہت جلامہور میت مے بچے کھیے اٹا رہی ختم موسكئه اوربا دشاه مخنا ركل مطلق العنان عكمران ملكر قريب قريب ويوتأ ین گیا اس کی زنرگی میں اس کی برستش ایک اوتار کی علیت سے ہوتی تھی۔ اس زمانہ کے مصنفوں نے ابتدائی با دشا ہوں خصوصاً اسٹر میں و نیا کی تام خوبیاں گناوی ہیں الفوں نے آگسٹس کے و ورکو ڈر تین وور لكهاس عبب كر برطرف نيكي كا دوره وره نقاء نيكوب كوان كي نيكي كا ا نُعَام ملتا تَعَا اور رَمِّب الْبِي سُرَاكُو بِهِنْجِيةً مُثَّعِ مَطْلَقَ العَنَانِ عَلَوْمَتُوں كَے عَام مصنعوں كا يہى حال ہے -كيونكر و إلى با د شاہ كى مرح و ثنا كرنے بيں نفع رہتا ب . ورجل او و د - مورس بصيد مشهور الطيني مصنف جن كي كتابي بمين اسکول میں پر معانی جاتی میں اسی زمانہ میں گذرسے میں عجمورسے کے آخری ز ماند میں برابر فا مزجکیوں اور مصیبتوں کا سامنا رہتا گتا۔ اس سے مکن ہے کہ جب اس كے بعد امن وسكون قائم ہوا تجارت كو فروغ ہوا اور تہذيب كا کھے جرچا ہوا تو لوگوں کو اطمینان نفیب ہوا ہوا د رائس وجہ سے الفوں نے اتنے مبا تغسے کام لیا ہو۔ ا دراس وجہسے الفوں کے اپنے مبا تنہ سے کاملاً لیکن بر تہذٰ میب کیسی تقی ؟ امیروں کی تہذیب ہتی ا ور دہ بھی مّا تر دوق ا ورد این قدم بونانی امراری سی تهزیب بیس بلکه ایک معولی کو ده فرا جا عت کی تهدیب متی جس کوعیش وعشرت کے سواکوئی کام نه قاران کے بنخ ساری وُمنیاسے کھانے بیلنے اور میش و عشرت کا سامان اُٹا تقاا ور شان ہ مشوکت اور فرودو فائش کے سارے سامان دہیا تھے ، اس فیم کے لوگوں سے

آج بھی دینا خالی نہیں ہے اخرض وہاں بڑی ٹان دستو کہ کے مظام رے ہوتے تھے ندرق برق حلومی شکلتے تھے۔ سرکسوں میں تا ہے ہوتے تھے اورخمشیر دن غلام لوگوں کی تفریح کی خاطر ا رہے جائے تھے بیکن اس شان و سُوکت کے يجهي ليا تقا عوام صيبتي محيل ركب تق فكس بهت بعاري تقابو زياده راهي کو او اگرنا ایر تا تھا اور محنبت مشقت کا بوجدب شار غلاموں کے سرھا رحتی کہ طب اور فلسف او رهم و تكركي تمام مدمت في امرار روم في يوا في غلامول م التي جيور وي لقى الوكون كوتعليم دين كى يا اس دياك مالات معلوم كرن كي حبن كاو ه اپنية آپ كو مالك بكئة بقيمحض برائه نام كوسنسش كي جاني لقي باد شاہ بریا د شاہ ہوتے رہے کھ برمے ہوئے کھ بہت بی رہے اس کانیچه به مواکه دخته رفته فوج حاوی موکمی ا وربا و شاه گرین کئی مینا نیماب فوج کی خوشنودی ماصل کرنے کے لئے آپس میں مقابلہ ہونے لگا ۔ اور انھیں ر منورت دینے کے لئے عوام سے یا مفتوعہ علا قوں سے روپیہ کھینچا جائے لگا " أمرنى كا ايك خاص ذريعه علامون كي تجارت يقى اوررومي فرمين مشرق ميس غلام كِرْن كى با صَنا بطيرا و رُنظم مهموں پر روا ما ہوتی تھیں ، غلاموں کے تاجر فو جو ں کے سالہ جاتے تھے اکر موقع براتھ آہے غلام خریاس جزیرہ ڈیلوس جو قدیم یونانیوں کے نز دیک بہت مقدس تقا، غلاموں کی بہت بڑی منڈی بن گیا جہاں ایک ایک د ن میں دس ہزا رغلام تک فرو خت ہوئے ہیں، روم کے وزا تخطیم الشان کلوسیم د Colosseum ) میں آیک ہر د نعز مزیا و شاہ نے ایک وقت میں ار مہزار تمثیر و نوں کا کھیل دکھا یا ہے بعنی ان علاموں کا جو بادشاه اورعوام کی تفریح کی خاطر اپنی جان دینے کے بے دیکے جاتے ہے ہے یہ تھی رومی تہذیب سلطنت کے زمانے میں بھر بھی ہمارا دوست گبتن

لکھتا ہے کہ در اگر کسی خص سے پوچا جائے کہ تا رہنے عالم میں وہ کون ساز انہ تھا جب بنی نوع اسان سب سے زیا دہ مسرورا ور فوش حال سقے تو وہ ہا آئل کہ دے گاکہ ڈوکسیٹ نشینی تک کا دو مسروں کی شخت نشینی تک کا زانہ " بینی سائل یہ ہے است استان کے ہم مسال میرا خیال ہے کہ گبن نے با وجو واپنے علم وفضل کے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے بہت کم لوگوں کو اتفاق ہوگا۔ وہ بنی السان کا ذکر کرتا ہے لیکن اس سے ان کامطلب من بحروم کی دیتا ہے تھا کیونکھیں ، مبدوستان یا قدیم مصر کا اسے کیا عسلم موسکا تھا۔

الاسلامی ناند بین روم کے ساتھ کچھ زیا دتی کر رہا ہوں - اس میں شکہ نہیں کہ عرصہ کی نانہ جنگیوں کے بعد رومی سلطنت کے حدوو کے اند رکسی حداللہ اسمن وا مان قائم ہر جانے سے لوگوں کو اطیبنان نصیب ہوا ہوگا اور ہ تبدیلی بست خوشگو، رمعاوم ہوئی ہوگی۔ سر حدیر تواکٹر لڑا کیاں ہوتی رہی سکر میں سلطنت کے اندر کم از کم شروع زائدیں یا گلی امن رہا ہے وہ لوگ سرومی امن کے نام سے تعیر کرتے تھے - امن کے ساتھ ااز می طور برتجارت کو فروغ ہوا ۔ اس کے علا دہ ساری رومی و نیا کو شہریت کا حق عطاکیا گیا کین یہ کمحوظ رہے کہ بے چارے غلاموں کو اس سے کوئی تعلق نو گا فالی نیم بینے ہوا ، اس کے علا ور شہریوں کو اس سے کوئی تعلق نو گا کے برابر سمجھاجا تا گئا ۔ اس کو اس سے کوئی تعلق نو گا دے برابر سمجھاجا تا گئا ۔ اس کو اس نو و اسے بنا و سکر نے برابر سمجھاجا تا گئا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اور ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نے یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس لوگوں نو یقیناً ایک نفست بھا ہوگا ۔ اس کو اس کو اس کو کہ کا شکا کا رہا کا رہا کا رہا کا رہے ۔

رفتہ رفتہ روئی بہت سست اؤر ناکارہ ہوگئے اؤر اس بالی بھرتی ہوکر المسکیں کا ڈ ں کے کسان بھرتی ہوکر المسکیں کا ڈ ں کے کسان اس بھرتی ہوکر المسکیں کا ڈ ں کے کسان اس بوجھ سے دب کر جوان کے کا ندھوں برلدا ہوا تھا غریب سے غریب ہوگئے اؤر شہر والوں کو خوسش موگئے اؤر شہر والوں کو خوسش رکھنا چاہتے تھے کہ وہ کوئی فساد نہ کھڑا کر دیں۔ اس خیال سے روم کے باٹندوں کومفت روٹی وی جاتی تھی اور سرکسول میں ان کی تفریح کا سامان بھی مفت مہیا کیا جاتا تھا۔ اس طرح المفیں بہلایا جاتا تھا۔ لیکن یہ لنگر معد وفید ویہ مفت مہیا گیا جاتا تھا۔ اس طرح کہ مصر دفید ویہ دوسرے ملوں کے مصر دفید ویا خوا تھا۔ کیونکہ ان ان کی کومفت دنیا جند مقا اور وہ بھی اس طرح کہ مصر دفید ویا ہوتا تھا۔

چونکرومی اسانی سے فرج ہیں وافل نہیں ہوتے تھے۔ اس نے باہر کے بوگ جو وضی ہا کہا ہے تھے بھر تی سے جانے گئے۔ جانے رفتہ رفتہ رفتہ رومی کو جو بین اپنی بوگوں سے بھرکئیں جو روم کے '' وحتی'' دختی' کہا ہے تھے بھر روم کے '' وحتی'' فریش کہ بھر ہے ہے ہے دوم کر دوہوا یہ وحتی زیا وہ طافتورا ورجری ہوتے گئے۔ فاص کرمشرق ہیں خطرہ زیا وہ بڑا مشکل تھا، اسی وجہ سے بہت دور لھی اس نے اس کے اس کی مفاظت کرنا بڑا مشکل تھا، اسی وجہ سے اسٹس سیزر کے عمین سورس کی مفاظت کرنا بڑا مشکل تھا، اسی وجہ سے اسٹس سیزر کے عمین سورس کی مفاظت کرنا بڑا مشکل تھا، اسی وجہ سے اسٹس سیزر کے عمین سورس کی مفاظت کرنا بڑا مشکل تھا، اسی وجہ سے اسٹس سیزر کے عمین سورس کی مفاظت کرنا ور ہجر روم اور بحرا سود کے درمیان با سفورس کے کنارے، تھریم کتابر دیا اور بحر اسود کے درمیان با سفورسس کے کنارے، تھریم کتابر دیا اور بحر اسود کے درمیان با سفورسس کے کنارے، تھریم کتابر بیا دیا درکیا جس

کانام اس نے اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھا۔ اُسے نیا روم بھی کہتے تھے۔ اب یہ شہر رومی سلطنت کا صدرمقام بن گیا۔ آج بھی ایثیا مے اکثر معتوں میں قسطنطنیہ کوروم ہی سے نام سے یا دکیا جا تاہیے۔ روم دونگر<u>ط</u> ہوگئی

آج بھی ہم سلطنت روم کی سرکریں گئے ۔ چوٹتی صدی عیسوی ك ابتداريس اليني التساعيدين السطنطين في قديم شهر إزن يم ك قریب قسطنطبیہ کو آبا دکیا اور اپنی سلطنت کا صدر مقام پرانے روم سے نتسکل کرکے باسفورس کے کنا ہے ہے روم میں ہے گیا۔ فرانقشر پر ایک نظر ڈالو تم دیکھوگی کہ یہ نیا شہر قسطسطنیہ یورپ کے آخری کنارے پرواقع ہے اور سامنے زبر وست ایٹیا نظرار باہے ، کو یا وو بو ں براعظموں ك درميان يه ايك كرى كى عينيت ركمنا ب برس برس برى اورتحرى تجارتی راستے بہال سے ہوكر گزرتے ہيں فہرآ با د كرنے اورصدر مقام بنا نے کے سلنے واقعی یہ نہایت مو زوں جگر تھی۔قسطنطنین کا انتخاب نہایت اچھا ھالیکن اس کوا وراس کے جانشینوں کوصدرمقام کی اُں تبديل كاخميا زه بعكتنا پراكيونكم جين برانا صدرمقام روم ايشيائ كوميك اورمشرق سنه تجهد د وربيتا تقااسي طرح يه نيامشرتي صدر مقام كال اور مرطانیه وغیره مغربی مالک سے دور تھا۔

اس مُشَكِّل كا مل يوں كيا گيا كه مجوع عرصه تك دوبا وشاه موت رہے ایک روم بی رہتا تھا ا در دوسرا قسطنطنیہ یں۔ اس کا نتیجہ یہ ہواکسلطنت دومصول میں تقسیم ہوگئی بینی مغربی تسلطنت اورشرتی سلطنت . لیکن مغربی سلطنت جس کا صدرمقام روم تھا اس صدیے کو زیا دہ عرصہ تک برداشت نہیں کرسکتی تھی جنھیں برداشت نہیں کرسکتی تھی جنھیں یہ دوشق نہیں کرسکتی تھی جنھیں یہ دوشق کہتی تھی ، چنا بنج ایک جرمن قوم گوتھ نے روم پر حلم کیا ا در اس کے بعد ونڈ آل ا در من کے حلے ہوئے ، بالآخر مغربی سلطنت بالکل تبا ہ ہوگئی۔ تم نے اکثر بن کا نفط استعال ہموتے ہوئے من منا ہوگ بجیلی جائے عظیمیں اگریز یہ منظ جرمنوں کے لئے استعال کرتے تھے منا ہوگ بحیلی جائے اور تہذر بند جا استعال کرتے تھے جنگ کے زانے میں فریب قریب ہر ایک بدھواس ہموجا تاہے اور تہذر بند وا فلا تی کے وبیق اس نے اور تہذر بند وا فلا تی کے جرمنوں نے بھی یہی کیا اور اگریز وں اور فرانسیں کیا جا مسال کو یا ان دونوں میں اس معالم فرانسیسیوں نے بھی یہی کو یا ان دونوں میں اس معالم فرانسیسیسیوں نے بھی یہی کو یا ان دونوں میں اس معالم فرانسیسیسیسیسی کیا جا سکتا ۔

عرض لغظ مہن سخت ندمت کا لفظ بن گیاہے ، اور لفظ ونڈال کا بھی بہی حال ہے ، غالباً یہ من اورونڈال بہت اکھڑ اور کا لم قسم کے لوگ فقے اور اکفوں نے بہت بچوخرابی مجھائی کتی کیکن یہ بھی وا قدیم کہ ان کے تمام حالات کے راوی ان کے وغمن رومی ہیں اور اُن سے غرجا نب واری کی تو قتی کرنا عبت ہے ، بہر حال کو تقر اور ونڈال اور مہن قوم نے مغربی سلطنت روم کواس طرح گرا ویا جسے کوئی گھرو ندس کو توڑ چینکا ہے ، اس اسانی سے ان کے کا میا جوجانے کی آگئہ یہ نئی دان کے کا میا جوجانے کی آگئہ یہ نئی ۔ ان کے کا میا جوجانے کی آگئہ یہ نئی ۔ ان کروست تھا اور وہ اسنے زیادہ مقرض کی اگفتہ یہ نئی ۔ ان کروست تھا اور وہ اسنے زیادہ مقرض کا گفتہ یہ نئی ۔ ان کے کا میا تروست تھا اور وہ اسنے زیادہ مقرض

تے که وه هر تبدیلی کا خبر مقدم کرنے کو تیا رہتے. بالکل اسی طرح جیسے آج ہمارے غریب ہندو سائی کیان اپنے موجودہ افلاس اور مصیب کی وجہ سے ہرا نقلاب کا خیرمقدم کرنے کو تیار مو مامیں گئے۔ بهرهال مغربي رونمي سلطنت كالس طرح خاتمه بهوكيا اكرمير حينر صدی بعدوه ایک د وُسری شکل میں پیمرا مھری بنین مشر تی سلطینت عُرفسہ يك جارى رسى اگرچىمن وغيره كامقا بكركنة ميں اس كے بي دانت كُلَتْ بِوكُ يَعِرِينِي وهُ مَ صرف اكتاحلول كوجيل كمي بلكم عربول اورتركول سے ملسل جاگ کرنے کے ا دووصر بوں تک قائم رہی رہیں یہ دیکھ كرحيرت مهوتى بيه كه وه كياره موبرس تك بافي رسى اوركيس سلفلاليم یں ختم کوئی ۔ جب عثانی ترکول نے قسطنطینہ پر قبصد کر لیا۔اس ونت سے اب کے جسے بائخ سوبرس کاعرصہ ہونے آنا ہے مقسطنید یا استسبول ا یہ ترکوں کا رکھا ہوا نام ہے) ترکوں ہی کے قبضہ میں ہے۔ بہاں سے افغول نے برابر اور ب بر سطے گئے اوروا ننا تک بہنج گئے ، بعد میں رفتہ رفتہ بیر مقامات ان کے قبضے سے مل گئے اور ابھی کوئی اُرہ برس ہوئے کہ بنگر عظیم بڑیکست کھانے کے بعرفسط طینیہ سے بھی انھیں یا تھ دھوا بڑا تھا اس پر انگررز وں کا تبفسہوگیا تھا اور ترکی سلطان ان کے اقدیس کٹھ بنلی کی طرح سقے لیکن ایک زردست فائد مصطفے كمال إنا اس معيست كو قت ميں اپنے مك كو بچانے کے لئے ایٹے ا وربڑی جا نبا زانہ جدوجدے بعد کامیاب ہوئے اب ترکی این جمهوری مکومت ہے اور سلطان کا مہیشہ کے سے خامتہ ہوگیا ہے۔ كال يا شا اس جهوريت ك صدر مي تصطنطنيه جو يها شرقي روميون ك ز انہ میں ، اس کے بعد ترکوں کے زما نہیں ، فویڑھ ہزار برس تک ملطنت

کاصدرمقام را اگرمیہ اب بھی ترکی سلطنت میں شامل ہے لیکن اس کاصدر مقام نہیں ہے۔ ترکول نے اس کے شالینہ اثرات سے علیحدہ رہنا ہی مناسب سمجھا اور دورایشائے کوچک میں انگورا (یا انقرہ) کو اپناصدر مقام بنایا -

ہمنے وو ہزاریس کا عرصیہ نیرسی کی طرح کے کر ڈالا اور اِ ن وا تعات سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر کے جو قسطنطنہ کے آیا و ہونے اور روی ملطینت کے تبدیل ہونے کے بعدیب وریے ہوتے دسہے۔ یہ تو خیر ہوائیکن شطنطین نے آیک اور نئی بات کی ۔ وہ عیسائی ہوگیا اور چ نکر وه باً دست ه نفا اس سے عیسا برّت لا زمی طور پرسلطنت کا سرکا ری آب بن گئی - بیسانی زمهب کی حیثیبت میں میرکا یا بلسٹ ایک عجیسف غریب چیزدہی ہوگی ۔یعنی کہاں تو یہ نرمہب موروعنا ب اورکہاں پکا یک ٹا ہی نربہب ہوگیا ۔ کچھ عرصہ تک اس تبدیلی سے عیسا تیات کو کو لی فائدہ نہیں بہنیا ، بلکر مخلف و قول نے ایس میں ارا محبر انشروع کردیا حتیٰ کر اس کے دو کڑے ہوگئے ۔ یعنی اطینی فرقہ اور یو نانی فرقہ -لطینی خرقہ کا مرکز روم نقاا ور روم کا بشبب اس کا پیٹیو ا اناجا تا تھا ۔ اس کے بعدَ بِي يَا يَا بُ رُوم مِوكًا - يو'ناني فَرْقه ْ كام كز قسطنطنيه ظا - لاطبني فرقه تسام شالی او دمغربی بورب می بیسل گیا اوراس کا نام رومن کیتھواک جریے پڑا یوانی فرقہ ہو قدم عقائد کا نہا ہت ختی سے پا بندیقا آ دھو ڈاکس جریے گہائے لگا مشرقی رومی سلطنت کے زوال کے بعداس کٹریزانی فرقے کوخاص طور پرروس میں برا فروع عاصل ہوا۔لیکن جب سے ویا ل اشتراکیت كا زور مواسد، اس فرقه كى كياكسى نرمبى فرقه كى بھى كوئى سركارى حينيت

ہیں دس سے وہ مسے وہ کی مسلطنت کا تذکرہ کرد ہا ہوں بکین حقیقت یہ ہے کہ اسے دوم سے کوئی تعلق نہ تھا ۔ ختی کہ اس نے لاطینی زبان بھی ترک کردی متی اوراس کے بچائے یونا نی زبان اختیار کرئی ہتی ۔ گویا ایک طرح سے بھیا زیادہ صبح ہوگا کہ یہ سکندر کی ہونا نی سلطنت کا بھر ہتی ۔ مغربی یورپ سی مسلک کوئی تعلق نہیں رہا۔ بھر بھی ایک عرصہ تک وہ مغربی طلوں کو اپنا انتت سمجھتی رہی اور یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئی کہ افھیں آزا داور خو دمخنا رہونے محتی رہی اور یہ تسلطنت نے "روی اللہ اس کا مختی ہے ۔ دوم سے اس بے مطلق کے با دجو دمشر تی سلطنت نے "روی سلطنت کے کوئی جا دو وکا اثر ہواس سے باش نیوی کہا تے رہے ، جیسے اس نفط ہیں کوئی جا دو وکا اثر ہواس سے باش سے اس کے وقاد ہیں کوئی کمی اہلی آئی حتی کہ صدر مقام نہیں رہا لیکن اس سے اس کے وقاد ہیں کوئی کمی اہلی آئی حتی کہ اس وضیوں نے بھی جو اسے فتح کرنے آئے تھے بہت بس ویش آئے ۔ وہ کھا۔ برطے نام ہم سے بیل ماں برحلہ کیا لیکن برطے احترام سے بیش آئے۔ وہ کھا۔ برطے نام ہم سے بور وہونا ہے اورعقیدے ہیں ، قوت ہوتی ہے۔

جب یہ سلطنت روم کے ہا تقسے مکل گئی تواس نے ایک نی لیکن ہا کل دوسرے قیم کی سلطنت کی بنیاد ڈالنی شروع کی۔ لوگول کا بیر خال تھا کہ طرت عیلی کے لٹا کر د پطرس روم آئے تھے اور یہاں کے پہلے بندب ہوئے تھے۔ چنا پنجراس وجہ سے روم اکثر عیلیا یکول کی نظریس مقدس ہوگیا۔ ادر وم کے بشیب کے عہدہ کو فاص اسمیت حاصل ہوگئی ۔ شروع شروع میں روم کا بشیب بھی و وسرے بشیوں ہی کی طرح تھا لیکن جب شہنشاہ میں روم کا بشیب بھی و وسرے بشیوں ہی کی طرح تھا لیکن جب شہنشاہ میں روم کا بشیب بھی و وسرے بشیوں ہی کی طرح تھا لیکن جب شہنشاہ برترنہ رہا۔ اور بطرس کا جانشین ہونے کی ختیت سے وہ تام بشیوں کامسردار سمحھا جانے لگا ابدر کو اسے بوپ کا خطاب الا تھیں معلوم ہے کہ پوپ ج بھی موجود ہیں ۔۱۰ ررومن کیتھولک فرقے کے بیٹیوا شجھے جاتے ہیں۔

یہ بآت بھی وکیپی سے حسا کی نہیں ہے کہ رومی فرقے اور ہونا نی فرقے کے درمیان اختلاف کی خاص وجہمور توں کا استعال تھا، رومی فرقر اپنے بیٹیوا کوں اور خاص کرحضرت عیسیٰ کی اس مریم کی مور توں کی ہوجا کا حامی تھا اورکٹریو نانی فرقداس کا سخت نخالت تھا۔

عصہ بک روم پر شائی قوموں کے سرداروں کا قبضہ اور حکومت
رمیان بیں اکثر دہ بی قسطنطینہ کے شہشاہ کی سرواری کو تسلیم کرتے رہے ہال
درمیان بیں روم کے بشب کی قوت بڑھتی گئی حتی کہ اسے قسطنطینہ سے
مرکشی کرنے کی ہمت ہوگئی۔ چنا بخرجب مورتوں کی بوجا کے مئلہ برحگڑا
اور ہہت سے واقعات ہوگئے جن کا ہم بعد بین اگرہ کریں گے۔مثلاء ب
اور اسپین پرچھا گئے اور بورب کے قلب پر حلہ اور ہونے گئے ۔اس کے
مال وہ شائی اورمغربی بورب بین نئی مکوشیں قائم ہورسی تھیں اور
عرب لوگ مشرقی رومی سلطہنت پر برسے زور شورسے حطے کر رہے تی۔
اور بعد کو اس سردار کا رل یا جا رئی کرون کر بھا دیا گیا اور اُسے خواد بور بعد کو اس کے سردارسے موانگی۔
اور بعد کو اس سردار کا رل یا جا رئی کورون کی تام بھی الفوں
اور بعد کو اس سردار کا رل یا جا رئی کورون کی گئری پر سٹھا دیا گیا اور اُسے
اور بعد کو اس سردار کا رل یا جا رئی کورون کی گئری پر سٹھا دیا گیا اور اُسے
اور بعد کو اس سردار کا رل یا جا رئی کی مقدس رومی سلطنت ' کہنے گئے ۔
اور رومی سلطنت' کھا جے بعد میں' مقدس رومی سلطنت' کہنے گئے ۔

دراصل ان کے نز دیک صوف و ہی سلطنت، سلطنت ہموسکتی ہے جو رومی ہو۔ اس کے بغر کوئی سلطنت ہمیں ہجھی جاتی تھی، اگر چہ سنارل بین جوجا رئیس اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ روم سے کوئی تعلق بنر تفار کی معلوم کے نام سے مشہور ہے۔ روم سے کوئی تعلق بنر تفار کی معلوم کے نام سے ساتھ ایک سلطنت ت کے ہم محلوم ہو اور اسٹس بن گیا۔ یہ نئی سلطنت ت کا تم سمجھی جاتی تھی لیکن اس کے نام سے ساتھ ایک مفلوم عیسائی اصلام نے ہم ایک مقدس اس سے کہ یہ باتھ تھی میں گئی۔ مقدس اس سے کہ یہ باتھ تھی ۔ جس کا پیر بوپ تھا۔

پر د کیمو - ی عقائرگی عمیب قوت کاکرشر تھاکہ ایک فرنیک
ایمان جو وسطی پورپ کا رہنے والا تھا رومی خہنشاہ بن گیا ۔ اس مقدس
ملطنت کی اکنرہ کا رہنے اس سے بھی زیا وہ غییب ہے ۔ یہ سلطنت تو
کیا اس کی پر حیا ہیں تھی ۔ قسطنطنیہ کی مشرقی سلطنت تو برابر قائم رہی
کیا اس کی پر حیا ہیں تھی ۔ قسطنطنیہ کی مشرقی سلطنت تو برابر قائم رہی
میلن یہ مغربی سلطنت تھی برلی تھی بگڑی ۔ تمینی پھربن گئی ۔ تیج پوچیو تو
برولت محض برائے نام زنرہ تھا، گویا یہ ایک خیالی سلطنت تھی جھیت تے
برولت محض برائے نام زنرہ تھا، گویا یہ ایک خیالی سلطنت تھی جھیت تی ہوئی واسطہ نہ تھا۔ جہال تک میرا خیال ہے والیشنے اس مقدس مقی ، نہ رومی تھی
رومی سلطنت کی یہ تعرفیت کی ہے کہ نہ وہ مقدس نقی ، نہ رومی تھی
اور نہ سلطنت ہی تھی ۔ اسی طرح کسی شخص نے ہندو سانی سول سول روسی اور نہ سروسی کی ہے ۔ تینی نہ
اور نہ سلطنت کی ہے ۔ نہ سول د مہذب ) ہے اور نہ سروسی فرشکنا

خیر کیمه بھی سہی ۔لیکن یہ خیالی" مقدس رومی سلطہ زیت' برائے

ا یک عالم گیرسلطنت ہے لیکن حقیقت میں الیبی کوئی سلطنت یا حکوم نہیں گذری ہے جس کی حکومت ساری وُنیا پر رہی ہو، گر معزانیہ کی اُفغت آ برورفت کی مشکلات اور دور و دراز کی سافنت کی وجہسے یرانے زانے کے بوگ اسی خیال میں تھے کہ واقعی اس عالمگیر سلطنت کا وجود ہے۔ جانج بورب اور بحرروم کے قرب وجوارس روم گی ریاست کو سلطنت بنے مع يبل سى عام مكومتول ك إلا ترسحها ما القالم او ريه خيال كياجا ما ظاكراتي ب ریاسیں اتحت ہیں۔ روم کی اتنی دھاک مبٹی ہو لی علی کہ اینسیائے كويك كي يوناني رياست بير كمم Pergamum کوان کے با دشا ہوں نے بیج مطح اپنی خوشی رومیوں کی اطاعب منطورکر کی تقى . و محسوس كرتے مقے كه روم حدست زياده طاققرب اور كوئى اس كا مقالم نہیں کرسکتا لیکن میں تہیں بتاجی ہوں کہ اس کے با وجود تجربوم کے آس یاس کے مکوں کے علاوہ نرحہوریت کے زمانے میں روم کی کسی اور لک پر مکومت متی اور نہ سلطست کے زا نہ میں شالی یورپ کے وشیول نے کمبی روم کی اطاعت قبول نہیں کی او راس نے بھی ان کی مچھ زیا دہ براا نركى - بېرمال روم كا حلقه اختياركتنا بىسبى لىكن اسى اينى عالمگيرلطنت كالقين هاً اوراس دانه كي مغربي دياجي است تسليم كرتي تقى يبي وص هي که رومی سلطنت ایک عرصة کک قائم ری حتی که اس کی شهرت اوراس كا وقاراس دقت بهي إتى راجب ومحض براك نام لتى -وسى عالمكيرسلطنت كالمخيل ص كى سارى دنيا يرحكمواني مومحض

اسی عالمکیرسلطنت کا قبیل جس کی ساری دییا برهمرایی ہوسس روم کے سابقہ محضوص نہ قبا بلکہ پرانے زانے میں صین اور مهندؤسستان میں بھی یہ خیال لماہتے بتہیں معلوم ہے کہ اکثر بیتی سلطنت رومی ملطنث سے زیادہ دسیع رہی ہے وہ بحرافطر تک بھیلی موئی تئی مین کا بادشاہ دستان فرزند کہاتا کا اور استان کا المشاہ دستان کی است ما الکیر شہنشاہ تقور ارتے ہشتہ میں ہمیے ہے کہ تعین اور باوشاہ کا مکم نہیں بانتی تھیں لیکن وہ بھی اسی طرح " دحتی شمجی جاتی تھیں بنیے ردم والے شائی تورب کے لوگوں کا وحتی "بھے شقے ہے۔

اسی طرت مندوستان بس می شروع زان بن سے عالمگیر اوشا موں ا تذار و الماسي جنعيس حكرورتي راجر كه يقد اس مين شك نهيس كرمندوت ان والوں کی نظریں دینا بہت محدود تھی ، مهندوسان خود اتنا برا الا عب كرده ای کودنیا سمجھتے تھے اس سے اگرا سے مندو تال برکسی کی حکومت موجاتی تمی تو وہ ویا کی حکومت کے برا بر مجمی باتی تھی، اسروائے وحثی این دران كى اصطلاح من مجيد كبلاتے تھے - راجر عفرت من كے نام يرسما رس الك كا ام بارت ورش برا عكروتي راصمانا كياب اورجا بها التاك تص مطالق گیرهسٹرا ورائل کے بھا یئوں نے بھی اسی عالمگیرمکومت کے لئے جنگ ک تی بہاں کھوڑے کی قرانی کی ایک شاہی رسم رائج تھی جے اشواہ ید تھ کتے تھے یہ میں عالمگیر سلطنب کا دعو ٹی ا در اس کی علام یت سمجھی حاتی متی الثو نے بی عالمگیرسلطنت کا م کرنے کا ارا دہ کیا تھا۔ لکین جنگ وحدال کونفرت موجانے کی وصب اس نے شکرکٹی انفل ترک کردی بعدے زمانے میں ہندورتان کے دوسرے الوكيت يرست راجا وَں نے بھى اسى كى كوشش

ک مثلاً گیتا خاندان کے راجہ و قیرہ ۔ تم نے دیچھاکدیرانے زمانے میں لوگوں کے ذہن میں اکثر عالمگیر با بیٹا ہ اور عالمگیرسلنلڈنٹ کی خیاں رہتا ہا۔ اس کے بہست عرصے کے بعد <u> بحروم بی</u>تی یا ایک نئی شم کے سامراج کا خلود بہوا ۔ ان و و نو سنے دنیا کورہت تہ و لا کیا ۔ آج بھر ایک عالمگیر ملطنت کے تذکرے ہودہ ہے ہیں بلیکن اس سے کوئی عالمگیرا و شاہ مراد نیای ہے بکر بدایک قسم کی ری دنیا کی عالمگیرا و شاہ مراد نیای عالمگیر و سرے دنیا کی عالمگیر جوریت ہوگی و ایک قرم کو دوسری خطاعت کو دوسرے طبقہ کے دوسرے طبقہ کے دوسرے بازرکھے گی آیا اس قسم کی کوئی پرستقبل قریب بین مکن بھی ہوگئی باہمیں میں بیا ہی حالت بڑی کا اس میں میں میں کہ آج دنیا کی حالت بڑی کا نامی میں ایک خاتم میں کہ آج دنیا کی حالت بڑی کا نامی میں ایک خاتم میں کا رنظم نہیں کہ آج دنیا کی حالت بڑی کا نامی بھی کا ایک خاتم کی کا دنیا نہیں کی ایک حالت بڑی کا دنیا ہیں کا ایک حالت بڑی کا دنیا نہیں کی ایک خاتم کی کا دنیا کی حالت بڑی کا دنیا کی حالت بڑی کی خاتم کی کا دنیا کی کا دنیا کی حالت بڑی کا دنیا کی حالت بڑی کا دنیا کی حالت بڑی کا دنیا کی کا دنیا کی حالت بڑی کی خاتم کی کا دنیا کی حالت بڑی کا دنیا کی حالت بڑی کا دنیا کی کارون کی خاتم کی کا دنیا کی کا دنیا کی حالت بڑی کا دنیا کی کا دنیا کی حالت کی حالت کی حالت کی خاتم کی کا دنیا کی کا دنیا کی حالت کوئی خاتم کی کا دنیا کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی کا دنیا کی حالت کی

میں نے شاتی پورپ کے "وشیوں کا بار بار نزارہ کیا ہے ایمی وحتی کا نفطاس لئے استعمال کرتا ہوں کہ روم واسے اضیں اس نام سوخاطب کرتے ہتے ۔ اس میں نتاک نہیں کہ یہ وگ وسطی الیشیا کی خانہ بروش وسول ور وسرے بنیلوں کی طرح ہندو شان یا روم کے اپنے مہندو شانی یا روم ی لیونکر وہ کھا۔ پڑوسیوں کے مقابلہ میں کم مہذب کے لیکن ان میں جوش علی زیادہ تھا۔ کیونکر وہ کھکے میدا نوں میں زنرگی بسر کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ عیسا کی ہوگئے اور جب الحوں نے روم نتی کیا توعمو کا وہ ظالم وشمن کی چیست سے وہ ہاں واض نہیں ہوئے مشالی پورپ کی موجودہ قویس الفین وسشی تبیلوں کے لینی کو تھ فرنیکس وغیرہ کی نسل سے مہیں ۔

تمطنطنيه كابوا تعرسب -

یه نمام شجارت امیروں کئی رام اور فائرے کے لیے تھی جبر اُدی تو عیش و آرام سے گزار نے تصلین عوام مصیبت میں مبتلا نف بین مورس تک روم کامغرب میں سکر بیٹھا ہوا تھا اس کے بعب جب قسطنطنیہ آباد ہواتواس نے بھی اس اقتدار میں حصّہ بٹالیا لیکن پر بڑے تعجب کی بات ہے کہ یو نان نے تو مختصری مرت میں علم کے میدال میں ٹرک بڑی چیزیں بیش کر دیں نمین روم کوئی خاص چیزیں بیش نزکر سکا۔ تیج پوجیس تو ردمی تہذیب بھی یونانی تہذیب کا ایک دھندلا ساعکس معلوم مہوتی ہے۔ البتہ ایک چیزمیں رومیوں نے خاص بیش قدمی اور رمنائی کی مینی قا نو ن کے معالمے میں۔ اب بھی ہم لوگوں کورومی قانون پڑھنا پڑتا ہے۔ کیونکر پورہ کے معالمے میں۔ اب بھی ہم لوگوں کورومی قانون پڑھنا پڑتا ہے۔ کیونکر پورہ کے قانون کا بڑا صفہ اسی پر ملنی سمجھا ما تا گھا۔

ے فانون کابڑا صدائی پرسی جھاجا ہا گھا۔
اکٹر داخلات برطانیہ کا سلطنت روم سے مقابلہ کیا جا تاہے بھو ا انگریز اپناول خوش کرنے کے لئے ایساکرتے ہیں، یوں توساری سلطنتیں کم دبیش یکساں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کو نوٹ نوٹ کو تھلتی ہیں لکین روسیوں اورا نگریز دن ہیں ایک خاص مناسبت ہے دینی ہے جیسائیت ہے کہ وونوں شخیل کے معالمے ہمں کورے ہیں -روسیوں کی طرح انگریز ہی شاہ بنداور خود نید ہیں ۔ اور بہتین رکھت ہیں کہ دنیا ان کے ارام اور فائے کے لئے بیلاکی گئی ہے۔ اس سلئے وہ بے کھٹے ذندگی کے مزے نوشتے ہیں۔ ہم ان سے لڑ رہے ہیں۔

## (۴۵) پارتھیاا ورساسانی

اجها اب سلطنت ردم ا دربورپ کاقصّه توخیورٌ وا ورملو زرا ونیا کے دوسرے حصوں کی سیرکریں بہیں ویکھنا ہے کہ ایٹیا رہیں کیا ہور ہا تنا اور مبندوستان ا ورمین کا قصه استی بیان کرناہے . اب نا رسیخ کے مطلع ، پرنسئے سنتے ملک نمو دا رہو ہے ،اس تھے سمیں ان کابھی کچھ تذکر ہ کرناہے ينج توير سے كر جيسے جيسے ہم إ كے برسعة جائيں گے - اسف الكول كا حال بيان كرنا مو گاكه مكن ب بيل گفياكراس خيال بي كوترك كرميشون -یں نے اپنے ایک یحفے حکامیں مکھا تفاکہ با رقعیاً میں خبگ کا رہای Carrhae ) کے موقع پر رومی جمہوریت کی فوجوں کوٹنگست فاش ہوئی تقی لیکن اس و تست میں نے یہ نہیں تبلایا تھا کہ یا رمقی کو ن تے اورایرا ن اورعراق میں الفوں نے کس طرح ایک ریاست قائم کرلی پہیں یا و ہوگا کہ سکندر کے بعداس کا سیہ سالا رَسلوکس اوراس کی اولا دعرصة كك اس ملطست يرحكومت كرتى رسى جومندوسا نسك ایشائے کو حک تک بھیلی ہوئی تھی۔ کو ئی تمین سوبرس تک ا ن کا د ور دورہ رہا لیکن اس کے بعد وسطی ایشا کی ایک قوم یا رهی نے الفیس نکال باہرکردیا۔ یہ لوگ ایران میں جو اس زما نرمیں با ربھیا کہلاتے تھے رمقے تھے ۔ اپنی لوگوں نے رومیوں کوجہورست کے آخری و ورس

شکست دی بقی ابھر با دشاہیت قائم ہونے کے بعد بھی رومی کھی اُن کا پوری طمع فلع تمع ند کرسکے ، غرض یہ لوگ وہ ای سوبرس بک یا ریشیا بر مکم ای کرتے رہے متى كه ايك اندروني انقلاب في ان كاخاتم كرديا - ايرانيون كفان يروسي حکم انوں کے خلاف بنا وت کی اور ان کی جگر خود اپنی قوم اور فرم ہے۔ ا كم يخص كوبا وشاه بنايا- اس كانام اردشيرا ول قفا وايك نشل سساساني ماً ندان کے نام سے منتہورہے - ار دشیر برا ایکا زرشی مفا ور دوسرے ندم ہو کے ساتھ ذرا بھی روا واری کا برتا ؤ نہیں کراً تھا۔ یہ تو تہیں علم ہوگا کہ اِ رسی بھی اسی زرنشی مزم ب سے بیرو میں - ساسانی روپیول سے ہمیشہ برسر بریکا ر رہے یها ب کک ایک مرتبراهوں نے ایک رومی با دشاہ کو گرفتا رکرایا قتا . بار با ایرانی فوصیں تسطنطنیہ کے قریب یک پنیج گئیں ۔ اور ایک دفعہ انفول نیے معرنتح کرایا . ما ما تی حکومت زرشتی نرمب کی پرجش حایت کے نے خا طور پرکتهورہے۔ حبب ساتویں صدی عیسوی میں اسلام کا کہور مواتواس نے ساسانی فکومست اوراس سے سرکاری مذم ب دونوں کا خاتیر کر دیا جیا مخہ زرتشی ندم ب کے بہت سے بیرکوں نے اس نقاب اور دارد گیر کے خوف سے لینے وطن ہی کوخیر با دکہہ دیا ا ور مندو تبتان چلے آسے ، ہندو سان حس طرح ا بنی بناہ میں آئے وا وں کاخر مقدم کرا رہاہے - اس طرح ان کا بھی آس نے تھلے ول سے خیرمقدم کیا ، ہنکہ و سان کے موجودہ یا رسی ا بہی زرشتیوں

مثان نحتلف ندام ب سے روا داری برتنے کے معاملے میں اگرمبکرو کا دومسرے ملکوں سے مقا لم کیا جا ئے تو بڑی حیرت ہوتی ہے - راکٹر ملکوں میں ،خاص کریورپ میں ، جو لوگ سرکا ری ندم ہب کوتسلیم نہیں نے تے ۱۰ ن برطرح طرح کا جرو تشد دکیا جاتا تھا۔ ان کی تنالیس قریب قریب ہو گئی ہیں بیکن مہذر دستان میں برائے زمانے میں تام مذاسب کے ساتھ بوری روا داری برقی جاتی تھی ، ہندود هرم اور بره مست میں جو تقوری سی تشکش ہوئی وہ مغرب کے مختلف نواسب کے خوفناک تصادم کے مقالم میں بھر بھر ہوں ہے کہ برستی ہوئی وہ مغرب سے مختلف نواسب کے خوفناک تصادم کے مقالم میں بھر بھر ہوتا ن میں آئے دن فرہی اور فرقہ وارا مرحکوطست ہوتے رہتے ہیں اور جو لوگ تاریخ سے تا واقف ہیں ان کا خیال ہے کہ ہوتے رہتے ہیں اور جو لوگ تاریخ سے تا واقف ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمندوستان میں ہمیشہ سے ہوتا ہوتا ن کے ختلف حصول میں اپنے برواسلام کے بعد سیرسوں برس میں موجودہ حکومی ساتھ ہات کے مسلمان مہدوستان کے ختلف حصول میں اپنے بروسیوں کے ساتھ ہاتے اس وعافیت سے ان اللہ مال کی جوب وہ تاجروں کی حقیست سے آئے میں وعافیت سے ہوتا کی جاتے ہیں ہم ہنہ ہائی اور بہاں بنے کے لئے الفیس سہولتیں ہم ہنہ ہائی گئیں۔ لیکن یہ تو میں نے بہت آگے کی بات جھڑدی۔

اں ۔ تومبندوشا ینوں نے پارسیوں کا خیر مُقدم کیا۔ اس سے جندہ دی ہلے الفوں نے میہو دیوں کا بھی اسی طرح خیرمقدم کیا تھا جبب کہ وہ جبردتشار سے عاص کر میلی صدی عبسدی میں روح کھا گے تھے ۔

ای ایک خاتون بهاں برسر حکوست نتی کیکن رومیوں نے اسے شکست وی اور دواان کی حروا کئی کھیے کہ مہم کڑیاں اور بیڑیاں ڈال کراسے روم ہے گئے عبد ناصر نبر علی میں نام بڑی سربنر عگرفی ۔ نجیل سکے نئے عبد نامے بین اس کا عال ورج ہے ۔ اگرچہ پہاں حکومت کی برنظی اور حجہ نظا کم کی کمی نہیں تنی کوج و دتے ۔ منظا کم کی کمی نہیں تنی کیکن اس کے با وجو د برٹے برم شہر موجو دتے ۔ آبا وی بہت گنجان نتی مبرئی اس کے با وجو د برٹے برم سے تنہر موجو دیے ۔ بیا نے پرخی بریک سال جنگ اور بنام بریانی عوری کے اندراندر کئے بیا نے پرخی بریان موجو کے اور تام پرائی عارتی سار بھی دریان کر دیا ۔ وہ عظم انشان شہر بریا و ہوگئے اور تام پرائی عارتی سار بھی اللہ کے ان آئی تھی البیات کے ان آئی تھی برسے کو وہ کہ تو بائی تحراب کو جا کہ تو بائی تحراب کی اور بہت سے و درسرے مقامات بھی دکھائی دی بال بی تہیں نظرا سے کا در بہت سے دوسرے مقامات بھی دکھائی دیں گے جو کسی زمان میں نام ونشان بھی نہیں ہے ۔ اور بہت سے دوسرے دکھائی دیں گے جو کسی زمان میں نام ونشان بھی نہیں ہے ۔

## (۳۶۱) جنوبی مندکی نوآ با و یا ل

۸۷ رار بارسوواع

ہم بہت وور دُور موا ئے۔اب ہندوستان والب ملیں اور دکھیں کہ ہمارے بزرگ بہاں کس رنگ میں تھے۔ تہیں کوشنوں کی سرحدی سلطنت کا یعنی اس عظیم استان بود مدسلطنت کا توخیالِ مروگاحب میں تمام خربو شالی مبندا در وسطی ایشار کا کی مصد شال تقا او رعب کی را مدهانی پرش و يايشاوريس متى عمبيس شاير يديمني يا د جو كاكراسي زبانه يس حنوبي مندين فلنت أنده اك نام سے ايك بڑى رياست ت تم بتى جو بحرعرب سے ليے بْنَكُالْ تَكْسِيقِيلِي مُوبَى مَنَى - كوبي تمين سوبرس تك كوشنوب ١ وَرَأَ نْدْهِرُوا لون كَا دوردوره را تبسري صدى عيسوى ك دسطيس سر دو اول سلطنين تحميم اد رهِرکچه عرصه تک بهند و ستان میں بہت سی جھوٹی جھوٹی ریاست لکن اس کے سوبرس کے اندر اندریا تلی شرمیں ایک دوسرا چندر کید بيدا موا و وراس ب جارها من مندوسا مرائع كا دور شروع كيا- ببرمال كيتاخا ندان كاتذكره كرسف سيهيك مناسب معلوم موتاسي كربم حنواكيمنار کی عظیم استان مھوں برایک نظر ڈوال سی کیونکہ انہی کے ذریعہ مہدوشانی اُرٹ اور مہندوشانی ہندسی مشرق کے دور درورے جزیروں میں پنجی مندوستان کی شکل تو تهارسک دہن میں ہوگی ۔ یہ ہمالیہ بہاڑا در توممندرون کے بیج میں واقع سبے ١٠ وراس کا شاکی حقد مندر سوہت

دورب بي ييل زاندس است ترى سرصدى زيافه فكررمتى على كونكاسى طرنسسه دیمن ا ورحله وریورش کیا کرسته سقے بیکن مشرق دمغرب اور حِنوَب کی طرف بہت لمباساحل سیے اور د ونوں طرف سنے دامین گی چڑائی کم ہوتی جاتی ہے پہال تک کہ کنیا گماری دیا کیسپ کامورک ) ہیں و و نول گنار اکرال جائے ہیں ۔وہ لوگ جو سمندرے قریب رہتے تھے۔ فطرتا اس سے بهت وابتدية اس مع يخال مرسكات كانفيس جازراني كاخوب کر بوگا بی تہیں بتاجکا ہوں کہ قریم زلک سے مغرب کے ساتدھو بی مند کا تجارت کا سلسلہ قائم نقاء اس سے کوئی لیجب ہیں اگر ہندوستا ل میں اتی ابتدائی زمانه سے جا زمیازی کی صنعت موج دموا و رادگ سحارت کی الاش میں یامہم جئ کے سلسلہ میں سندریا رجائے ہوں بمشہورہے کہ ایک تخص وہتے نے گوٹم برھ کے زما نہ کے گاس بھاک ہندورتان سے جا کر لنگا اُس نے نیچ کیا۔میرانحیال ہے کہ ایخٹا کے غاروں میں سی حگر وہے کے سمنار عبور كرنے كامنظريتي كيا كيا ہے اوريه دكھايا ہے كر إلتى كھوڑس جہازوں برلدے ہوئے جارہے ہیں۔ وہتے نے اس جزیرہ کا نام سنگل وسے ارکھا فالمحل لفظ سنكو سيفتنق بصص كمعنى شيرك بي النكايس الكشير كاكو ئى قفىدىھى،مشهورسەيى جويىچە اس وقت ياد نېيى را ، غالباً انگريزى لفظ پلون اسی پرانے نام شکھل سے نکاہے ۔

جنوئی مندسے لنکا تک جاناکوئی ایسا بڑا کا رنامہ نہیں تھا بکین ہی کے علاوہ بھی ہارے پاس بہت سی شہا دہیں موجو دہیں کہ مندوستا نی جہازسا زی میں مامر سے اوران بے شار بندرگا ہوں سے جو نبگال سے گجرات تک بھیلی ہوئی تھیں دور دور مایاکرتے ستے۔ چندرگیبت موریہ



مع منهوروزير جانك نے اپني كتاب ارته شائسريس اس زان كے بجرى بررون كالعى كيونزكره كياب اس كتاب كا ذكريس ايك خطيس كريكامو جو میں نے نینی جبل سے تمہیں لکھا تھا اس کے علا دہ چندرگیت کے دریا رکے یوانی سفیرسیس تفییس تے بی کئی ملک اس کا ذکر کیا ہے ، اس سے ظام رمونا ہے کہ دریہ کے دور کے ابتدا ہی میں جہا زمازی کی صنعت مہندوستا ک میں فروع پریقی ۔ ظاہرہے کہ جہا زاسستعال ہی کرنے کے سئے بنا سے جاتے بیں مِفَ نائش کے لئے توبائے ہلیں جاتے: اس لئے یہ می تقینی ہے کہ بہت سے ہندوشانی ان میں میٹر کشمندرا رہی جاتے ہوں گئے . فررااس مم جونی کا تصور کرد بھراس کے مقابلہ میں اج ما رے اکثر بھائی سمندر میں قدم رکھنے سے کتنا ڈرتے ہیں اور اسے مزمب کے خلاف تناتے ہیں ۔ واقعی یہ تفاوت د ک*یوکر حیرت بھی ہو* تی ہے اور بطف بھی آ اے جلا ہم ان وگوں کو پچھلے زانے وا ہوک کا جائشین کیسے کہ سکتے ہیں۔ جب کر م د کره سکتے بیں که وه لوگ ان سے کمیں زیا ده مجعد ارتھے ۔ خیر یعنیت ہے کہ اب بیبہیو وہ خیالات بہت کچھ شخے جا رہے ہیں ا وربہت کم لوگ ایسے رو گئے ہیں جو ان سے متا زموں -

شالی مندکے مقالم میں جوبی مندکی توقعات سمندرسے زاوہ داتہ تھیں۔ کیونکہ ہیرونی تجارت زاوہ داتہ تھیں۔ کیونکہ ہیرونی تجارت زیادہ ترجنوبی مندسے تھی تا مل زبان کی تظمیں "یا ون "کی شرا بوں مرتبوں اور چراعوں کے ذکرسے بھری بڑی ہیں"یا ون "کی نفط خاص طور پر یونا نیوں کے سئے اور شایمام طور پر تام پر دیسیوں کے لئے استعال کیا جاتا تھا ، دوسری اور تبییری صدی کے اندھرائے میکوں پر ایک بہت بڑے دوستولوں والے جہاز کانقائے

بنا ہواہے جس سے نابت ہو تاہے کہ آئر صراکے پر انے لوگوں کو جہاز سازی اور بحری تجاریت سے کتنا شخف تھا۔

بهرمال به جنوب سی تفاحس نے اس زبر دست کام پر مبقت کی اورمشرق کے تمام جزیروں میں مہندوسانی نوآیا ویا ں قائم کرویں ۔ یه دهادے بہی صدی میسوی می میں شروع ہوگئے تھے اور پوسکر ول برس کس جارہی رہے۔ لایا رجا وا ساترا ممبود یہ اور بورنیو بگ یہ لوگ يهني اور وال آباد موكة اوراب ساله مندوساني تهذيب وتدك او رمندوسانی آرمے بھی ہے گئے ، بر اسے ام اور مندی عین میں تو مندوسًا ينول كى برى برى نوا با ديال قائم تعيل - ألفول في ايني اکٹر شہروں اوربستیوں کے نام بھی ہندوسا نی ناموں پر رکھے ھے۔ مِثْلًا اجْوُرُهيا - مِتْنَا يُورِ عِلْمِيلا كُنِدِهار وغيره - ديكيمو الريخ البيخ آپ کوکس طرح د مراتی ہے ، انگلوسسیکسنوں کے جب امریکرلیں تو آیادیاں فَا مُمَ كَيْنَ تُوا نَفُونَ نِهِ بِي عَلَيْ بِينِ صورت اختيار كي . اُرج لِي اُمريكِ مِينِ قَرْمِي ریزی شہروں کے نام پر بیبت سے شہرموجو دہیں یہا ں تک مرکبا · سے بڑے سٹہرنیو یارک کا نام بھی شالی انگلتا ن کے قدم شہر یارک کے نام پررکھاگیاہے۔

تام آؤ آبادیا ں قائم کرنے والے اصلی باشدوں کے سب لقہ زیاد تیاں کرتے ہیں علط دیا ہے اس کا میں مقدناً یہی غلط دیا وتیاں کرتے ہیں ہے اس مار دیا ہوگا استوں کو لوٹا ہوگا اس میں میں باشندوں کو لوٹا ہوگا اور اس کے باشندوں کو لوٹا ہوگا اور اس کے میں میں ہوگا ہوگا کے معرصہ بعدید نو آباد ہندوتان اور والی کی کیونکی مندوتان اور والی کے کیونکی مندوتان اور والی کے کیونکی مندوتان

ے با قاعدہ تعلقات قائم رکھنامشکل تھا۔ غرص ان مشرقی جزا کوئی ہندو ریاشیں قائم ہوگئیں۔ اس کے بعد بوجھ آستے اور ان دونوں عمل قداد کے لئے فو سکنگلش رہی۔ یہ مقامات چو ہندوں یہ کہلاتے ہیں۔ ان کی تا ریخ نہایت طویل اور دکھیسی ہے اور ان کے اتا رقد میہ کی خطمت سے بہتر چیا ہے ککسی کسی عارس اور مندون ہندوسانی نو آبا دیوں کی دونی کو دو بالاکرتے ہوں محے۔ ہندو تا نی معاروں اور کا رگروں سے بریسے بڑھے شہر تعمر کئے تھے۔ مثلاً کمبوجہ پشری وجے ، اجا پاست ادر عظیم اشابی رنگ کوروغیرہ۔

"ان بن ان میں مکومت کے لئے خوب لڑا ایک ورجور یاسیں ان بر بر ہو اور بودھ ریاسیں افترار ہوتے ہے اور کبھی ہو دھوں کی عکومت ہوجاتی دہیں ہی مہدد بر افترار ہوتے ہے اور کبھی ہو دھوں کی عکومت ہوجاتی تنجی کبھی کبھی ایسا میں ہوجاتی ہے ہی ہو ایسان ورسے کو تباہ ور با دکرہ اسے تنے ۔ با لا خرید وی بر اس ملا قد برقبضہ کرلیا ۔ اس کے بعدی پڑھا کی اسینی ۔ فوج ۔ انگریزا ورسب سے اخریس امریکہ و الے پہنچے جبنی تو قریب ہی تھے کبھی کبھی حدم کرنے واسے سے اخریس امریکہ و الے پہنچے جبنی تو قریب ہی تھے کبھی کبھی حدم کرنے معنی مقاات نتے کریئے سے تیمن اکثر ان کا برتا و دوسرے کو سے موں ان کا برتا و دوسرے کو سے موں ان کا برتا و دوسرے کو سے موں ماک ایک دوسرے کو سے موں اور دونوں ملک ایک دوسرے کو سے موں یا دوسرے کو سے موں کا بینے میں کہ تا میں ہوں کا میں ہوں کی میڈیست سے موں میں کا میں شداخ ریٹر تار متا تھا ۔

مشرق کی ان نوا با دیوں میں ہماری دنجیبی کا بہت کیوسا ا مشرق کی ان نوا با دیوں میں ہماری دنجیبی کا بہت کیوسا ا مان ہے ران کی سب سے بڑی ضوصیت یہ ھی کہ جنوبی ہندگی اس زیانہ کی ایک خاص مکومت نے اس نوا یا دیوں کے قیام کا باضابط، طا كيا تقارشروع شروع مين آوشيك للكول كى حتج كرنے والب الفرادي الو پُرسگتے ہوں گے-اس سے بعد شجا رست شروع ہونی موٹی اور گھر ہرت سے حالمان اور لوگوں کی جاستیں اپنے طور ریگی ہوں گی . کہتے ہیں كم إمهرجاكرًا إ و موسف من كالشكاد بهاب اوربندوشان يج مشرقي ساقل کے اولوں نے میں قدمی کی ممکن ہے منگال کے کیے لوگ بھی سکتے موں۔ یہ دوا میت بھی مشہورہے کہ جب شائی ہندسے حکر گرنے وا بول نے گجرات والزل کوا ن کے وطن سے نکالاتو یہ نوگ ہی ا ن جزیروں ہیں جلے سکتے تھے سکن میعض قیارات ہیں۔ ہجرت کرنے والول کی زیادہ تعداد لمُودُي سے كئے ۔ يا مكر تا مل علاقہ مے جنوب ميں تقى جہاں ملو فاندان كى حكومت لقى واورىبى و چكومت لقى حس فى الآيشاريس نوا اديان قائم كرف كالإصابطراتهام كيار مكن ب شال كي طرف سے يها ل اوگ چلے اسے ہوں اورو إ ل گنجائش نہ رہنے كى وجرسے النيں ووسرى طرف کا رُخ کر ایرا ہو۔ ببرمال وجر کھی بھی سہی ، لیکن یہ واقعہ ہے گہ مندوتاً ن سے دور، منتشر مَقا ات پس إلعضدا وربیک و قت نوا با دیاں قائم کی گئیں ، یہ نوا با دیا ہندی عین ، جزیرہ نائے ملایا۔ بورنود ساترا - جا واا ور دوسرے مقامات پر قائم ہو میں ۔ پیر سب یتولوگوں کی نوآ بادیاں تقین جن کے ام بھی مندوسانی تقے مندی جمین کی نوآبا دی کانام کمبوجیہ تھا جواب تک کمبوط یہ کے نام سے طہور سع - خیال تو یجے کریہ ام کہاں سے کہاں بنیجا ! گندھاروس کی دادی كابليس ايك مقام كبوم تفاء اسىك نام برية نام ركاكيا تفاء

کوئی چار پاینج سوبرت کک بدنوآبا دیاں بندودهرم کی بیرور پی اس کے بعد برعبگر بدهدت بھیل گئی۔ اس کے بعد اسلام بنہا - جنا مجہ الاالیت یا ر کامچے حصتہ توسلمان برگیا اور کھے بره مت کا بیرو رہا -

لما چنیارمیں منطنتوں *پرسلطنتیں من*تی ا*ور گر*تی رہی بسکن جولی مند کی نوا با دیاں قائم کرنے کا خاص تیجہ یہ مواکد دیا کے اس مصبلی مندی "ریه تهزیب میل کنی. چانخه آج ملاایت یا رسی با شندے بھی کسی حد ک اسی تہذیب کے وارث ہیں وان کے پہاں و وسرے افرات بھی کارفرا تھے۔ خلاً جینی تہذیب کے افرات اُنیکن ملا اینیًا رکے مختلف مکوں میں مبندوسانی اورمپی تہذیبوں کا اختلاط کا بی وکیسیے معسلوم م و تاہے ۔ تعف ملکوں پرمند و 'شانی اثر حا وی ہے اور تعض پرجینی ا مشلاً بریا ۔ سیام ا ورمهندی عین سے خاص علاقہ میں حینی اثر زیاد ہ سبے از لا یا میں مہند وستانی اخر۔ جا دِ ا-سما ترا ۱۰ درد وسرے جزیروں میں اگرہے مندوسًا في اخرنما يا ل ب يسكن اس يراسلام كالميكا رئاس عبى نظراً تا ب-مندوسًا نی اور حبینی تهذیبوں میں کوئی گر نہیں ہونی۔ اگرے۔ و دا ایک د وسرس سے بالکل مختلف تفیل میر بھی و د تغیرکسی د تساع سالق سالقطيتي رئيس - مندوستان منده وهرم اوربو وه مت و و نوں کا سرحیمہ تقا۔ حین تک نے مذہب مُندورتان ہی سے لیا۔ ا د شدیس بھی مہدوت تی اخرحا وی تھا۔ پہاں تک کہ مہندی حیین ہی چومین کے زیراٹر تھا عارتیں اِ نکل مبندو سا تی طرز کی ہوتی تفین مبنی ، کا اثران مکوں باطر رحکومست اور زندگی کے عام نکسفے پر دیا وہ بڑا یبی دجہ ہے کہ آج ہندی مین مربارا ورسام کے اِ شدے ہندو تانبو<sup>ل</sup>

کے مقابلہ میں چنیوں سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں ساس کے علاوہ ان کی رگوں میں منگونی نون بھی زیادہ بیع جس کی وجہسے وہ جینیوں سوزیادہ لحتے جلتے ہیں۔

ما واکے شہر بورو بو درمیں اب بھی ان ظیم الثان بو دھ مندرو کے آتا رمو عود ہیں جو مندوشانی معاروں نے تقیر گئے سقے -ان عمارتوں کی دیواروں پر بو وھ کی زندگی کی بوری کہانی تصویر وں ہیں بیش کی گئی ہے ۔ یہ چیزیں نہ صرف بو دھ کی لگہ اس زما نہ کے مہندوستانی آسرٹ کی بے مثل یا دگارہیں ۔

ب مندو شانی تهذیب کا اثر ان مقامات سے اکے بھی گیا۔ لینی فلیائن اور فارموسا بک بہنچا جو مجوع صدیک ساترا کی شری دیے بندو ملکائن اور فارموسا بک بہنچا جو مجوع صدیک ساترا کی شری دیے بندو کی طفرت میں شامل رہے سے اس کے بہت دن بعد فلیائن کا وارائحکومت کی حکومت ہو گئی اوراب امریکہ کا قبضہ ہے میلا فلیائن کا وارائحکومت ہوا او ہاں جلس آئین سے ذکا ایک بیا ایوان تعمید سرم موالفا اس کے مروکا رہر چارتصوری کندہ کی گئی ہیں جو گویا فلیائن موالفا واس کے مراز سرح بھی فلیائن میں موالفا واس کے جارسری جینی فلسفی لا کرسی کی تیسری انتیک کو کہنے میں موالفا وار جو تھی ایس سے معلق ہے۔ کو اس کی اور جو تھی ایس سے معلق ہے۔

## ۳۷ گیتا د ورمی مندوسامراج

جس زان بس جؤبی مندک باشدسسمندریارے دھاف كررب تفحاور دور درا زمقا مات يرايني نؤآبا ديان اورشهر قأيمكر رب سق منالی مندمی عجب انتفار فقاً کوش سلطنت کی فرک او مست ختم بهو مكي عتى اوراس كاعلقه ا زروز بروز كم بهوتا مباريا نظا منا لي مندمی ایک سرے سے دوسرے سرے تک جمیو کی حمیو کی ریاسیں قائم بروگئ تھیں جن پر آک سا کا ہمیعتی یا تر کی قبیلوں کی نسل حکرا ی متی جوشال ومغربي سرحد كى طرف سعم بدورتا ن آئے تھے ريدي تہيں بنا چكاموں كريد لوگ بودھ تھے اوربندوسان پروتمن کی طرح حملہ و دنہیں ہوئے سقے بلکہ یہاں ہا د ہونے سے سے ئے سفے ، دسطی ایشا رکے دوسرے قبیلوں نے نہا یت ب ور دی کے سابق الخیں ان کے گھروں سے تکا لدیا تھا اور یہ دوسرے قبیلے ہی جین ہے بنیں بنیفنے یاتے سقے بگراکٹرمینی حکومت ان کو بحال با ہرکرتی نقی بسان آگران توگون نے عمواً مندی آریر رسم و رواج اور دو ایات افتیارلیں اوراسی رنگ بی رنگ کے وہ مہرب اور تہذیب و تدن کے مالم میں مہند ومتا ن کواینا ولمن سمجھتے سقے 'کوسٹسن کمی بڑی *عد پاک مبندی* اريه روايات كے بيروق في ديرى وجه في كروه اسف عرصة ك يبال ترسك او رمندوساً ن كم بينتر حصريرا ن كى حكومت بموتني وديهال

الل مہندی آریبن کر رہے کیونکہ یہ نواہش تھی کہ ہندوستان و الے افیں فیر مجمیس اس معاملہ میں کسی حد نک افعیس کا میابی بھی ہوئی لیکن مہندوستا بنوں کے ذہن سے یہ خیال پورے طور پر نامٹ کا کئے کی دوروی اور غیر ہیں خصوصاً عجم توں کے دل میں یہ بات کا نئے کی طرح فنگئی رہی کہ غیرا ان پر حکم ال بہی وہ اس غلامی بڑیج و تاب کھاتے کے بیانج یہ آگ برابر دہمتی رہی ۔ اور لوگوں کے واغ میں ایک خلش موجو در ہی ۔ اور اوگوں کے واغ میں ایک خلش موجو در ہی ۔ اور اوگوں کو ایک لا کئی رسمال گیا اور اس کے جھند ہے کے نیچے الفوں سے آریہ ورت کو آزاد کر اے کے اور اس کے جھند ہے کے نیچے الفوں سے آریہ ورت کو آزاد کر اے کے افوں میں مقدس جنگ شروع کردی۔

کے "مقدس جنگ شروع کردی۔
اس رہناکا نام جنررگبیت نقا ۱۰سے دہ چندرگبیت نہجولینا جانئوک کا دا حق بحر ہیں اسے موریہ جانئوک کا دا وا فقا بحس شخص کا ہم اس ذکر رہے ہیں اسے موریہ فائران سے کوئی تعلق نہ نقا ۱۰ اتفاق د کھیوکہ وہ جی باتنی بیٹر کا ایک مجوز اس وقت نام وفقا ن ہمی تہ المان اس وقت نام وفقا ن ہمی تہ را قا با دہے کہ اس ہم جو تھی صدی عیسوی کے شروع کا یعنی موسے کر اس ہم جو تھی صدی عیسوی کے شروع کا یعنی موسے کہ اگا دکرہ کر دہے ہیں۔ اس وقت اسٹوک کومرے ہوئے ہم ہم میرس کا دکرہ کر دہے ہیں۔ اس وقت اسٹوک کومرے ہوئے ہم ہم میرس کا درکہ کر درکہ کی درکہ دورے ہم ہم میرس کی کہ درکہ درکہ کی درکہ کی درکہ کی درکہ دیا کہ کا درکہ کا درکہ کی دورکہ کی درکہ کی د

بہتے ہے۔ نالی ہندیے د وسرسے آریہ راجا وُل کو المان افر دع کیا۔ اور ان کا ایک نم کا دفاق سا بنا لیا۔اسی سلسلمیں اس نے مجبوی قوم کی ایک لرلاکی لادیوی سے شادی کی۔ اور اس طرح اس مشہورا ورطا قور قوم کی حاس فی ماصل کر لی۔ نہا ست ہوشا ری سے پوری تیا ری کرنے کے بعید چندرگیبت نے مندوستان کے پروسی ماکوں کے خلاف مقدس حباک ' کا اعلان کردیا ۔ چیتری لوگ اور آ رہے رئیس اس جباک کے بیشت بناہ تح کیونکہ پروسی ماکوں نے تمام قوت واقترارسے النیس محروم کردیا تھا۔ بارہ برس کی جنگ کے بدونپررگیبت نے شالی مہندکے کچھ محقتہ پڑھیں ہوجودہ صوبجا ت متحدہ بھی شال تھا قبضہ کرلیا ۔ اس کے بعدوہ گڑی پر بیٹھا اور اس نے جا رام کالقیب افتیار کیا ۔

اس طرح گینا خاندان کی ابتدا موئی سیکوئی د وسورس تک مکرال رہا۔ اس کے بعد بُن قوم نے آگرا سے پریشان کرا مٹروع کر دیا ۔ گیستاً خا ندان کے زا میں جارما نہ مندورتی یا قرم برتی کا خور ہوا۔ اُ نفوں نے ترکی۔ یا رسی اور دوسرے غیر آری پر دلیبی ماکوں کو جڑسے اکھاڑ تعین او رزبر دستی نکال با مرکیا - بهان مین نسلی منا فرت کا رفر انظراً تی ہے۔ ہندی آرید روسار اپنی شجا بت پر ازاں تھے ، اورا ن منگلیوں یا لمحيموں كوحقا رت كى نظرے ديكھتے تھے ۔ گيتا خاندان نے جن ہندى ار یہ ریاستوں کو فتح کیا ۱ ان کے ساتھ بہت فرمی کا سلوک کیا ۔ لیکن غیر آریہ ریاستوں اور را ماؤں کے ساتھ کسی متم کی رعابیت بہیں کے گئی۔ جندر گیت کابٹا سگر گیت ا نے بالب سے زیا دہ جنگجو تفاوہ نہایت اجھاسیرسالار تھا۔ حبب وہ إد ناہ مواتواس نے تام مكثیں حتیٰ کر حنو نی مندلیں بھی فتوحات شروع کر دیں ۔اس نے گینا سلطنت کواتنی وسعت وی کہ قریب فریب سارا ہندو شان اس کے زیراڑ ہوگیا بھین جنوب میں اس کی حکومت محص برائے نام تھی۔ شال ہمای نے کوشنوں کومند مدندی کے یا ریکس ہٹا دیا تھا۔

تہیں بیمعلوم کرکے فاص وکیبی ہوگی کہ اس زبانے ایک شاع فسر گریت کی فتو حات کو سنسگرت زبان میں نظم کیا تھا۔ یہ دوہے افٹوک کی لاٹ پرجواب الرآبا دمیں ہے کندہ کردئے سے اسے کجات سمدرگیت کا بیٹا چندرگیبت ناتی بھی جگورا مرتفا - اس نے گجات اور کا فٹیا و ارکونتے کیا جو بہت زانہ سے ساکایا ترکی قوم کے زیر حکومت سے اس نے کمر اجیت کا لاب احتیار کیا اوروہ اس نام سے عام طور برشہور ہے۔ سیرز کی طرح یہ لقب بھی بہت سے را جا وُں کا ہواہے اس لئے اکٹر گرا بڑ ہوجاتی ہے۔

م نے دبی میں قطب منارکے پاس وہ کی ایک بہت بڑی اث تودیمی ہوگ ۔ کھے ہیں کہ یہ الاٹ اپنی فع کی یا دگار میں کراجیت نے بوائی تقی ۔ یہ کا دیگری کا نہایت عمرہ منونہ ہے اوراس کے سرے پرکنول کا ایک بھول بنا ہے جواس زمانہ کا شاہی نشاں تھا۔

ز با ن کی مینیت رکھتی تھی بسنگرت میں نظم اور تمثیل نگاری نیر تام اریہ فنون تعییہ خوب تھی بھی بہت سے بین نظم اور تمثیل نگاری میں اس زمانہ کے بعد حب کہ ویدا وربہا بھارت وغیرہ تصنیف ہوئیں یہ زانہ شا پرسب سے بہتر تھا۔ کالی داس جیسا عجمیب وغریب صنف اسی زمانہ میں گذرا ہے ، افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جن بیلیں اسی زمانہ میں گذرا ہے ، افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جن بیلیں اسی زمانہ ہول اچھی طرح سنسکرت نہیں جانتے اس لئے اپنی اس میراث سے جوعلم وا دب سے الا ال ہے ، قطعاً محروم ہیں ، کاش تم اس قابل ہو کہ اس سے فائرہ الماسکو -

کراجیت کا در بار نہایت مرصع تھا۔ اس میں اس نے براے براے براے مصنف اور اہرین علم و نن جع کفے نے ۔ تم نے اس کے دربار کے نورتن کا تذکرہ قومُنا ہوگا رکا لیداس کا شار بھی انہی نورتن میں ہوتا ہو۔
سعدرگیتا نے اپنی را جدھانی پاتلی بترسے اجو و ھیا کو برل دی شایداس نے برخال کیا کہ اس کے جا رہا نہ نہندی آریہ نظر یہ کی تحمیل کے لئے اجو د ھیا ذیا وہ موزوں مقام ہے کیونکہ اس سے رام چندر کی وہ سے غیرفانی وہ داستان وابستہ ہو والمیک کے رزم نامے کی وجہ سے غیرفانی مدرکہ ہیں۔ مدرکہ ہیں۔ مدرکہ ہیں۔ مدرکہ ہیں۔ مدرکہ ہیں۔

گیتا خاندان کے با تقول آریہ مہندو تہذیب کے نئے سرے سے رندہ ہونے کا قدر تا بودھ مت پر اچھا اڑ نہیں پڑا - اس کی ایک سے زندہ ہونے کا قدر تا بودھ مت پر اچھا اڑ نہیں پڑا - اس کی ایک وصبہ تو یہ تھی کہ اس تحریک میں اخرا نیست کا روزا تھی اور چھٹری داجہ اس کے کیشت بتا ہ تھے ۔ سنجلاف اس کے بدھ مست میں خمہو رہت کا عضر غالب تھا اور دو رسری وجہ یہ تھی کہ شالی مبند کے کوشن اور دوس پردین حکم ال بودھ مت کے مہایا نہ فرقہ کے بیر و تھے ، اس کئے اِن ر دسی حکم الوں کے ساتھ لوگوں کو ان کے مزمہب سے بھی مخالفت فتی لگین میر واقعہ ہے کہ بودھ مت کے ساتھ کوئی ظلم و زیا وتی نہیں کی گئی بودھ خانقا ہیں برابر جاری دیں اور عظیم الثالث لیمی ا داروں کی شیت سے دہ اب بھی قائم دیں انکا کے را جا وال کے ساتھ جو بودھ مت کے پیروسقے گیتا خاندان کے با دستا ہوں کے بڑے دوستا نہ تعلقات تھے و اِس کے ایک راج میکھ وران نے سررگیبت کو نہایت میش بہا تحالف نیھے تھے ۔ اور گیا ہیں لنکا کے طالب علوں کے لئے ایک فانقا می تعمیر کرائی تقی ۔

بہر حال مندوشان میں بودھ مست کا خاتمہ ہوگیا۔ میں بہتی بہلے تباجکا ہوں کہ اس کی وجہ حکومت وقت یا بر ممنوں کا ناجا کر وبا ک نہیں بقاطکہ اصل وجہ یہ تھی کم مندودھم سنے رفتہ رفتہ اسے اپنے اندر

جذب کرنیا ۔ ، ، اسی زمانہ پس جین کا ایک مشہور سیاح ہندوت ان کیا امہوں نگ اسی زمانہ پس جین کا ایک مشہور سیاح ہندوت ان کیا امہوں نگ بہتر جس کا تذکر ہیں کرنیا ہوں ملکہ فا ہمآن ) وہ بو دھ کی حقیمت سے بودھ مست کی مقدس کتا بول کی تلاش میں آیا تھا وہ مکھتا ہے کہ مگر ھا تا تا مقدس کی سنرا تو تھی ہی نہیں ۔ گیا ویر ان پڑا تھا کہ بلاوتو میں جگل کھڑا تھا۔ لیکن یا تلی بتر کے با شدرے امیر خوشحال اور زیاب میں حگل کھڑا تھا۔ لیکن یا تا ہم اندار اور دولت مند بودھ فا نقا ہیں طینست تھے ۔ بہت سی شائدار اور دولت مند بودھ فا نقا ہیں طینست تھے ۔ بہت سی شائدار اور دولت مند بودھ ما نا ہے بنے طینست میں مشاہدے سے اسا کے ب

مو*سے تقے جن ہیں مسافر مُفت ٹہرتے تقے* 1 و را نفیں سرکا ری خزانہ سے خوراک دی جاتی تتی *برشہ بڑے شہر و*ں میں اسپتال ہی *تقے* جن میں مفت علاج ہوتا تھا ۔

من من مند وسان کا دورہ کرنے کے بعد فا مہان تنکا علا گیااد دوسال وہاں رہا۔ لیکن اس کے ایک ساتھی ٹا و چنگ کومبنڈ سان ایسا بھایا۔ اوروہ بہاں کے بود ھ پھکشوش کے تقدس سے اتنا متنا نر مواکہ وہ بہیں رہ پڑا۔ فا میان لنکاسے سمند رکے راستہ سے چین والیس موا۔ اور برسوں لا بتہ رہنے اورسٹیکڑوں حا د ٹوں کا مقابلہ کرنے کے بعد کہیں گوینبھا۔

مبر بین مرزقی کراجیت نے ۲۴ برس کک مکومت کی۔ اس کے بعداس کا بٹیا کمارگیت ۲۰ برس تک راج کرتا رہا ۔ پوسٹاھ ہے مج میں سکند گیبت گری پر بیٹھا ۱ اسے ایک نئی انت کا سا منا ہو احب نے عظیم انشان گیتا سلطنت کی کمرتوڑوی لیکن اس کی تفعییل میں اسکلے خطامیں بیان کروں گا۔

ا جنٹا کی دیواروں کی تصویری اوراس کے بڑے بڑے ہال اور حیوٹے حیوٹے کرے گیتا دور کی صناعی کے نونے ہیں۔ تم الخیس د کھی کرونگ رہ جادگی افسوس کہ بیقش ونگارا ب شنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ موسمی افرات کو زیادہ دیرتک برد استعت نہیں کر سکتے ۔ جس زمانہ بی ہندوستان میں گیتا خاندان کا دورد درہ تھا اس وقت دنیا کے دوسر مصحوں میں کیا ہورہا تھا ، بہنو میدرگیت اول ، رومی فہنشاہ اسطنظین اعظم بانی قسطنطینہ کا محصر تھا ۔ بعد کے گیتا

(۳۸) من قوم کی آمر

مهمرشی مطلق یو

وه نئرم میست جوم ندوتان برشایی ومغربی با رقی سے نازل ہوئی ہن قوم کی پورش تھی۔ اپنے پیچلے کسی خطیس اومی سلطنت کا حال لکھتے ہوئے ہیں نے ہن قوم کا بھی تذکرہ کیا تھا یو رہ بیس ان کا سب سے برط اقا نداشیا تھا جس نے برسول آب دوم اور شط طینہ دونو کو بیت ان کیا۔ اسی قوم کی ایک شاخ سفید تان کہلاتی تھی می قوم فرب قریب اسی زانہ میں مبندوستان آئی۔ وہ بھی وسطی ایشیا رکے خانہ برون تھے۔ عرصہ تک وہ مندوستان کی سرحد پرمنٹ لاتے رہے اور اس پاس کے باشندوں کو سخت بریشان کرتے سفے۔ شا میر وہ سرے قبلوں نے بیسے الحکی اللہ میں بھرکا یا۔ اس سے جب ان کی جمعیت زیا وہ بڑھرکی تو ہے۔ الحقول نے وہ بڑھرکی تو الحقول نے باضا بطر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے جسب ان کی جمعیت زیا وہ بڑھرکی تو الحقول نے باضا بطر حملہ کر دیا ہے۔

کیت خاند کرد ہے۔ گیت خاندان کے پانچوی بادشاہ سکند گیبت کومن قوم کے اس حلہ سے دوجار مونا پرطان اس نے انفیں سفکست دے کربیا کر دیا۔ لیکن کوئی بارہ برس بعدوہ ہے بنو دا رموگئے ۔ رفتہ رفتہ وہ گند ھار کے علاقہ اور شالی مہند کے میشتر حصر میں جیسیل گئے انفول نے بودھوں پر بہت مللم تو راہے اور مہرطرے کی دست درازیاں ہیں۔ غالبا ان مصل جنگ رہی ہوگی تھر بھی گیتا راجمان کا قلع قمع نرکرسکے · منول کے نئے بھیلے آئے اور و ہ وسطی مند تک بھیل گئے ان كى سروار تور آن نے إوثا ست كا اعلان كرديا - وہ خود مى بہت برا بقا لیکن اس کا بیٹامبرا گل جواس کے بعد گدی پر بیٹھا سخت وحشی طالم ملکر بورا شیطان تھا ۔ کلہا نہ نے اپنی تاریخ کشمیرموسومہ راج تزمکنی ہیں لکھا ہے کہ مہرگل کی ایک ، تفریح میں تھی کہ وہ پہاڑ کی ادیکی اوکی چوٹیوں سی القیوں کو گھٹریں تھینکواکر تا شہ دیجھاکرتا تھا ، اُخر کاراس کے مطا اسے تنک آکر تمام آريه ورت اس كے خلاف أعد كورا موا ور اربول نے كينا خاندان کے اُخری را م بالادت اور در طی ہندسے ایک را م دیثو دھرمن کی سرکردگی میں مہوں کوشکست وی اورمبرگل کو *قید کر*ایا لیکن مہنوں کی طرح بالا دکت بردل اور كمينه ندخانس في مهرائل كويه كبر رهير دياكم تم فرراً منكوشان سے با مراکل ماؤ۔ مہرگل نے کشمیریں بناہ کی اور کھیرمت بعداس بالادت يرص نياس كم سائد التي فرا فدكي كابرا وكيابقا . وغابازي سعمل رديا. ہرمال ہندوسان میں من وم کی قوت بہت جلاخم ہو گئی لیکن ان کی نسکِ یہاں باتی رہی اوررفتہ رفتہ اربوں کے ساقہ خلط لمط مولکی مبہت مکن ہے کہ وسطی منبدا ور راجیونا نہ کے نعض راجیو ت فا ندا بو ن میں ابنی سفید بہوں کا کچھ خون موجود ہو۔ ہنوں نے شالی ہند پر بہت تقویری مرت مکومت کی ۔ بینی بچاس سال سے بھی کم اس نے بعد وہ بہاں بس سنے اور برامن رنر گی بسركرنے لگے-ان كى لا اينوں اور درا ز درتيوں نے ہندوساني آياوں کوبہت مِتا فرکیا ان کی معاشرت اور طرز حکومت ہمی آرپوں ہے بهت مخلّف تقا - آریه اب بنی بهت برٔ ی مدتک آزادی بندیتے

ان کے دا جا وُں کو بھی رائے عام کے سامنے جھکنا پڑتا تھا - اورگاؤں کی بنجا تیوں کو بڑے اختیالات حاصل تھے لیکن سنوں کے بہاں آنے بسنے اور ہندوستا نیوں کے ساتھ بل عبل جانے کا یہ نتیجہ ہواکہ آریوں کے قدیم معیار بہلے سے بیست ہوگئے

الادت مبلل القررگتا فاندان كا آخرى را صرفاستهدين اس كا اخرى را صرفاستهدين اس كا اخرى را صرفاستهدين اس كا اخرى را صرفالص مندو فاندان كا دوري كاكراس فالعس مندو فاندان كر دا مه كار حجان خود بوده مت كى طرف تقا او راس كاگرو ايك بود ه بهكشو تقا - گيها دوري كرش بوجا از سرنوشر وع موتى اس كه ك ي ده مت كسا قراس كى ك ي ده مت كسا قراس كى ك ي دا ص طور برمشهورس ما بوجى بوده مست كسا قراس كى ك ي فاص الرنبين موتى -

۳۹۱) هندستان کاقبضه کبیبی منٹریوں پر

تاریخ کے اس فدم د ورمیں جوا یک ہزا دہرس سے زیادہ تر آل ہے اور جواسوقت ہما رہے بیش نظرہے ۔ ہندوسّان کی تھارت کونغ ہے ين تومغر بي اينيارا دريورب تك اورمشرق مين مبين تك خوب فرفع حاصل تقا- اس کی کیا وجدهی و محف په تہیں کر اَس ز آ خدیں مندو ستائی اليمه جهازران اور المحصة اجرسق اورسنه كه دستكاري من وه بدت بوشارستے ، ان میں یہ اُتیں صرور تھیں اور ان سے کافی مروجی الکن دُور دُود کی منٹر ہوں پرقبضہ کرسیلنے کی اصل وجہ یہ ہتی کہ اس زمانہ میں ہندوستان علم کیمیا میں فاص کرنگ سازی پر سے آگے تھا۔ ہندوستا منو ں نے کیرے رانگنے کے سئے یکے رنگ تیار کرنے کی فاص رکیس دریافت لی نمیں میزنیل کے یورے سے نیلارنگ بنانے کی ترکیب می نیں معلوم ہو گئی تھی انگریزی میں نسیل کو Indigo کہتے سے تکلاسے اس کے ہیں۔ یہ نام ہی تفظ India علاوه غالباً يراسنے مندوسًا ني لوسے كوتا ؤ دسے كرفؤ لا دبا نا مي اچي طرح جانتے تھے۔اسی کئے وہ ایجھے سے ایچھے فو لا دی ہتھیار تیا ر کر سکتے سنتے ۔ شایر تہنس یا د مور میں کسی جگریہ تباجکا ہوں کرسکنڈر کے حلہ کے بڑانے ایرانی قصوں میں جا ل کہیں کسی انجی تلواریا خجر کا ذکر

آیا ہے واں ساتھ ہی یہ می لکھا ہے کہ وہ مندوستان کی بنی موئی تھی-چوکہ مندوسان میں دوسرے ملوں کے مقابلہ میں یہ رنگ اور ووسری جیزی زیاده بہترتیار موتی تفی اس سے امری مندیوں پراس كا تبضه مُومِا نالاً زمى تفاء وه فرديا وه الكسب كياس بهتراوزا رمول يا ستاطريقه مبانتا هوائ فرديا اس جو مخلف چیز*ی تیارکرنے کا بہتر پاس* فک کولاز می فود پرمندی سے نکال با مرکزدے گا ۔جوان چیز و ک سے محروم مور بہی و مبہ سے کہ گذشتہ و وسو برس میں پورپ ایٹیا رسے ازی ع كياً انى البجادون سے يورب كونے سے اورزياره طاقتورا وزار ل کئے اور سامان تیار کرنے کے نے طریقے معلوم ہو سگئے سان کی برولت اس نے دیا کی تام منٹریوں پر تبغہ کرلیا اً ورد ولٹ مندا ورطا تتورین گیاراس کے علاوہ دوسرے اساب بھی تقے جن سے اسے ا مرا د ملی لیکن فی اکال میں اوز ارکی اعمیت تمہارے ذہن تثین کرا ما جاسا ہوں۔ ایک بڑے اً ومی کا قول سے کرانیا ن ایک اوز ا ربنا نے والا ما نورے مینانخہ ابتدار سے مے کراب تک انسانی تاریخ اصل میں اورا روں کی ترفی اورنشو و ناکی ارتے ہے ،عبد بحری بھرکے تیر کمان اورہ تھوڑوں سے سے کرآج کل کے اسٹیم انجن اور زیر وست مثینوں تک تقریباً ہرکام میں ہمیں اوزار کی ضرورت بڑتی ہے ۔ ذراسوچ کہ اگراو زار ک توہاراکیا مال ہو ؟

حقیقت میں او زار بڑی ایکی چیزہے۔ اس سے انسان کا کام بلکا ہوجا آ ہے دلیکن او زار کا غلط استعال مبی ہوسکتا ہے۔ خشلا آ رہ بڑا کا رآ مدا و زارہے دلیکن اگرا یک نیچے کے ہاتھ لگ جائے تووہ اس ے اپنے آپ کوزخمی کرے گا۔اسی طرح جا تو بھی نہایت صروری اورکار آ مدچیزہے۔لیکن ایک بیوتو نشخص اسی جا توسے دوسرسے کو ہاک کرڈ اکتا ہے۔اس میں بیچا دسے چا تو کا کیا قصور ؟ قصور تو دراصل استخص کا ہے ہو اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔

اسی طرح موجو دہ سنسینیں بھی اپنی حکم بہت اچھی ہیں لیکن کینی طرح موجو دہ سنسینیں بھی اپنی حکم بہت اچھی ہیں لیکن کینی وں طریقے سے ان کا غلط استعال کیا گیا (ورکیا جا رہا ہے عوام کی منست کا بوجھ ہلکا ہمونے کے بجائے ان کی وجہ سے ان کی حالت کیلئے کے مقابلہ میں اور برتر ہوگئی ہے - اس کے علاوہ ان مشینوں نے مگرمتوں کے با تقریبی اتنی طاقت وے وی ہے کہ لرائیوں ہیں وہ زیادہ آمانی سے کر وروں کا خون کرسکتی ہیں ۔

لیکن قصور شینوں کا نہیں ہے بلکہ ان توگوں کا ہے جوان کا فلط استعال کرتے ہیں۔ اگر مٹیننوں پر اُن عیر ذمر وار توگوں کا قبضہ فلط استعال کرتے ہیں۔ ایا گھر دو است سے بھرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ بھوری جانب سے کام لیا جائے آؤری آسان کا فرق ہوسکتا ہے۔

غرض اس زماندیس مهندوسان کی آج کی سی صالت بنس می گرامندی و خوش اس زماندیس مهندوسان کی آج کی سی صالت بنس می گرامندی و خوش این خوب فرسان و برامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگرامندگ

ہندوشان آتے تھے اور بھر بہاں سے مغربی بلکوں کو روانہ کئے جاتے تھے۔ عام طور رتام مغربی مالک میں اور فاص طور پر روم میں مرعوں کی ٹری قرر متی منا گیا ہے کہ گو لڈ توم کے ایک سر دارالا رکت نے حبب سلائے میں روم پر قبضہ کیا ہے توہ إن ۳ ہزار بونڈ مرجبیں اس کے ہا تھ کلی تھیں یہ ساری مرجبیں ہندوستان سے ہوکرگئی ہوں گی۔ (۴۶) ملکوں اور تہذیبوں کاعروج وزوال متبہ تاہ

بهت دن سے ہم نے جین کا کوئی وکرنبیں گیاہے۔ اب جلو پھر وإل حبيب تعني عين كاقصه لغيرشر وع كري اورد يميس كص زائز مين غرب میں روم کو زوال ہور ہا تھاا دُر ہُندوستان میں گیتا خا ہران کے زیر اخرُ تومیت لیں نے سرے سے جان برطر رہی تھی ۔ اس و تت جین یں کیا مور إتنا روم كے عروج وزوال اعین بركونی الزنہیں بڑا۔ یہ دونوں لک ایک و دسرے سے اسنے دورسفے کوکی اثریشی بنیں سکتا تا -مین پر میں تہیں تبا چکا ہوں کرمینی حکومت جد، کمبھی وسطی ایتا ر کے لوں کواپنے یہاںستے ہمگاتی تتی تو ہندوسًا ن اور بورپ پراس کا برا بناه كن افريط تا نفام يه قبيله يا دوسرت لوك بنيس يه اورآك بلك <u> ه</u>مغرب اورحبّوب کا <del>رُخ کرتے تھے</del> وہ ملطنتوں ادرحکومتوں کو اكث بلِدَث دسيتے تعے اور بڑی افرا تفری مجے جانی تھی بھرا ن میں سم مع مشرقی بورب اور مندورتان میں آباد ہو بائے تھے۔ چین اورروم میں براه راست تعلیّات سے بعقروں كي من جانب كامليله في حيى كما بون مين يه تذكر ، لما سي كواتيلالي مفرروم کے ظہنشاہ آن تن نے سلالے میں سے سے ۔ یہ آن تن کون تقا- وَهِي ا رَكس مُ رمليس أنتونتيس عب كامير، اپنيه ي<u>سيل</u> كسى خط<sup>ميرن</sup> كر

كرخيا ہوں ۔

یورپ میں روم کا زوال بڑی اہم بات متی سیمف کسی شہریا ملطنت کا ذو ال نہیں تھا ۔ یوں توروحی سلطنت عرصہ تک قسطنطنہ يس با تى رسى ا وراس كا بعوت تقريباً چوده مورس تك يورب برمندُ لآما را بسین روم کا زوال ایک زبردست دور کے خاتہ کامترا دف تھا روم کے کھنڈروں پرایک نئ و نیا تعمیر ہورہی تقی اورایک نئی تہذیب اور تدن نشوونا بإرا نقا لفطول اورفقروك سصانسان بهت وهوكا كفأناسك جىب د وجگر<sub>ا</sub> يك بى لفظ استعال موتاسے تو ہم سمھے ہيں كراس كے معني وونوں حکر ایک ہے - روم کے زوال کے بعد پورپ رومی اصطلاحاً استعال كرا ر إلكن ان اصطلاحول كم يتجع جوتصورات تق ده كيم ا درسی ستے ہوگ کتے ہیں کہ پورپ کے موجودہ ماک یو نا ن اور روم کے وارث ہیں کسی مدتک ہے میچ ہے بلکن اس سے بہرت کے غلط نہی بھی بیدا ہوتی ہے کیونکہ اج اور پ کے ماک جواصول رکھتے ہیں دہ یونان اور روم کے اصول سے با لکل مختلف میں سے تو یہ سے تربوا<sup>ان</sup> اورروم کی پرانی و مناصفیرمتی سے بالک مسٹ کئی ، وہ تہذیب جو لوئی ایک بزار رس میں کمل موٹی متی وہ بریا و ہوگئی اس سے بعد مغرَى يورب كے وہ تيم مهذب اور نيم وصلى الک تاريخ كے صفحات رينو دارموئ اورا الموں نے ايک شئے تهذيب و تدن كى بنا ڈالى ا معوں نے روم سے بہت کیرسیکھا ، پر اُنی دنیا سے بہت کیروالل کیا کلکن تحصیل تعلیم کا یہ عمل نہا یت وقت طلاب اورمونت طلاب تعا رہے ؛ ا توايسامعلوم مواب كرورب من تهذيب اورتدن

برادس بڑگئ ہے ، ہرطرف جہالت اور تعصب کی تار کی تعیلی ہوئی تھی۔ اِسی وَمِرسِهُ أَسِ زَا مُؤَارِيكُ زِلْنِهُ أَمْ اللَّهِ مِنْ تَعِيرُكِا مِا تَاسِيمُ -ساخراس کی کیا دَجه قِتی ؟ د**نیا پیچھے** کیوں مٹنی سے ادر سینکڑوں رسو<sup>ں</sup> كاجمع كيامواسرا يهمم وادب يكسه فناموجا ناسه اوردينا است كيون جلادي ہے ہیں وہ بیجیدہ سوالات ہیں جوبرے بڑوں کو پرنشان کیاکرتے ہیں بین ان ك واب دين كى كوست نبيل كرول كالمياني يدكوني تعب كى بات البيل اگرم مُدوستان جوعلم وعمل میں اتنا میش میش قبا اس بری طرح تباه مهو گیا ا و راست عرصے سے غلام ہے۔ یا جین جس کا ماضی اتنا شا ندارتھا اسب عرصہ کا رزا دہنا ہوا ے۔ شایرهندیو ٰ اب کا دوعلم جوانسان تقوار القوار اکرے عمر کرتاہے سراسر مُقود نہیں ہوجاتی ۔ لیکن کسی نےکسی طرح ہماری آبھیں بند ہوجاتی ہیں ا ورتم دقتی طوررِ دکیونہیں سکتے ۔ کمرے کی کھڑتھا ی اگر ہند ہوجاتی ہیں تو تاریکی ج**ی**ا جاتی ہے بگین باہر ہرطرف روکشنی رمتی ہے۔ اس سنے ہم اگرا پنی انگھیں اورِ \* کھڑکیاں بند کرکئیں تو اِس کے بیمعنی نہیں کہ روشنی دیا کے پر دے و غامج گئ عض توگ کہتے ہیں کہ بوری کے اس اریک دوری دمداری عبارُت پرہے ۔ وہ عیبا سرّت ہنیں جو حضرت عیسیٰ نے بیش کی تنی ملکہ وہ سرکاری مذہب جورومی ضہنشاہ مطنطنیں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد مغرب میں رائح موا - نوگول کا یہ کہناہے کہ جو تی صدی عیسوی میں جسط طلیں نے پسالیٔ فرمیب قبول کیا" اس وقت سے ہزا دہرم کا وہ وور شروع ہوا مِس بِمعقل کو بایه زخیبرگر د باگیا - فار کو غلام بنا د یا گیا ۱ د رعلم کی ترقی ژک گئی منصرف اس د ورتیں تشد د تنفسب اور عدم روا داری کا دور دورہ را، مگران ان کے لئے یہ نامکن ہوگیا کہ وہ سائنس میں یا اور د دسے معالم

یں کوئی رہ تی کرسکے . مقدرس کتا ہیں اکٹر رزتی کے راستے میں حاکل ہوتی بېي - كيونكوس زانه بي وو كهي جاتى بي كېسى زانه مح خيالات اوررىم ورونع كا ذكران بين موتاب كسى كى مجال نهيس كران خيالات اوراس رسم ورواج پرحرف رکھے اس سے کہ وہ مقدس کیا ہے " میں آئے ہیں رکھ یا د نیا جا ہے گئی ہی برل جائے نیکن ہمیں اس کی ا جا زیت ہمیں ہوتی کہ ہم تبدیل شدہ مالاً سے منامبیت پیداکرنے کے لئے اپنے خالات اور رہم ورواج کو ذر ا بھی برل سکیں : بیتجہ یہ ہوتاہے کہ ہم زائے سے بے تعلق اموجاتے ہیں اور ہیں بٹری مشکل کا سامنا *کرنا پٹر*تا کہے

اسی کے بعض توگ پورپ میں نار کی کے دور کا دمہ دا رعیسائٹ کو شہراتے ہیں سکین دوسروں کا یہ خیال ہے کہ عیسا سیت اور عیسائی فقہو<sup>ں</sup> اور در وکشوں ہی کی برونت اس نا ریک دورس علم کا جراغ رونش رہا ا بغوں نے فنون تطبیفہ او وصوری کو باقی رکھا اور قابل قدر کتا بول گفلیں

كرك الفيس ما ن سے زيادہ عزيز ركھا -

غرض اسی طرح لوگ سجت کیا کرتے ہیں ممکن ہے دونوں ابنی جگر ٹھیک کہتے ہموں کیونکر کہ کہنا سخت منا قت ہے کہ روم کے زوال کے بعد جتنی برا ئیاں بیدا ہوئیں ان سب کی ذمہ وارعیںالیکت ہے ۔ پسے يويهي توروم كا زوال اس سئ مواكه اس مين بيخرا بيان يبل سيووديس. يس كها س سے كها ل كل كيا - دراصل بتانا تو يہ تفا كوا كرم يورب میں تمام سماجی نظام کا یک و رہم برہم ہوگیا اور وہاں ایک فوری انقلاب رونا بوكيالكين مين أي مندوتان مل ايلاكوني انقلاب مني مواله وربي ہمارے ویکھتے ویکھتے ایک تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ اور دوسری کی داغیل

پڑی سے رفتہ رفتہ ترقی کرکے موجودہ صورت افتیار کر کی سکی جن کی تہذیب اور تدن برابراسی اعلی معیار برقائم رہا اور اس کا سلسلہ معی وشخے نہیں یا یا بخشیب و فرا ز تو بہت موسے اور جل بسے اور شاہی فا ندال بھی برابر برستے رہے با وشاہ بھی ہوسے اور جل بسے اور شاہی فا ندال بھی برابر برستے رہے لیکن تہذیب کی میرا ن کا سلسلہ نہیں اور فائن جنگی کا بازار جب جی سرا بر کا مراب کا چرچا رہا اور دکش گرم مہوا ، اس وقت بھی فنون بطیفہ اور علم وا دب کا چرچا رہا اور دکش فسوری، خوشا برت اور خوصی وراب عادی میں اب تک بازا ہو کے مال مناز شاہ کیا ہوئی میں داخل ہوگیا جمین میں اب تک ایک لطاب نت اور فائن میں داخل ہوگیا جمین میں اب تک ایک لطاب نت اور فائن موروں میں داخل ہوگیا ہوئی میں میں داخل ہوگیا ہوئی میں میں داخل ہوگیا ہوئی میں میں اب تک ایک لطاب نت اور فائن ترب بھی کا نیچہ ہوسکتا ہے ۔

یمی صورت مندوشان کی ہے۔ روم کی طرح بہاں کی تہذیب اسلسلہ کہی یک دم سے منقطع نہیں ہوا ۔ ما ناکر بہاں اسجے اور بڑے درنوں و ورگزرے ہیں، ایسا زانہ جی ہوا ہے جب علم وا دب کے تا زک اور لطیف ترین نونے بٹیں گئے گئی تا اور ایسا و قت بھی آگ گئی ادرایا و قت بھی آ گئے ہیں۔ ایک خاص انداز پر ہیشہ برقراد رہی ۔ و اوی لئی تہذیب ایک خاص انداز پر ہیشہ برقراد رہی ۔ و ایک خاص انداز پر ہیشہ برقراد رہی ۔ و ایک خاص انداز پر ہیشہ برقراد رہی ۔ و ایس مشرقی ملکوں کے بنیوس کے این وشیوں کر و بہاں لوٹ مارکرنے آ کے مقے ، شاکست ہناکرا بنے میں جذب کر و بہاں لوٹ مارکرنے آ کے مقے ، شاکست ہناکرا بنے میں جذب کرا۔

یہ خیال ن<sup>ر</sup>کر ناکہیں مغرب کی برا نی کرے اس سے مقا باہیں ہندو

اورمین کی تعربیٹ کرنا چا ہتا ہوں ۔ سے پوچپوتو آج ا ن دونوں ملکوں کے پاس کیاره گیاہے جو کوئی اس پرنا زکرنے و ایک اندھا بھی یہ و کھوسکتا ہو کراپنی پر انی حظمت کے باوغ دتام اقوام عامیں ان دونوں کا بلزمہت نیچاہیے۔ اگر بہاں قدم تہذریب کاسلسلہ بھی نہیں ٹوٹا تو اس کے بیمعنی نیچاہیے۔ اگر بہاں قدم تہذریب کاسلسلہ بھی نہیں ٹوٹا تو اس کے بیمعنی نهتیں کہ تنزل نہیں ہوا ۔ آگریم ایک دن لمبندی پرستھ اور آج کیتی میں ہیں توظا مرب که مهاری مالت کمی تنزل موانهم انبی تهزیب کے تسلسل پر مسرور بوسکتے ہیں بکین جب یہ تہذیب فود بوسیدہ موگئ ہوتو اِس سرت کی کیا حقیقت ہے۔ شایر ہما رے لئے یہ اچھا موتا کہ ہم میمی میں ا ینے اصی سے رشہ توڑی ہے ۔ یہ القلاب شا پر میں صفحور کر بیدا کر دیا ا دَرْهِم مِیں نئی قوتِ اورز فرگی پیدا ہوجاتی ۔ آج ساری دنیا میں عمو گا اور مندوسان میں خصوصاً جو واقعات رونامور ہے ہیں مکن ہے کہ وہ ہا رے لک کو قدا ى فيندسے چونكادي إوراس طير شاب نواو رهيات تا زه مع معور كردي -معلوم ہوتا ہے کہ اصنی میں ہندوسان کی قوت اور استقلال كاسبىب دىبى جهورتيون ياغو ومختا رنبجاتيون كا دسيع نظام تقا أسُ زمانه میں آج کل کی طرح نراسے جاگیر وا رہوتے تھے اور در میندار- زمین سارے گاؤں کی بنچایت کی یا ان کسانوں کی ملیت ہوتی تھی۔ جو اس برکام کرتے تھے۔ اوران بنجاتیوں کو بہت وسیع اختیارات حال تے۔ انفیل گاؤں کے تمام باٹندے نتخب کرتے تھے بھویا اس نظام میں جہوریت کاعضرہ وجود تھا۔ با دشاہ استے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یا ایس میں بڑا صکر اکرتے تھے لیکن اس دیہی نظام کو با عذ نہیں لگائے۔

تے۔ نداس کی ہمت کرتے سے کم پنجاتیوں کی ازادی میں وخل دیں یا

اسے سلب کرلیں۔ اس کانتیجہ یہ مواکسلطنتیں برلتی رہیں لیکن سہاج کی سا میں جو دیمی نظام برمبنی فتی ۔ کوئی شدیلی نہیں ہوئی محلوں ، لڑا ئیوں اور با دخا ہوں کے نیم و تبدیل سے ہیں یہ فلط فہمی ہوسکتی ہے کہ ان کا اثر ساری آبادی پر بڑتا تھا۔ اس میں شک نہیں کر کسمی کھی متمالی مہند کے عام باشند سے بھی اس زومیں آجائے ہے ۔ لیکن تجینیہ سے مجموعی وہ ان کی گوئی پروانہیں کرتے ہتے ۔ اور او بری شدیلیوں کے با وجو دان کا نظام برستورجاری رہتا تھا۔

دوسری چیزجس نے ہندوستان کے ساجی نظام کو مرت تک قالم ' رکھا وہ زات پایت کی ابتدایی صورت کتی۔ شروع زالنہیں دات پات کے معالمہ میں مذاتنی تنتی متی عتنی بعد کو ہوگئی اور مذاس کا انحصار اس پر تقاکه انسان کس غاندان میں پیدا مواہد راس وات پات کی وجہ سے ہزاروں برس تک ہندوستانی معاشرت کا شیرا زہ بندھا رہا 1 ور یەمرف اس سے مکن ہوسکا کہ اس زمانہ بکی وارت یا ست ترقی یابتدیل 🖔 ين مارج نبيس موتى تقى لكراس كاخيرمقدم كرتى تقى . نزمه ورمعاشرت کے معالم میں قدیم مندوستان سمیشہ روا داری سخرید اور سبدی کا عامی رہا کا اسی سے اُسے ورت ماصل ہوئی سکون بہم حلوں اور دوسری شکلات نے ذات بات کی بندشیں زیادہ سخت کر دیں بھس کی وجہسے تا م مندوساني نظام سخت أورب ويح موكرره كيابي عل برابرجاري راحی کر قوات بایت سرتم کی ترتی کی وسمن بن گئی اور مندوسانی اس درگت کو پنیج گئے۔ اب ساجی نظام کا نثیرا زہ با ندھنے کے بچائ اس نے اسے سینکڑوں گرموں محرموں میں نقتیم کردیا ہے۔ جس کا بیٹجہ

یہ ہے کہ بھائی بھائی کا وشمن ہوگیا اورہم کم ور اور ذلیل وخوار موہ ہے ہی عرض اسی بین ہزروستان کے ساجی نظام کو مضبوط کرنے میں ذوات پات سے بہت مدو کی تھی ۔ تا ہم اس میں زوال کے جرائیم موجو تھے ۔ یہ ہے انصابی اور عدم مساوات کو ایک وواحی شکل دینا جا ہم کی تھی اس کے آخر کا رائے کا زانا کام ہونا تھا آکرکی ساج کی بنیا و بیالفعانی اور عدم مساوات برقائم ہوایاس کی تدمیں یہ اصول کا رفزا ہوگرا یک طبقہ یا جاعت دوسرے کو خوب لوٹے تو وہ ساج کہمی صفیوط اور مشخر ہا ہوگرا یک مشخر ہا ہوگرا یک کے ایم بہتر ہوسکتی ۔ چو کم آج معی د نیامیں بہی نا جائز لوٹ جاری ہے ای سے جو کم آج معی د نیامیں بہی نا جائز لوٹ جاری ہے ای سے جو کم آج میں دوربریشانی نظرا تی ہے ۔ لیکن عنیمت ہے کم اب ہم جرگر لوگ اس چیز کو محسوس کرنے گئے ہیں اور اس سے جھٹا کا را ہا کہ اب ہم جھٹا کا را ہائی کی انتہائی کو سٹ ش کر رہے ہیں۔

ن الهن و ساریس بی و جسات بی سامی نظام کی تاسر قوت دیهات بر اوران لا کھوں کسالوں برمنحصر تھی جو زمین کوجوتے بوتے تھے اور ال کے مالک مقے۔ اسی طرح قبین میں بھی ہی صورت تھی ۔ ولی بھی بڑے برئے برئے سے داور مذہب کڑی اور تعصب کو تھی جائز نہیں برگھتا تھا بلکہ میراخیال تو یہ ہے کہ نٹا یردنیا کے پردے برجینی لوکٹ مہب رکھتا تھا بلکہ میراخیال تو یہ ہے کہ نٹا یردنیا کے پردے برجینی لوکٹ ہب

کے معاملہ میں سب سے کم متعصب سقے اورا ب بھی ہیں ۔ اس کے علاوہ یہ بھی تہیں خیال ہو گاکر چین اور مہندوستان میں روم اور یونان ملکہ اس سے بھی پہلے مصر کی طرح نملام مزد وروں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ خانگی ملازموں کی حیثیت سے چندغلام ضرور ہوتے تقے لیکن ان سے ساجی لنظام میں کوئی فرق نہیں روتا تھا جین ورمندوں کاساجی نظام ان کے بغیر بھی اسی طرح جاری رہ سکتا تھا۔ لیکن یونان اور روم میں بیصورت نہیں تھی۔ وہاں توبی شار نفلام ان کے ساج کا لازمی جزو منتے اور محنت کا سارا بوجھ اپنی کے کا ندھوں پر تھا۔ بھر فرامصر پر غور کرو۔ اگر وہاں یہ نفلام مزدور نہ ہوتے تو پی خطیم انشان اہرام کہاں سے اتے ؟

ین نے صبین کے حالات سے یہ خط شروع کیا تھا اور ارا دہ تھاکہ اس قصہ کو جاری رکھوں لیکن میں اوھرا وھر بہک گیا رکیا کروں اپنی عاوت سے مجبور ہوں ۔خیرا کلے خطمیں یہ کوشش کروں گا کہ حبین سے بھٹکنے نہ پا وُں ۔

## رام) تانگ خاندان کے دورس صین کاعروج

چین کے مان فاندان کا مال میں تہیں بتا چکا ہوں اس کے علاوہ لودھ مت کی ا مرفن طباعت کی ایجا داورامتحان نے کرسرکاری افسروں کا تقرران سب چیزوں کا بذکرہ کر دیکا ہوں تیسری صدی عیسوی کی ان خاندان حم موگیا اورسلطنت مین نکووں میں تقسم ہوگئ یہ رور جیمن سلطنتوں کے دور ایک نام مع منہور ہے کئی سو برس تک ماری را حتی کرتیوں لطنیں بیرایک بوئیس اور ' نابگ نای ایک سے خاندان نے تام چین میں ایک طاتورسلطنت قائم کرد<sup>ی</sup> یہ ساتویں صدی کے شروع زمانہ کا اُدکریے ۔

لیکن اس افترا فک کے دوریس بھی تہذیب ادر فنو ن تطبیفہ شمال کی ط سے ما اربوں کے حلم کے با وجود برابر بھلتے بھوستے رہے جا بخد معلوم ہوا ہے کر اس ز آندیں بھی بڑے بڑے کتب خانے ہوجودتے اور بہتر سے بہتر تفویر بنا ئی جاتی تقییں مہندوتان سے بھی نەصرت نفتیں کیٹرا ا در دوسراسا اک وبإن جا تاربا بلكظم خربب اورفنون لطيفهي برا برمَّتقَل موت رسيديت سے دوھ ملنے بہاں اے مین گئے اور اپنے ساتھ مندوت فی آرت کی روایات بى يين كيَّ مكن سه مهندو شانى صناع اورا هرين نن هي د إن محمع ربون. مندوتان سے بودھ مت اور نے نے خیالات کی آ مرکامین برمبت گہراا فر

بڑا جین کی تہذیب نہایت اعلیٰ جا نہر تھی۔ پہیں تھاکہ مندو تیانی مذہب یافلنم یا آرٹ کسی بس ما ندہ الک بیں گیا ہوا ورجائے ہی وہاں مقبول ہوگیا ہو۔ الم وہاں توجین کے قدیم علوم وفنون سے مقابلہ تھا ان ووٹوں کی باہمی آ ویزش کا ہمیت یہ ہواکہ ایک بالٹل نئی چیز سپدا ہوگئی السی چیز جس میں مندوستان کا بہت کچھ دنگ تو تھالیکن اس کی اصلیت جینی تھی اورجینی انداز پرڈھال کی گئی تھی خوش ان نئے خیالات کی رونے جو مہندوستان سے آئی تھی چین کی ذہبی اور جالیاتی زندگی کے ساتھ تا زیا نہ کا کام کیا اور اُسے خاص نفویت بھٹی ۔

اسی طرح بودھ مست آ و رہندوت آن ارٹ کا پیلم اس سے آگے کوریا اورجایا ن ٹک بھی گیا اوراس کا مطالبہ بھی بہت دنچسپ ہے کہ یہ اک ان سے مس طرح متا فرموئے۔ براک نے اخیس ابنی فطرت کے سانچے میں ڈ حال کراختیا دکر لیا حیکا نچہ بود ہرست اگرچہ چین اورجا یا ن د وانوں ہیں بموج و ہے لیکن ہر دکک میں اس کی ایک د وسری فٹل ہے او دشا یدیے دو لوں شکلیں ہو دھ مت کی اس شکل سے بہت کچھ خلف بئی جو ہندوشا ن سے گئی کھی اسی طرح فنون طبغہ کی شکل بھی مقام اور لوگوں کی تبدیلی سے مدل جاتی ہے۔ ہندو ستان میں تُومن حِنْدِیت القوم ہم ہیں سے بہ جالیاتی ذوق فنا ہوگیاہے ۔ ہمنے عرصہ سے نہ صرف کو بی حسین جمیل چیز بیش نہیں کی سے لکم ہم لوگ حسین چیزسے طف لینااوراس کی قدرکر نا بھی محبول گئے ہیں۔ سے تویہ ہے جو ملک آ زادہ ہو۔اس میں جالیات یا ارٹ کیسے بنب سکتاہے وہ غلامی اور یا بندیوں کی تاری میں مرجها جاتے بس گرشکرے کر صلے بھیے بہی آزاد ی کی جملک نظراً رہی سے به رأجاً لياتي ذو ق بعي رفة رفته بيدا رمونا حاتا ہے حبب ہما رأ مگك آزاد ہوجائے گا تو تم دمکھوگی کہ بہا ں بھی جا لیا ت اور آ دٹ کانتے سرے سے

چرجا ہوگا اور ہارے گھروں ہارسے نتہروں اور ہاری معانشرت کی تام بدنائی دور ہوجائے گی ۔

جین اور مایان ہندو سان کے مقابر میں زیادہ خش تھیب ہیں کیؤکر ان کاجالیات کا ذوق اب تک بہت کھے یاتی ہے۔

بیسے بیسے بین بیں بودھ مت بیلی گئی ہمد دستان سے بودھ ہوگ اور و دسرے اور بودھ ہوگ کی ہمد دستان سے بودھ ہوگ اور د دسرے ملکوں بیں گئے۔ فاہیان کا تذکرہ تو میں کردیا ہوں ہیون سانگ کو بھی تم جانتی ہور ہو دو نوں ہندوستان کا تذکرہ تو میں کردیا ہوں ہیون سانگ کو بھی تم جانتی ہمدروں کے سفر کا بھی بہت د بجسب و اقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ وہ ایس کیا سمندروں کے سفر کا بھی بہت د بجسب و اقعہ بیان کیا میں ایسے ماکسیس کیا میں جیس جین سے ہرادوں بیان کیا کہیں ایسے ماکسیس کیا تھا جو مشرق کی دا جدھا نی میں بہنچا اور بیر بیان کیا کہیں ایسے اپنی ذبان میں فرسنگ ایس کے مشرق میں بحرادی بیر بیرادی ہو کیا ہوا و در میکسکو بنہجا ہو کیو کر میکسکواں خوانہ میں بیرادی بیرادوں کیا ہوا و در میکسکو بنہجا ہو کیو کر میکسکواں ذبان میں بیرادی بیرادی

جین بودھ میت کی مقبولیت سے متاثر ہوکر مند و متان کے سب کو بڑے بودھ میتواجنوبی مندسے کینٹن چلے گئے ۔ ان کا ام یا لقب بودی دہم م تھا۔ نٹا پر مبندو شان میں بودھ مت کے رفتہ رفتہ کمز ور بڑجا نے کی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے ہوں سلامے بھی میں افنوں نے پہاں سے ہجرت کی۔ اس وقت وہ بہت ضعیف او رمن رسیدہ تھے۔ ان کے ساتھ اور ان کے بعد بھی بہت سے بودھ مجکٹو عین سے گئے۔ منا ہے کہ جین کے صرف ایک صوبے لو تینگ میں اس زبانہ میں تین ہزار مہند وسستانی محکشواد



اور دس بزار مندوشاني فا ندان موجود تھے -

مندوشا ن ہیں کچے عرصے بعدی بودھ مست کو ایک مرقبہ کچر عروج ہوا ا درج کہ یہ مہاتما بودھ کی خم ہومی فتی ا ورمقدس کناہیں پہاں موجود تغییں اس لئے ہر ماک کے متفی لو دھ پہاں آتے رہے ۔لیکن اس کے با وجود یہ وا تعہدے کہ ہندوشان سے بودھ مست کی عظمت رخصست مہومکی فقی اور اب جین اس کا خاص حرکز فقا۔

خہشا ہ کا و کو کے مصلات میں انگ خاندان کی بنا ڈالی اس نے نہ صرف تمام چین کوا یک مرکز پرجمے کر دیا۔ بلکر بہت دور دورتک اپنا اور اقدار بڑھا لیا۔ بینی حبوب میں انام او رکبو ٹویہ کک او رمغرب میں انام اور کبو ٹویہ کک اور مغرب میں ایران اور بگریس بیسین تک اس عظیم انشان سلطنت میں کوریا کا ایک حشر میں شامل تھا۔ اس کا دارالسلطنت سی آن نوج مشرقی الیشنیا ہیں ابنی شامل تھا۔ اس کا دارالسلطنت سی آن نوج مشرقی الیشنیا ہیں ابنی شامل و شوکت اور تہذیب د تعرف کے بہت مشہور تھا جا بان اور حبوبی کوریا سے جوا ب مک آزاد تھا مفارتیں اور و فرای کرتے تھے تاکہ بہا کے علوم و فرون فلسفے اور تہذیب و تعرف کا مطالعہ کریں ۔ ور

ہے سوم وہنون طبیع اور تہذیب و ترن کا مطالعہ کریں ۔ و اسپادل اسپادل اور غیر کلی سیادل کی ہوت اور غیر کلی سیادل کی ہوت ہمت ہمت افزائی کرتے تھے جو پردلیں عبین میں آتے تھے یا وہا ل بس ملے تھے ان کے ساتے فاص قالون نبائے گئے تھے "اکر خود ان کے رواج اور قالون کے مطابق ان کے معاملات کا فیصلہ کیا جا سکے تمسری صدی عبولی کے لگ جگ جو بی عبین میں کینٹن کے قریب ہوت سے عرب ہمی آباد تھی ۔ میں میں ایک مرجی سے علائی کرائے ہے۔

ینظہورا سلام بینی رسول اگرم محرؓ سے پہلے کا نوکرہے ۔ ان عربوں کی مروسے یہاں ہجری تجارت بھی شروع ہوئی چھو آ عربی او رحبینی جا زوں کے ذریعہ مہوئی تقی ۔

نهبی بیش کر تعجب موگاکی مردم شاری جین کی بهت برانی ایجا د سه به به بیم کرمنده ایج بسی و بال سب سه به بی مردم خاری جو کی فقی سه بال خاندان کا دور حکومت موگان اس زانش افراد کی نهیں بلکہ فا ندانوں کی گفتی بوتی فقی اور مرفا ندان میں اوسطاً بانی شخص فرض کئے جاتے ہے اس حساب سے مرف شریم میں جین کی آبادی کا شخینہ ہ کر ورکیا گیا تھا انا کہ یہ با تعل میسی طریق بہی ہوئی فتی مغرب میں ایمی مانچ ہوئی ہے مینی کوئی ویر هوسورس ہوے کہ خالک متحدہ امریکہ میں سب سے بہلی مردم شاری ہوئی قی ۔

تانگ فاندان کے نظروع زانہ ہیں جین دونے مزمب آئے یہ عیدا شہت تواس فرقد کے ذریعہ سے بہتی جے ملحد قراروے کرمغرب سے نکال دیا گیا تھا ۔ یہ فرقد نسطوری کہلا تا تھا بیدا ہو ۔ کو خلف فرقوں کے درمیان الوائی حبگر دن کا حال میں نہیں بہلے بہی تکھ جکا ہوں ۔ انتی جبگر دن کا حال میں نہیں بہلے بہی تکھ جکا ہوں ۔ انتی جبگر وں کو اپنے یہاں سے نکال ویا ۔ وہ است بھاگ کروہ جبین ایران اور ایشیار کے دوسرے مصول میں جبیل گئے ۔ وہ مندوسان بھی آئے اور این اور این اور اسلام کامیابی بھی ہوئی لیکن اس کے بعدد وسرے عیسائی فرقوں نے اور اسلام نے نسطوریوں کو اپنے میں جذب کر لیا ۔ اور ان کا نام و نشان بھی باتی بی باتی ہی این ہی این ہی این ہی این ہی باتی ہی دورے کے سلسلے میں جذبی مبدرے ایک مقام رہان کی ایک مختصر سی آیا دی د کی کر مجھے بڑی چرس ہوئی شایر تہیں بران کی ایک مختصر سی آیا دی د کی کر مجھے بڑی چرس ہوئی شایر تھیں بات کے دورے کے سلسلے میں جذبی مبدرے ایک مقام بران کی ایک مختصر سی آیا دی د کی کر مجھے بڑی چرست ہوئی شایر تھیں بات کی دائی میں جانے کر مرحوکیا تھا۔ بوٹر حالے شک ہیں بات کی دیا ہی ہی جانے کر مرحوکیا تھا۔ بوٹر حالے شک ہیں بات کی دیا ہو۔ ان کے بشی جانے کر مرحوکیا تھا۔ بوٹر حالے شک ہیں بات کی دیا ہو۔ ان کے بشی جانے کر مرحوکیا تھا۔ بوٹر حالے شاک ہیں بات کی دیا ہو۔ ان کے بشی جانے کر مرحوکیا تھا۔ بوٹر حالے شاک ہیں جن سے ہیں جانے کر مرحوکیا تھا۔ بوٹر حالے شاک ہیں ہو۔

يربطف آ دمي تھا -

اسی طرح تا نگ با و شاہ نے عیسائیوں کوہمی ایک گرجا اور خانقاہ
بنانے کی اجازت وی کہاں اس زمانہ میں یہ روا واری کمتی اور کہائی ج کل یورپ میں عدم روا داری کا با زارگرم ہے ، وکھیو و و نوں میں کتنا فادہ کتے ہیں کہ عربوں نے کا غذ بنانے کافن چینیوں سے سکھا تھا۔ کھرالفو نے یورپ کو سکھایا سلھ عشر میں وسطی ایشیا رمیں ترکشان کے مقام بر چینیوں اور مسلمان عربوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں عربوں نے بہت سے چینیوں کو قید کر لیا تھا۔ اللی قید یوں نے افعیں کاغذ بنانا سکھایا۔

تا بگ خاندان کی حکومت مین سو برس تک بین سنده یم تک رسی ردجن بوگ ان تین سو برس کوچین کا مهترین دورتصور کرتے ہیں کیؤکم اس زا ذمیں نہ صرف اعلیٰ تہذیب کا دور دورہ نھا بلکہ رعایا ہی عام الو پر نہا یت خوش وخرم ہتی ۔ بہت سی چیزمی جن کا مغرب کو بدرس علم موا چینیوں کو اسی وقت معلوم تھیں۔ مثلاً کا غذکا توہیں فہ کر جیکا ہوں۔ دوسری چیز بارودہہے۔ اس کے علا وہ جینی اعلیٰ درجہ کے انجیئر بھی سقے عزض کہ قرب قریب ہر معا لمہیں وہ پورپ سے بہت آگے تھے اگر اس وقت وہ پورپ سے بہت آگے تھے اگر اس وقت وہ پورپ سے بیت آگے تھے اگر اس وقت وہ پورپ کی رہنا ئی کیوں نہیں کرسکتے ؟ اس لئے کہ پورپ رفتہ رفتہ اس طرح بڑھا کی رہنا ئی کیوں نہیں کرسکتے ؟ اس لئے کہ پورپ رفتہ رفتہ اس طرح بڑھا ہیں ہوہ ان کسی بوڑھ ہے تھی کو جا لیتا ہے اور کم از کم ببض معا ملات میں بہت جلد چین سے آگے نکل گیا۔ قوموں کی تاریخ میں یہ صورت کیوں واقع ہوتی ہوتی ہو نہیں کہ اس موال کے پیچھے برینا ن ہواس سے مجھے بھی اس فلسفی قو ہو نہیں کہ اس موال کے پیچھے برینا ن ہواس سے مجھے بھی اس فلسفی قو ہو نہیں کہ اس موال کے پیچھے برینا ن ہواس سے مجھے بھی اس فلسفی قو ہو نہیں کہ اس موال کے پیچھے برینا ن ہواس سے مجھے بھی اس

اس زا نمیں چین کے عروج اور کمال کا لاز آبا تی ایشار پرمیاکانی
الزیداکیونکد ایشار کے تام دوسرے ملکوں کی نظریں تہذیب و تدن اور نفون
لطیفہ کے معاملہ میں چین ہی کی طرف اٹھتی تقیں۔ ہندوستان کاستارہ گیتا
سلطنت کے خاتمہ بعد ماند بوج کا تھا۔ ہم مال چین ہیں بھی تہذیب و ترتی
کی بدونت آ رام طلبی اور تعیش پید امھوگیا۔ اس کے علاوہ نظم مکومت میں
خرابیاں بید ام مولئیں اور محصول بہت برطو گیا۔ بالآخر لوگوں نے تا نگ فرابیاں بید ام و کا تمار دیا۔

م رمنی میسودیم

جیدے جیدے ہم و نیائی ہد و اشان بیان کرتے جائیں گرف نے نئے ملک منظر عام بر آتے جائیں گے جن کے متعلق ہیں کچھ نہ کچھ نہ کھی اموائی کا سائل بڑی کے اب فراکوریا اورجا یان برایک نظر ڈالیس جو جین کا بالکل بڑی اوراکٹر معالموں بیں جینی تہذریب کے بروردہ ہیں، وہ ایشا کے آخری کنا رہے کینی مشرق بعید ہیں دا قرح ہیں اوران سے بعد لبس بحرالکا ہل سے دائیں کچھ عرصہ پہلے تک براعظم امریکہ سے کوئی ربط صنبط بیراہنیں ہوا اوران کا جو کچھ تعلق تھا وہ محض جین سے تھا ۔ جنا پنج براہ راست جین سے یا جین سے یا جین سے خور بعر سے الحنیں مذہب، تہذیب و تدن اور موایا ن دونوں برجین کا زبردست اصان سے اور کہی معنون ہیں بکین اصان سے اور کئی میزی میں میں کئی مینون ہیں بکین میں میں کئی مینون ہیں بکین میں میں کئی مینون ہیں بکین میں میں کے ذریعہ سے اور جینی ریا ہیں برگ کی مینون ہیں بکی مینون ہیں بکین کے ذریعہ سے اور جینی ریا ہیں برگ کی ملا۔

آینے محل و توع کی وجہ سے کوریا اورجا پان دونوں کو ایشیاد یا دومسری حبکہ کے اہم واقعات سے کوئی تعلق نہیں رہا وہ ان حادث کے مرکزسے بہت دورتھے او رکسی صرتک اس معالم میں خوشمت تے ۔ فاص کر حا با ن ۔اس سلے ہم ان کی کچھ عرصہ تک کی اریخ آسانی سے نظرا نداز کرسکتے ہیں۔ اس سے ہاتی ایشار کے مالات کے سمجھے میں کوئی فاص فرق نہیں بڑے گاتا ہم جسے ہمنے ملا الیشیارا و رمٹرتی جزائر کی یوا فی واتان کونظر انداز ہیں کیا انھیں ہی نظرا نداز نہیں کرنا جائے۔ آج ہجاری کوریا کوسب نے فراموش کردیا ہے۔ مایان اسے ہفتم کر ہیٹھا ہے اور ابنی سلطنت کا ایک جزوبنا چکاہے بلکن کوریا اب اب بھی کا زادی کے خواب دکھے رہی ہے اور خود مقاری کے لئے مبد اب اب بھی کا زادی کے خواب دکھے رہی ہے اور خوج اسے اور اخبار جین جبراس کے حلوں کے تذکرے سے جوے ہوتے ہیں۔ اس وقت فیم پوریا اور براس کے حلوں کے تذکرے سے جوے ہوتے ہیں۔ اس وقت فیم پوریا اور براس کے حلوں کے تذکرے سے جوے اس سے بہتر سے کہ ہم کو ریا اور برا بی اب کا کا مرا میں ایک میں اکثر بی مان کا کچھ مال معلوم کر لیں۔ اس سے مال کے سمجھے میں اکثر مرا کہتی ہے۔

اوراحقانه باستنی راس کے معنی تو یہ تھے کہ گویا ساری قوم قدیقی اور ہرتم کے اچھے یا بڑے بیرونی اڑات سے محروم می لیکن لیا کے جا پاک نے اپنے دروا زے ا در کھڑ کیاں کھول دیں اور مہراس جیر کوسیکھنے کے نے دوٹریٹرا جو پورپ مکھا سکتا تھا۔ اس نے ہر چرکو اس ذوق ا ورضوی سے سکھا کہ ایک دونسلوں کے اندرسی اندردہ فطاہر بالكل ايك يوريي كلك بن كيا رحتي كر اس في يورب كي تمام ركي بالوا کی بھی نقل آنا رنی یہ سب کھھ تیکھلے ستربرس کے اندر اندر موگیا۔ کوریا کی تاریخ حین کے بہت بعد شروع موتی ہے اور مبایان کی تا ریخ کو ریا کے بھی بعد میں اپنے بھیلے کئی خطیب مہیں یہ تباجیکا موں کہ کی سی نامی ایک جینی سروا رایک خاندان کی حکومت بلٹ جانے کی وجہ سے اپنے با پنج مزار سا تھیوں کونے کرمین سے کل گیا تھا اد ركوريامين ما بساقها يحس كا أم اس في جونس ركها تعاليني سكون سحر كى سر زمين ريسلا الميم قبل ميح كا وا قعه ہے - كوتى اپنے سالقر قبيي علم و مِسْرٍ- فَن زراعت ۱ و رِرنشِم سا زی کیصنعت بھی لایا ۔ کوئی نوبرس کک کی سی کی او لا دیوس پر مکومت کرتی رہی ۔ وقا ؓ نوقاً مینی مها جرین آتے تے اور چوس میں نس جائے تھے گویا مین سے بہت فریب کا تعلق تھا۔ مهاجرین کا ایک بہت بڑا گروہ اس وقت یہاں آیا جب بین میں شبہ موانگ کی با دست ہ موا، نٹا پر اس صنی با د نشاہ کا تمہیر خال ہو۔ یہ و ہی تحض تھا جو اینے آپ کوسب سے پہلا<sup>در</sup> شہنشا ہ"کہنا تھا،اد اورس نے تمام پرانی کیا ئیں ملوا دی تھیں وہ اسٹوک کا ہم عصر تھا۔شہ موانگ ٹی کے مظالم سے منگ اکربہت سے جنیوں نے کوریا میں بناہ

بندسطوں پر میں نے دوہزا ربرس کی کوریا کی تاریخ خم کردی ایک ہوتھ اور است المعانی است کے فرائل کا رہے ہوتھ است المعانی ہوتھ کی جزت یہ مثلاً من تخریصین ہی سے بہاں کیا۔ کوئی ایک ہزار برس تک کوریا والے جینی رسم انخط استعمال کرتے رہے بہت اید آئیس معلوم ہوکہ جینی رسم انخط میں حروث نہیں ہوتے بلکہ خیالات الفاظاء رسم انخط میں مقر دہیں۔ بہر مال اس کے بعد کو ریا والوں نے ال فقر دن کی تعمل علامت سے خاص قتم کے حروث تہی ایجا دکئے جوان کی زبان کے سے علامات سے خاص قتم کے حروث تہی ایجا دکئے جوان کی زبان کے سے ناوا دوروں سے ۔۔۔

کوریا میں ہو دھ مت بھی جین کے راستہ سے آئی -اسی طرح کا کانٹیوکشسٹن کا فلسفہ بھی اُسے حین سے بلا- ہند وسسستانی کا آ دیث کے افرات ہیں مہرکوریا اور جا یا ن چنجے اس کے بعدکوریانے صناعی کے فاص کرنگ ترانتی کے حسین ترین انونے بیش کے داس کا من عارت جین سے بہت کچھ ملا ملنا تھا ۔ جا زسازی میں ہی اس نے بہت ترقی کی ۔ ایک و قت میں تو کوریا کے پاس زبر دست بحری بیڑا تھا جس سے اس نے ما پالے ما ہے۔ رحلہ کیا تھا ۔

بعض حبوب کی طرف سے ملا ایشیا رسے بھی آت ہوں ہے ہمکن ہے بعض حبوب کی طرف سے ملا ایشیا رسے بھی آت ہوں ہہیں معلوم ہے کہ جایا نی منگولی شل سے ہیں۔ اب بھی جایا ن میں ایون نامی ایک قوم آباد ہے۔ یہ لوگ اس ملک کے اصلی با ٹندے جھے جاتے ہیں یہ کورے ہوتے ہیں ان کے جم پر بال زیا دہ ہوتے ہیں اور یہ تمام جایا نیوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اب اس قوم کو بعدے آئے والوں نے جریر ہ جایان کے شال کی طرف ہٹا ویا ہے اور یہ وہیں آبا دہیں۔

ے ان نا طرف ہو دیا ہے ۔ ورید دریں ابا و ہیں استخدادی جگوملوہ افروز تھی ۔ یا تو کے شخت بر ایک تہمزادی جگوملوہ افر وز تھی ۔ یا تو کا یا اس مصد جا یان کا جا سے مہاجرین آبا وہوگر ان کا مام تھا۔ اس شہزادی کے نام سے جگو برسے ذرا عور کرنا عجیب اتفاق ہے کہ جا یا ن کے با کل ابتدائی حکم انوں میں سے ایک کا یہ نام ہوا ہو ایک ایس میں ہوتا ہے ۔ اب انگریزی زبان میں میں نفظ جگوا یک فاص مفہوم میں ہستخال ہوتا ہے ۔ یعنی نہایت خو د ہیں اور شخی با نرسامرا ہی اس کی عگر محض سامرامی کر ہوتا ہے ۔ جیسے آج کل کا کر انگریز جا بان میں بھی یہ سامراجی یا حکو کی ہاری موجود ہے ۔ اور اس نے اور حرکم کے د نوں سے کوریا اور حیمین کے ساتھ موجود ہے ۔ اور اس نے اور حرکم کے د نوں سے کوریا اور حیمین کے ساتھ

بہت بڑا سلوک کرنا ضروع کیاہے۔اس سے یہ ہی خوب بات ہے کہ حنگو اس کی سب سے پہلی فر اس رواکا نام تھاجس کا تاریخ میں ذکرا ایہ ہے یہا آؤ کے کو ریائے ساتھ بہت فربی تعلقات رہے اور اسی ورا کے ذریعہ سے اس نے چنی تہذیب حاصل کی سنٹ کے جمیں جین کافن تحرار بھی کوریا ہو کہ بہاں بنہا اسی طرح ہو و حدمت ہی بہاں آئی کوریا کی تین ریام منوں ہیں سے ایک کا نام پہنچے تھا۔اسی ریاست کے با دنشاہ نے ملے ہے جمیں خاتو کے با دنشاہ کی خدمت میں بودھ کی ایک مون کی مون کی اور بہت سے ہو دوم ملغ مقدس کیا بیس کے کرائے ہے۔

جایان کا قدیم مزہب " طائو" تھا یہ طبی تفظہ ہے جس کے معنی اس " دیو تا وُں کا راست" یہ مزہب فطرت پرستی اور اجداد پرستی کا مجدوعہ ہے ۔ وہ آئندہ زندگی یا سربتہ را زوں اور بیجیدہ منکوں کے مل کا مجدوعہ ہے ۔ وہ آئندہ زندگی یا سربتہ را زوں اور بیجیدہ منکوں کے مل کرنے کے حکرمیں بہیں بڑا دہ تو ایک سب باہی قوم کا مزہب تھا۔ اگرچ جایا نی جینیوں سے بہت کچ سکھا بھی تھا۔ لیحر بھی وہ معا لدیں اکفوں نے جینیوں سے بہت کچ سکھا بھی تھا۔ لیحر بھی وہ ان سے باکل ختلف بیں ۔ جینی ہیشہ امن لیندرہ ہیں اور اب بھی اس کے باکل ختلف بیں ۔ جینی ہیشہ امن لیندرہ بی مالت ہے ۔ ان کی تمام تہذیب اور السفہ حیا ت اس کے ما بائی ہمینہ جنگور سے بہی اور اب بھی امول پر عبی ہے ۔ ایک بیا کی خاص صفت یہ تجھی جاتی ہے کہ دہ ان کی بہی فطرت ہے ۔ ایک بیا ہی خاص صفت یہ تجھی جاتی ہے کہ دہ ان کی بیا ور ان کی ساری قوت زیا دہ تزاس کی برولت ہے ۔ شائون بی ہی صفت ای صفت کی تعلیم دیتا ہے ۔ دیتا ور ان کی عرب کرواورا ن کی ای صفت کی تعلیم دیتا ہے ۔ دیتا ور ان کی عرب کرواورا ن کی ای صفت کی تعلیم دیتا ہے ۔ دیتا وی کی عرب کرواورا ن کی ساری ویت زیا دہ تزاس کی عرب کرواورا ن کی میں میں ہی دیتا ور ان کی عرب کرواورا ن کی صفت کی تعلیم دیتا ہے ۔ دیتا ور ان کی عرب کرواورا ن کی می دیتا ہی دیتا ور ان کی عرب کرواورا ن کی می میں ہی دیتا ہی دیتا ور ان کی عرب کرواورا ن کی دیتا کی دیتا کوں کی عرب کرواورا ن کی دیتا کی دیتا کوں کی عرب کرواورا ن کی دیتا کی دیتا کوں کی عرب کرواورا ن کی دیتا کی دیتا کوں کی عرب کرواورا ن کی دیتا کوں کی عرب کرواورا ن کی دیتا کی دیتا کوں کی عرب کرواورا ن کی دیتا کی دیتا کی دیتا کوں کی دیتا کوں کی دیتا کی دیتا کوں کی دیتا کی دیتا کی دیتا کوں کی دیتا کر دیتا کی دیتا کی دیتا کی دیتا کی دیتا کی دیتا کی دیتا کر دیتا کی دیتا کی

اولادک دفا و اردمو ی چانچریبی وجر ہے کہ شنٹو خرہب اب کم کا بان پس باتی رہا اور گاج ہی بود ہ خرسب کے ساتھ ساتھ موجود ہے ۔ لیکن کیا ہے و افعی کوئی خوبی ہے ؟ اینے ساتھی کا یاکسی مقصد کے وفادار مونا تو واقعی ایک خوبی ہے لیکن شنٹوا ور دوسرے خرا ہے اُری دفاداری سے جاکز فائر ہ اٹھاتے رہے ہیں ناکہ ہم پرمکومت کرنے والی جاعت کو نفع پہنچے رجایان روم ا در دوسری مگر بہی تعلیم دی جاتی دی ہے کہ حاکم وقت کی پرسستش کرو۔ چنائچ آگے جل کرتم و تعیوگی کہ استعلیم نے دنیا کوکٹنا شدیر نقصان پنہچایا ہے ۔

شردع ضروع می تونی بوده مت اوربران تنگی فرسبایی تقوشی سی گی اور آج تقوشی سی گی اور آج تقوشی می این می بان می بان و والوں میں سے خلف فرم ب زیا دہ قبول کی اسی طرح رہے ہیں ۱۰ ن و والوں میں سے خلا کہ یہ ان کی آ اجداری ہے اور حکم ان طبقہ اس کی میشت بنا ہی کر آ ہے کیؤ کہ یہ ان کی آ اجداری اور و فا داری سکھا آ اسے - بود ه مست اس کے مقا بلمیں ذرا خطر ناک فرمیب ہے کیونکہ اس کا بانی خود ایک باغی تھا -

ما با ن میں فنون لطیفہ کی تاریخ بود ہوست کی ا مرسے شروع ہوتی ہے ۔ اسی زبا نہیں ما با ن با یا لؤکاجین سے براہ راست ربط بھی شروع ہی ہے۔ اسی زبا نہیں ما با ن با یا لؤکاجین سے براہ راست ربط بھا ہی شروع ہوا۔ فاص کر تا بگ با دشا ہوں کے زبانہ میں حب کہ ان کی نئی را جدھا نی سی آن فو تمام مشرقی الیت یا یک نئی را جدھا نی نا را برابر سفیر جاتے رہے ، جا با نیوں نے جی اپنی ایک نئی را جدھا نی نا را کا مسے قائم کی اور و ہاں سی آن فوکی بوری بوری نقل اتار نے کی کو سٹسٹ کی ۔ جا با نیوں کو دوسروں کی تقل اتار نے کی کو سٹسٹ کی ۔ جا با نیوں کو دوسروں کی تقل اتارے میں ہیشہ سے حرت الگر

کال ماصل رہا ہے۔ · جایا ن کی تام تاریخ اس قیم کے دافعات سے برہے کہ بڑے ہے فاندا ن اِقتدار ماصل کرنے کی خاطر برالہ ہس میں وستے چھڑنے رہے ہیں۔ د دسری مگر بھی برائے زاتے ہیں اسی قسم کی مثالیں ملیں گی - ان ما ہدانوں ين اب بنى قبايلى تصورموج وسيد ببرمال ما يا ك كى تاريخ ان فانداول کی باہمی رقا بتوں کی وامثان ہے۔ ان کاسٹ مہنشاہ میکا ڈومخت رکل مطلق النا نا وریک مدیک ربآنی صفات کا ایک سمعا جاتا ہے کیوکر ما یا نی اسے سورے کی او لادیس استے ہیںشنٹونمبب ورامدادریتی کی ددایات نے اس خیال کو اور تعویت پہنچائی کرعوام شہنشا ہ کی مطلق العنانی تے سائے سرتسلیم خم کریں اور ملک کے باافتدار لوگوں کی فرما ں برادری کریں رسکین کہا یا ن میں میں شہنشا ہ اکثر د وسر وں کے یا تھ میں کھ سیلی كى طرح رياسي بصه خودكوئى طاقت مأصل نبيس في ملى طاقت اور ائتیارات کسی بڑے ما ندان کے باتھ میں رہے ہیں جو بادشاہ کر مقے اور میں کوچا ہتے تھے یا دیشاہ اور شہنشاہ بنا یا کرتے تھے ر سب سے بہلا مایا فی فا نواں جوسلطنت برمادی ہواسوگا فاندان نقاء انبى ننے بودھ مزمب قبول كريلنے كى وجرسے يرمايان کا درباری او رسرکاری مذمب قرا ربایا تفار ان ک ایک رمنا سوتو كوتائشي كاشار ما ياني تاريخ كي زېر دست خصيتوں ميں موتا مع و و بکابوده او دیوا کا فل ارتشت ها - وه چین کاههب کنفوشش کی تصانیف سے منا خرموا اور اس نے قوت پر نہیں بلکہ انملاتی بنیار برحکومت کا نظام قائم کرنے کی کوششش کی تھی۔ مایا ن اس زانہ

یں ختلف قبیلوں سے عجرا پڑا تھا جن کے سر وارقریب قریب خود خخالا تھے وہ ایک و دسرے سے الحرتے رہتے تھے اور کسی کی حکومت تسلیم نہیں کرتے تھے جہنشا ہ کا نام بہت بڑا تھا لیکن و ہ لیمی محض ایک بھیلے کابٹ سر دارکی حتیست رکھتا تھا۔خو تو کو ٹاکشی نے اس صورت کو بدلا اور مرکزی حکومت کومضبوط کر ٹائٹر وع کیا اس نے مختلف قبیلوں کے سردادو اورا میروں کوشہنشا ہ کا ماتحست اور باج گزار بنایا۔ پرچپٹی صدی عیبوک کا ذکر ہے ۔

سین شو تو کو تاکشی کی موت کے بعد سوگا فاندان کے اقتدار کا خاتمہ ہوگیا۔ اس کے تقوار سے ہی دن بعد جا بائی تا ریخ کی ایک اور مشہور شخصیت منظرعام برآئی ۔ اس کا نام کا کا تو می تو کا اقری قا اس نے نظام مکومت میں طرح طرح کی تبدیلیاں کیں اور جینی طرز حکومت کی بہت کچر نقل آتا ری لیکن اس نے امتحان سے کرسر کا ری افسروں کومقرار کرنے کے طریقے کی حواس زمانہ میں جین کی اقبیازی جیز بھی ہیر دی نہیں گی۔ اب خہنشا ہ کی حیّیت ایک جھیلے کے سردارسے کہیں زیادہ ہوگئی اور مرکزی مدکن ہیں۔

اسی زمانہ میں نا آرا کو را مدھا کی بنا یا گیالیکن بہت تھوڑ ہے عرصہ کے لئے۔اس کے بدر سمائٹ بجمیں کیوٹو کا سنہر را جدھانی بنا اور تقریباً گیارہ سو برس مک رہا ابھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ ٹوکیو نے اس کی ملکہ لی ہے ٹوکیو بہت بڑا مبدید تم کا ننہر ہے لئین اصل چزکیوٹو ہے۔ جہاں مبایا لن کی اصلی روح نظر آتی ہے اور حس کے ساتھ ایک ہزار برس کی یا دکار میں ابتیں۔ کا کا تو می نؤکا اقری سے فوجی وارہ خاندان شروع ہوا جھابانی تاریخ میں زبردست اہمیت عاصل ہوئی ، دو برس کک ان کی بالواسطہ عکوست رہی شہنشاہ ان کے ہا تھ میں کھیتلی کی طرح سقے اور وہ افغیس ابنے خاندان کی لڈکیوں سے شا دی کرنے برحمبور کرتے تھے ، چ کہ دوسر خاندا نوں کے قابل لوگوں سے افغیں اندلیٹہ رہتا تھا اس سے دہ الخیں خانقا ہوں میں داخل ہونے اور رامیب بننے پر مجبور کرتے تھے ۔

حب جابان کی راجرهانی نارایس فتی اس وقت چینی شهدناه و جابان کی با د شاه کے باس ایک بیغام بھیجا اور اسے نائی نیہد پنگ کوک یعنی طلوع آفتاب کی عظیم الشان سلطنت "کے باوش ہے کا میں نیا وہ دگش معلیم الشان سلطنت "کے باوش کے تقب سے نماطب کی سرزگین" کیا جابیا نیوں کو یہ نام بہت بندایا اور یا قوسے کہیں زیا وہ دگش معلیم ہوا۔ اس کے وہ اپنے ملک کو وی بین کہنے سکی سرزگین" اس کے وہ اپنے ملک کو جا پان نہیں بلکہ بین ہی کہتے ہیں ۔ خور اپنی کا لفظ کچھ عجیب طریقہ سے اس نمین سے نمال ہے کہ کوئی مجھ سو برس بعدا یک اطالوی سیاح جین آیا اس کا نام مارکو ہو تو تھا کوئی مجھ سو برس بعدا یک اطالوی سیاح جین آیا اس کا نام مارکو ہو تو تھا کوئی مجھ سو برس بعدا یک اطالوی سیاح جین آیا اس کا نام مارکو ہو تو تھا اسے کچھ بدل کراس نے دہ مبایا ن تو نہیں گیا لیکن اس نے اپنے سفر نامے میں وہا ن کا حال اس نے نیہم بنگ کوک کا نام منا تھا اسے کچھ بدل کراس نے اپنی کناب میں" جی با ن گو" گھا۔ اس سے لفظ جا پان بن گیا ۔

به با با به ما با به با با با با با با با به با با به به با با به به با با به با یا مندوت ن کیسے پڑا۔ دو نون نام انڈس یا مندھ ندی سے سکتے ہیں کیونکہ بہن وشان کی خاص ندی بھی جاتی تھی ۔مندھو کی وجہ سے یونانی ہا رے مک کوانڈوس کہنے لگے اوداس سے انڈیابن گیا۔اسی طرح مندھوسے ایراینو ں نے مهند و نبایا اور بھر ہندؤں کا ملک مہند و ستان کہلانے لگا۔

## هرش وردهن اورمپون سانگ

اارْمُی مسّست پر اب ہم پھرمندوشان چلتے ہیں ہن قوم کواگرہے فٹکست دے گرفهگادیا كَيَا هَا - بِحرِ بَهِي اسْ مَعَ بِهِت سِيهِ نُوكُ مَلَ مِين ا دُهرا وهر با تي ره سكة سقي . گیّنا خا ندانَ بالا رت سے بعد فتم موگیا و ربتا لی ہند کمیں بہت سی حیو گیُ مچوٹی ریاسیں قائم موگئیں، جنوب میں بولاکسین نے میٹوکیسلطنت کی بنیا د

كانپورىي كچە فاصلەيرا يك چيوٹا ساقىيىد قىزچ بىن كانپوراد اب بہت بڑا ضہرہے لیکن کا رخا نوں ا ورا ن کے دود وا نوں کی وجہسے ہے بہت برنا۔ا دِرَقوج اب ایک محبولی سی بتی ہے ہینی ایک گا وُں ہے نچوبی بڑی بھین عبں زبا نرکا میں ڈکرکررہا ہوں، تنوج بہت بڑی *راحظا*نی تھی ۔ جوشاعروں، صناعوں اور فلسفیوں کے لئے بہت منہور کھی اور کا پنچار نے المبی حتم بھی نہیں لیا تھا ملکہ اس سے کئ سوبرس بعد بھی اس کا وجود لہنگا انوج توموجودہ نام ہے . اس کا اصلی نام کنیا کہ ہے لینی کبٹری لڑگی نقبہ یوں شہودہے کرمسی پرائے دشی نے داجہ کی کمسی حرکت کواپنی توہکین سمیما ا در اس کی سولڑ کیوں کو ہر د عا دی جس سے وہ نسب کیٹری مرکز کی جب سے بین شہر جہاں وہ رہتی تقیں " کبٹری او کیوں کا شہر مینی کنیک اس کہلانے لگا ۔

لیکن م افتصارکے خیال سے تنوج ہی کہیں سے ۔ ایک موقع پرہن قام نے تنوج کے راج ہوارڈ الا اور اس کی بوی راجیشری کو تیدکر لیا۔ اس پر راجیشری کا بھائی راج وروھن مہنوں سے لڑنے اور اپنی ہین کوچھڑا نے کے سئے آیا۔ اس نے اس کو شکست تو وہ وی لیکن اس کے بعدوہ وھوک کو قتل کرویا گیا ، اب اس کا بچوٹا بھائی ہرش وروھن اپنی بہن راج بشیری مثل کرویا گیا ، اب اس کا بچوٹا بھائی ہرش وروھن اپنی بہن راج بشیری کی تلاش میں رو ان ہوا۔ یہ بچاری کسی ترکیب سے ویا ںسے بچ کی تی تی اور پہاڑوں میں جا چی تی تی کی تی اور پہاڑوں میں جا چی تی تی دیا ں اپنی مصیبت سے تنگ کا کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی گیا اور اس نے اس کی جا ن بچائی۔

بہن کے فی جانے کے بدہر ش نے سب سے بہلاکام یہ کیااس مجوٹے سے راجہ کوجس نے اس کے جانے کا درجر ش نے سب سے بہلاکام یہ کیااس مجوٹے سے راجہ کوجس نے اس کے بھائی کو دعوکہ سے قتل کیا تھا سزا دی - جانچہ اس نے مرف اس راجہ کوسزا دی بلکہ تمام شالی ہند فتح کر لیا .اور اب اس نے سرطنت ہی سلطنت ہی ۔ اس نے ہر مل کو ہوگئ و ندھیا جل کے دوسری طرف حلوکیہ سلطنت ہی ۔ اس نے ہر مل کو آگے بھر سفے سے روک دیا ۔

ہرش وروحن نے قزی کواپنی را جدھائی بنایا۔ وہ ہو دہبت ابھا شاع اور ڈرا مہ نگار تھا۔ اس سے اس نے اس نے در بار میں شاع وں ا ور صناعوں کا ایک مجمع اکٹھا کر لیا ۔ اور قنوج وور وورمشہور موگیا۔ ہرش بہت یکا بودھ تھا۔ بو دھ مت ایک جداگا نہ خرمب کی حیثیت سے مہندوستا ن میں بہت کمز ورموکمی تھی ۔ کیونکہ بریمنوں نے اسے خرمب میں جذب کرنا مشروع کرویا تھا۔ ہرش غالباً مہندوستان کا آخری جلیل الفدر بودھ رہے۔

گذرا ہے۔ برش ہی کے زار پی بجسسا را برانا دوست ہیوٹی سائک ہنڈستا ن ا اور اس نے وابس جاکر جرمفر نامہ لکھا اس سے مہیں مندوستان کے ا در وسلی ایشیا د کے ان ملکوں کے جراس کے راستے میں بڑے بہت مجھے عالات معسلوم مهوتے ہیں وہ برا متقی اور پر بہیزگار بو دعد تھا۔ اور ۔ یہاں بو د ھ میں کے مقدس مقا بات کی زیارت کرنے اورا پنے مذہب كى مقدس كتابي عاصل كرياً يا تها ده بوراصحرات كوبي ه كرتاموايها پہنچا اوررا سے میں اس نے بہت سے مشہور مقا اکت دیکھے ۔مثل النقند سمرقند - بلخ بختن اور یا رفنروغیره - اس نے سایسے مندوسان کا دورہ کیا اور نثا بد للکا بھی گیا۔اس کی کتاب عجبیب وعزیب اورونکش مجہعہ . ہے۔ مخلف کلوں کے متیح مشا مرات کا مندوستان کے مخلف مصول کے با تندوں کی چرت انگیز میرت نکاری کا جواج بھی موہومیح معلوم ہوتی ہے ۔ طرح طرح کے خیالی ا خیالوں کا حواس کے مسننے میں آ ہے ، اوربودھ اوربودھی ستواس کے معجروں کا اس کا ایک بہت ہی عقلندا دمی کا تطیفہ جو سیٹ پر تاب کی جا دریں با ندسے بھر تا تھا یں تم سے بال ن بھی کر حکا ہوں ۔

ر وه مهندد شان پیش کمی برس را حفاص کرنا لنده کی یو نیو رسٹی پیس جویا تلی بیترکے قریب ہی گتی ۔ نا لنده خانقا ه بھی ہتی اور دینیو رسٹی بھی - کہتے ہیں کہ و ہاں کو بھی دس ہزا رطالب علم اور بھکنٹور رہتے ہتے ہیں کہ و ہاں کو بھی دس ہزا رطالب علم اور بنارس کا جواس زمانہ ہیں جو دھ علم وا دب کا بہت برط امرکز نقا اور بنارس کا جواس زمانہ ہے ہیں ۔ لیے ہیں وین حین حین دیوان چانگ یاسواں منگ بھی کہتے ہیں ۔

یں برمبنوں کا خاص علمی مركز سمجا ما تا تھا -مرمقابل تھا -

میں ایک مرتبہ تہنیں تباجکا ہوں کہ پڑا نے ذکانے میں ہندوشا ن کو ا ند و عبومی یعنی جا ندگی سر زمین کہتے ستے - ہیون سانگ بھی ہی کہتا ہے اور دکھتا ہے کہ یہ نام نہایت موزوں تھا ۔چینی زبان میں بھی'' اِن تو'' جا ندکو کہتے ہیں ۔اس سے تم تھوڑی سی ا ول برل کرکے اپنا ایک جینی نام رکھ مکتی مہو۔

میون سانگ <del>۱۷۷ ب</del>ه هم مندوشان آیا ۱س کاس صرف ۲۹ برس کا لقاجب و م جین سے اپنے سفر بر روان مہوا - ایک فدم جینی كِنَا بِ مِين لَكُهَا بِهِ كِهِ و وَحَدِين اور درا زُ قامت لِقايِرُ اس كا رَبُّ بِرَّا ولکش اوراس کی آنکھیں بڑی جکرارتھیں - اس کے چبرے سے بخدگی اورٹا ہا نہ وقارٹیکٹا تھا او راس کے فط وخال سے دکھٹی اکورا ہے و تاب ليموت كرتكلتي لقي ....اس مين اس سمت ركا ساماه وجلال تعا ور ارص کوماروں طرف سے گھرے ہوئے ہے اور اس کنول کی سی منانت اور فتکفتگی می جواس سمندر کے سیجوں بیج کھلا موتا ہے۔ بوده تفکشوکی جرگیه کفنی بہنے ہوئے وہ تن تنہا اپنے زیر دست مغرر دوانہ ہوگیا۔ حالا کوسن کے یا دشاہ نے اسے اجا زت وینے سے بی انگارکر دیا تھا۔ وہ مر تا کھیتاصحرات کوبی کوعبور کرے Turian کی سلطنت میں پنہا ، یہ ریگٹا فی سلطئت صحرا کے باکل کنا رہے پر واقع منی اور تہذیب و تدن کا گویا ایک نخلستان تقی ۱۰ب اس سلطنت كا نام ونشان بھى باتى بنيس بادرآتار قديميك متلا فنى بال مله اندراكا حجوثًا نام اندوب

یرانی یا دگاریں کھو و کھود کر نکالا کرتے ہیں بلکن ساتویں صدی عبسوی س جب میون سانگ بهاں سے گذراہے تو یہ مقام شاب وحیات سے معوراور اعلى تبذيب وتدن سے الا ال تا- يہ تدن مندوساني ميني اورا براني عناصركا عبيب معبون مركب تقا لكركهس كهين اس ميس يورب کی حجلک بھی یا نی مباتی تھی، بود مدمک کا دور دورہ تھا اور سنگرت کے ذریعے ہندوسانی اٹرات بہت نمایاں تھے کیکن ان کا طررمعاشرت ز ما ده ترجین اورایران سے مستعار بقاییه خیال موسکتا ہے کہ اِ ن کی را ن منگولی ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا لمکہ وہ ہندی یو رہی تھی - جو بہت سی صورتوں میں یورپ کی سیٹی ربا نوں سے ملتی ملتی ملتی اس سے ریا دہ اس سے زیا دہ تعجب کی بات یہ سے کہ ان سے بہال سیھر کی د بدار د له برانسي تصويري بن مي جريو ربي ظلون سے مشا مر مي ريفش د نگا رہا میت خونصورت ہیں جن تیں بو دھ آ ور بو دھی *ستو اس کی اور*دلا<sup>ی</sup> د يو تا وَل كى تصويرس بنى موئى بير ان كى د يو إ ل اكثر مندوساني لباس یا پرنانی پوشاک اور دار پینے ہوے ہیں جن سے متعلق ایک فرانسیس نقا وموسیوگرو سے کھقاہے کہ وہ مہندوساً ن کے ہوچ - یو ان گی شیخ ا ورمین کی د مکنئی کا بڑا اخ شنا مجبوعہ بیش کرتی ہیں۔ ترفان ؟ آج بھی موجود ہے اور نقشہ میں تم اسے دیکھ سکتی ہو مرمر مرمر لیکن اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے ، کتنی حرت انگیز بات بے کسے او یں صدی عیسوی کے قدیم زمان میں بھی تہذیب و ترن کی موجیں دور د ورکے مکوں سے آئیں اور یہاں ان کا ایک

ہما ہنگ مرکب تیار ہو گیا ر

ترفان سے ہمیون سانگ کوچہ پہنچا ۔ یہ بھی وسطی ایشیا رکا بہت مشہور مرکز تھا ۔ جس کی تہذیب بہت شاندارا ورتر تی یا فتہ تھی ۔ یہ مقام فاص طور پرمغنیوں کے سئے اور عور توں کے سخن وحال کے لئے مشہور تھا۔ اس کا مذہب اور ارث تو ہند و سان سے کیا تھا اور تہذیب و ستجارت اسے ایران سے ملی تھی، ان کے علادہ اس کی زبان سسنسکرت۔ قدیم فارسی، لاطینی اور کلیلٹی سے مرکب تھی ۔ یہ بھی ایک مجموعہ تھا۔

غرض بہاں سے ہیون سانگ آگے ترکوں کے فک یں گیا جہاں خارن اعظم (جو بو دھ تقا) وسطی ایشا کے بڑے جصے پر حکم ال تھا و بال سے وہ سم قند گیا جہاں و قت بھی قدیم نہم وں میں موتا تھا اور جہاں سکنورکی (جو ایک ہزاربرس پہلے و ہاں سے گزا تھا) بیشار یا دگاریں باتی تھیں - بھر وہ بلخ گیا-اور و ہاں سے دریائے کابل کی وادی اور کشمیر مہتا ہوا ہندو شان آیا ۔

چین میں اس وقت تا نگ خاندان کا ا بندائی زمانہ تھا۔ جب کہ ان کی را جد ھانی سی ان وعلوم وفنون کا مرکز بنی مہوئی تھی اور بہذیب کے معاملہ میں چین ساری دنیا سے آگے تھا ۔ چونکہ مہون سانگ ایک ایسے اعلیٰ تہذیب یا فتہ الک سے آیا تھا اس لئے تم سمجھ سکتی مہو کہ اس کا بد کھنے کامعیا رکتنا بلند مہوگا ۔ ایسی صورت میں مہزوشات مہوکہ اس کا بد کھی کا معیا رکتنا بلند مہوگا ۔ ایسی صورت میں مہزوشات کے متعلق اس نے جو کچے مکھا ہے وہ بہایت اسم اور قابل قدرہ یہ وہ مندوسا نیوں کی اوران کے نظام صکومت کی تعربی مطلب وہ مندوسا نیوں کی اوران کے نظام صکومت کی تعربی میں رطب

اگریه نطرتاً ان کے مزاج میں کون ہے ۔ پھر بھی وہ نہایت راست بازا و ر ا برو و اک میں درو بیہ میسے معاملہ میں وہ جاک فریب سے بالاتر ہی اور عدل كرئے كے معامله ميں مهابيت متباط ميں . . . . . . . ما د آ وہ وهو كم باز یا وغاباز نہیں ہیں اور اپنی متموں اور وعدوں کے باسسند ہیں -ان کے قوانین مکومت میں غیرمعولی دیانت یائی ماتی ہے اور ان کے عام ر ویہ میں بڑی ترمی او رمٹھاً س ہے ۔ مجرموں اور با فیوں کی تعسدا و و ما ں بہت کم ہے اور وہیں بھی وہ آسے وک پرلیٹان نہیں کرتے ۔ آ گے وہ کھتا ہے'۔ چوکہ ان کے نظام حکومت کی بنیا دشفقت بر ہے۔ اس کے انتظامی علم بہت مختصرا در ساوہ سا ہے ... و لوگوں سے بنگار دنس لی جاتی " چنانچهٔ محاصل کی تعدا د ا در مقدار بهت معولی ہے اور دوگوں سے ذاتی فدمت بہت کم لی جاتی ہے۔ ہرخص اپنے ال کی حفاظمت سے بے کھٹے جین سے رہتا ہے اور اپنی دوزی کے سے خودزین ج تناہے ۔جولوگ سرکاری زمین کا شت کرتے ہیں وہ بیدا وادکا جھا حصّہ بطورخواج کے دیتے ہیں اور ماجرانے کار دبار کے سلسلیس ہر مگر ازادی سے آتے ماتے ہں "

توگوں کی تعلیم کا باقا عدہ انتظام نقا اور وہ بہت کم عمر می شریع ہوجاتی عتی ۔ قاعدہ ختم کرنے کے بعد ہر لاکا یا لاکی سات برس کی عمر میں بابیج شاستروں کا مطالعہ شروع کر دیتا تھا۔ اب تو شاستروں کا مفہم صرف مذہبی کا بیں سمجھا جا تا ہے۔ لیکن اس زام نہیں ان سے ہرقسم کا علم مراد تھا۔ گویا پانٹی شاستریں یہ تعییں۔ (۱) صرف ونحو (۱) صندت وحردت (س) طب (۲) منطق (۵) فلسفہ ان مضامین کی تعلیم یونیورسٹیوں میں ہوتی تھی ۔ا دراس گیگیل عمواً ۳۰ سال میں ہوتی تھی میرا خیال ہے کہ سال میں ہوتی تھی میرا خیال ہے کیکن میرا خیال ہے کہ شاید بہت سے لوگ اس عمر کک نر بڑھتے ہوں گے۔کیکن میں تعین ہے کہ انبدا تی تعلیم نبیاً بہت عام تھی، کیونکر تام بھیشوا در پر دہت ہوں سال ہجوں کو در تو ت بہت متا خر ہند و سانیوں کے تعلیم حاصل کرنے کے ذوق دستوق سے بہت متا خر ہوا۔ ادر اس نے اپنی کتاب میں جگر جگر اس کا تذکرہ کیا ہے ۔

میون سائل نے پر یاگ کے آمبو میلہ کا بھی مال کھاہے جب
تم بیر یہ میلہ دیجو تو تیرہ سوبرس پہلے کی ہمیون سائل کی امرکو یا و
کرنا اور ذرا خیال کرنا کراس وقت بھی یہ قدیم میلہ تھا جود پدک زمانہ
سے میلا کا تھا۔ اس قدیم میلے کے مقا بلہ میں ہارا الرآ با دگویا بھی کل
کی چزہے۔ کوئی چارسو پرس سے کم ہوئے ہیں کہ اکبرنے اسے آباد کیا تھا
بریاگ اس سے بہت پر انا تھا بیکن اس سے بھی پرائی وہ کشش ہے جو
ہزاروں برس سے سال بہ سال کر وروں انسا نوں کو گنگا اور جن کے
ہزاروں برس سے سال بہ سال کر وروں انسا نوں کو گنگا اور جن کے

م بہ بین دی ہو ۔ اسکی است اسکی اسکوم بودھ تھالیکن اسکھوں اسکار میں اگرچہ بودھ تھالیکن اسکھوں ہندو میلے میں برابرجا تا بھا۔ اس کی جا نب سے ایک شاہی اسکان و ک کو شائع مونا تھا جس سے میں اور اس کے مہان موں عام وعوت وی جات مہان موں عام وعوت ویا بڑی جہات جا ہے ۔ اور شامی کیوں نہ مولیکن اس قتم کی وعوت وینا بڑی جرات کا کام تھا۔ خیر اس کے تبانے کی ضرورت امہیں کہ بے شارا ومی بہاں اس نے نے اور لا کھوں کو ہرش کے مہان کی حقیت سے خوراک مہیا

کی جاتی تھی اس میلہ میں ہر پانچویں سال ہرش اپنے خزانہ کا عام زائد ال مثلاً سونا۔ جواہرت، رشیم وغیرہ عرضکہ ہر چیزجواس کے پاس سوتی مقی لٹا دیتا تقاریهاں مک کہ ایک مرتبہ اس نے اپنا تاج اور تعیمتی پوشاک بھی خیرات کرڈالی اور اپنی بہن راجیشری سے ایک معمولی سا استعال شدہ لباس ہے کر بین لیا تقار

متعی و برہیرگار بو دھ کی جنگیت سے ہرش نے خوراک کے نئے جا ہوروں کے ہلاک کرنے کی ما اخت کر دی عتی۔خالیاً بریمنوں نے بھی اس پر دیا دہ اعتراض ہیں کیا موگا ، کیونکہ بودھ کے ظہور کے بعدسے وہ گوشت خوری برابرترک کرتے جا رہے تھے ،

میون سانگ کی کتاب میں بہت سی ایسی متفرق بایش کی گئاب میں بہت سی ایسی متفرق بایش کی گئاب میں بہت سی ایسی متفرق بایش کی گئیس بھی ہیں جنب کوئی شخص بیار بڑتا تھا تو وہ فوراً سات و ن کا برت رکھنا تھا اکثر مریفن اس برت ہی سے اچھے ہو جاتے ہتے ۔ لیکن اگر گھر کھی مرص با تی رشا تھا تو کھر دوا کا استعال کیا جاتا تھا ۔ بیاری اس زیا نہیں غالباً عام نہ ہوگی اور نہ ڈاکٹروں کی آئی ضرورت بھرتی ہوگی۔

اس زانه پی بندوشان کی ایک خصوصیت به ہتی که داجہ ایک خصوصیت به ہتی که داجہ ایک خصوصیت به ہتی که داجہ ایک خود و اللہ اور تعلیم یا فتہ لوگوں کا احرام کرتے ہے بندوشان اورجین ہیں اس امرکی خاص کوسنٹش کی گئی ہتی اور اس میں کا حمیا ہی بھی ہوئی ہتی کہ تعلیم اور تہذیب کوعزت کا درجہ حاصل ہو۔ دولت یا قات کو نہیں ۔

ہندوسان میں کئی برس رہنے کے بعد ہمیون سانگ شمالی بہاڑوں کو طے کرتا ہوا وطن واپس بہنچا۔ راستہیں وہ مندھ نڈی می میں ڈ و بتے ڈ و بتے بچا اور اس کی بہت سی بیش قیمت کتا ہیں صافع مہون کے گئے ۔ جن کے جینی صافع مہرسوں مصروف رہا ۔ تا نگ فتہنشا ہ نے سی ان فو میں اس کا بہت یرچوش استقبال کیا اور اسی نے ہمیون ما نگ کو مجبور کیا کہ اینا سفرنا مد کھھے ۔

مهون سانگ نے ان ترکوں کا حال ہی نکھا ہے جن سے وہ وسطی ایسنے ارسی ملا تھا۔ یہ ایک نئی قوم ہتی جو کچھ عرصہ بعد مغرب بہتے ہی اور وہاں اس نے بہت سی سلطنتوں کو تہ و بالا کردیا۔ ہمیون سانگ مکھنا ہے کہ تمام وسطی ایشیا رہیں بودھ خا نقا ہیں موج و تھیں یہ خا نقا ہیں تو ایران ، عراق حز اسان - موصل حتیٰ کہ شام کی مصرف کے متعلق ہمیون سانگ کی دائے ہے کہ" وہ تک متعلق ہمیون سانگ کی دائے ہے کہ" وہ علم کی یروا نہیں کرتے بلکہ صنعت وحرفت پر ا پنا تمام و قت صرف کرتے ہیں اور جو کچھ وہ تیا رکرتے ہیں آس باس کے مک اسے الحقوں الحق ہیں آس باس کے مک اسے الحق ہیں آس باس کے مک اسے الحقوں الحق ہیں آس باس کے مک اسے الحق ہیں آس باس کے مک اسے الحقوں الحق ہیں آس باس کے مک اسے الحق ہیں آس باس کے مک اسے الحق ہیں آس باس کے مک اسے الحقوں الحق ہیں آس باس کے مک اسے الحقوں الحق ہیں آسے ہیں آسے الحق ہیں آسے الحق ہیں آسے الحق ہیں آسے ہی

برائے زانے کے بیاح کتے عجیب لوگ نتے ؟ ان کے جہیب خوا: کے مقا بلہیں آج کل کا وسط افزیقہ یا قطبین کاسفر بھی کوئی حقیقت نہیں دکھتا۔ وہ برسوں چلتے چلے جاتے ہتے ۔ اور ا بنے تمام عزیز وں اور دومنوں سے کوسوں و ورتن تہا پہاڑوں اور رنگیتا نوں کوسلے کیا کرتے تتے ۔ ٹنا پرکھمی انھیں گھرکی یا و جی شاتی ہوگی۔ کیکن وہ اتنے دل والے نفے کہ میں زبان بر بہبیں لاتے۔ البتہ ان بین سے ایک سیاح کی فرمنی کشکش کی ایک بلی سی جھلک ہمیں نظر تی ہے۔ حب کہ وہ ایک و در در از فلک بین کھڑا ہوا اپنے دلمن کا تصور کرتا ہے اور اس کے لئے تر پ اٹھتا ہے۔ اس کا نام سنگ یون تھا اور ہمیون سانگ سی کوئی سو برس پہلے ہند و سان ایا تھا، وہ ہندوستان کے سفال ومغرب میں گندھار ویس کے بہاڑ و ن بین تھا کہ اسے ولمن کی یا د نے بیجین کرویا وہ فلقا ہے " وہ نرم ترم سسیم کا بیکھے جھلنا ۔ وہ چڑ یوں کا مجولوں کرویا ، وہ کھقا ہے " وہ نرم ترم سسیم کا بیکھے جھلنا ، وہ چڑ یوں کا مجولوں برختا رہوار ور فلق کی اور ب افتیار مجھے اپنا وطن یا والے دل کے دلیا میں المئی اور سے افتیار مجھے اپنا وطن یا والے کی سخت بیار بھے اپنا وطن یا والے کی سخت بیار بھے آپنا وطن یا والے کی سام سفت بیار بھی ایک دستان بھا رہوگیا ''

(44)

## جنوبی ہندیں ہرہتے با دنیا ہول ورساہیول ورا یک زر دست شخصیت کا فہور

س مرسط ع

راج ہرش نے سے اللہ عیں انتقال کیا الکی اس کے انتقال سے پہلے ہی مندور شان کی شالی ومغربی مرمد پر دینی بوحیستان کے مطلع برباً د ل کا ایک میکوا بنو دار مواری میکوااس زبر دست طوفان كابيّ خير تفا جومُعربي اليشسيار - نتما لى ا فريقه اور جوبى پورپ مين دور تورسے اور اللہ عرب میں ایک سے بیغیر کا طور موا اللہ ان کا نام مخرٌ مّا اور الموں نے ایک نے مزہب اسک لام کی تعلیم دی متی -اس نے مزمب کے ج ش سے سر نتا راورا عناد نفس کے ابل ہوتے پر عرب تمام براعظموں ہر ووڑ پڑرکے ا ورجہاں گئے نتح ولفرت نے اِن کَاخِیرِ مُقدم کیا۔ یہ ایک حیرت انگیز کا ر نا میرتھا اس لئے ہمیں اس ی قرت کا جس نے دینا میں اگر اس کو کھے سے کھے کر دیا . غور سے مطالعہ کرنا جا سٹنے ۔ لیکن اس پرغورکرنے سے پہلے درا حو بی ہند برایک نظر و ایس اور ویکھنے جلیں کراس زمانتمیں اس کی کیا عات عى مسلم عرب سرس بى كے زماندين بلوجيت بان بنيج كے تھادر الغوں نے مندُ مربر قبعت کر لیا تھا ۔ لیکن وہ ن پہنچ کروہ ڈک سکتے

ا در پھر تین سوبرس کک مہندوستان برمسلما نؤں کا کوئی حلہ نہیں موا۔ اس کے بعد جو حملہ موا وہ بھی عربوں نے نہیں بلکہ وسطی ایشیا رکے قبیلوں نے کہا تھا جومسلمان ہوگئے تھے

اچھا ١٠ ب ہم جنوب كى طرف رجوع كرتے ہيں ۔جنو كج مغر اور وسطیس بینی اس علاقہیں جے مہا راست شرکتے ہیں جلو کیر سلطنت قام لتی ا وربا دامی اس کی را جرهانی متی-میلون سانگ نے مہارافسروالول کی بڑی تعربین کی ہے اوران کی ولیری کوبہت سرا اے وہ لکھتا ہے کہ " وه برشب جنگجوا در إ غيرمت بير يعلاً في كا حسان ما سَنتے بيں ا وربرُ ا في كا بدا پیتے ہیں''۔ جلو کیہ سلطنت کو شال کی طرف تو ہرش کی روک نقسام ِ کرنی پڑی ۔ جنوب کی طرف یا تو وں کی ا در مشکرت کی طرف کا لنکا داڑ ہیں ا والول کی - ان کی طاقت بہت بڑھ گئ اورسلطنت بحرعرب سے فیلیج بنگال مک لیبل گئی۔لیکن اس کے بعدر اسٹرکو ٹوں نے ان کا کا تم کردیا۔ غرض حنوب میں بڑی بڑی سلطنتی اور با دشاہتیں قائم تعیں کھی ایک ووسرے سے برابر کی گر لیتی تقیں اور کمبی ا کہی میں سے کوئی سلطنت اورکوں پر غالب آجاتی گئی۔ بنڈیہ با دشاہوں کے رانے میں مرورا تہذیب وتدن کا بہت بڑا مرکز تھا اور ٹائل زبان کے شاعروں اورمصنفوں کا و ہاں اجماع ہوگیا تھا۔ تا مل زبان کی ا دبیات کا دور عیسوی سندے ساتھ شروع ہوتاہ ہے ، یا او وں کو بی کا فی عروج عاصل موا- الفیس نے مالیشکیا ییں نوآ یا دیاں قائم کی تقتیں۔ ان کی راجدھانی کابخی پورہ تھی جے اب کابخی ورم کہتے ہیں -كجه عرصه بعد جو لاسلطنت كوا قتدار حاصل موا اورنوي صفى

عیسوی کے دسطیس وہ سامے جذبی مندر چھاگئی۔ یہ بحری قوت تھی ادراس کے پاس بہت بڑا بیرا تقاص سے اس نے تام بحر عرب اور للج به کال کو چھا ن مارا - ان کی خاص بندرگاہ کا دیری پر ننم کتی ج دریا کے کا دیری کے دہانے پر واقع تھی۔ وجیالیہ ان کا پہلا بڑا راہم تھا وہ بٹال تک برا بربڑھتے چلے گئے حتی کر راشٹرکو توں نے سکا یک انسیس شکست دی دلیکن راج راجاکی سرکردگی کیس وه فورانبعل گئے جبنے ان کی کھوئی ہوئی عظرت ووبارہ سُحال کردی یہ دمویں صدی مے اخری زانہ کا ذکرہے . جب کہ شالی مندیں مسلانوں کے مطے ہورہے تھے · راج راجہ پرشا لِ کے واقعاً ت کا کوئی اڑ نہیں پڑاا دروہ اپنی سامراجی ہمیں سرکر تا ریا اس نے لنگا کوئمی فتح کرلیا اور چولا راجہ دیاں ستر برس مگ مکمرانی کرتے رہے۔ اس کا بٹیا راجیندر بھی اسی کی طرح جری ا در خباک جو تھا۔ اس نے حنوبی براکو فتح کیا رحملہ کے وقت کوہ جہار دن میں اپنے جنگی ہا تھی ہی نے گیا تھا وہ سنا لی مندلی ایا اور اس نے بنگال کے راجہ کو شکست دی گویا چولا سلطنت بہت و سیع ہو گئی راتنی و سیع کد گینا خاندا ل کے بعدیکی سب سے بر کی سلطنت گذری ہے ۔لیکن یے زیا وہ عرصه کس کائم نہیں رہی راجیندر بڑا بہا و رسیا ہی تھا لیکن طالم ہی تھا اُ بنین. و ه م<u>نتلینه ج سے متی بین</u> نه ج مک برمرحکومت را کسکن اس کے مرنے کے بعد حولا سلطنت کا شیرازہ کمفرکیا اور بہت سی باج گذا ر إستول نے علم نبا وت ملبند كيا -

فتومات سے قطع نظر جولا خاندان کا دور مکومت بحری تجات کے لئے مشہور گزرا ہے - ان کے بنائے ہوئے نفیس سوتی کیڑے کی ہر جگہ ما نگ رہتی تھی اور ان کی بندرگاہ کا دیری پر نیم بڑی کا دوار حگہ تتی - جاں شجارتی سامان سے لدے ہوئے جہاز دور دو رسے آئے جاتے دہتے تقے - ان کے بہاں یو نا نیوں کی بھی ایک لبتی تتی - جو لا خاندان کا ذکر مہا بھارت میں بھی آیا ہے -

یں نے انتہائی اِختصار کے سافد جنوبی بند کی کئی سوبرس کی تاریخ با ن کردی رفکن ہے اس اختصار سے تہیں انجین مور لیکن کیا کیا جائے۔ ہم مختلف کیلطینتوں اورشاہی مَنّا ندانوں کی بھول بھلیوں میں انتے اس کو کیسے کھو دیں سہیں توساری دنیا کا مطالعد كرناسيداس سنة إگرىم كسى تيموت سي علاقديس جاس وه ہمارا و لهن ہی کیوں نه مہو الجو کر رہ جائیں تو پیر باقی کا کیا خشر موکا؟ ہے پوچیو تو ان باد شا ہوں اوران کی ننو عات سے زیادہ ا ہم اس زبا نہ کے تِمرتی او رجا لیا تی ہے نا رہیں۔ فنون تطیفہ کی اِرگار جؤب میں شال سے کہنں زیا وہ ہیں ۔ شمال کی اکثریا دگاریں عمارتی اور تشكتراشى كے بنونے تومخلف الرَّا بيُوں ا و دمسلا لؤں كے حكوں ك تباہ ہو گئے کین جوب ہیں وہ سلمانوں کے پہنینے کے با وجود بے گئے وا قعی یہ ا نسویں کی ہا ت ہے کہ شال کی بے شار خونھبورت یا دگاری تیاہ وبربا دموگئیں۔ یہ باٹ فابل محاظ ہے کہ چوسلان پہاں آئے وہ وسطی الیشہ آرسے تعلق رکھتے ہے ۔ عرب بہیں تھے بہرطال وہ ندہبی جوش سے مسرفیار محق اس لئے بت کشکنی پڑتلے ہوئے تھے لین ان مندروں کو تباہ کرنے کی ایک اور وج بھی تھی وہ یہ کہ پرانے مندر عبو گا تعلع اور گڑھ کی چندیت سے بھی استعال ہوتے ہے جنوب کے بہت سے مندر آج بھی قلعوں سے مثا بہ ہیں جہاں حملہ کی صورت میں لوگ بناہ نے سکتے ہیں۔ گویا یہ مندر بوجا کے علاوہ اور بہت سے کاموں میں بھی آئے ہے وہ گا وُں کے مرسے تے وہ نیجایت گوتے وہ اور اگر ضرورت بڑے تو دشمن کی مدا فعت کے لئے قلعہ کا کام بی ویتے ہے گویا گاؤں کی ساری زندگی کا محوریہ مندر سکے اس سلنے بی ویتے گئے گویا گاؤں کی مرمعا لم میں جلتی ہوگی اور وہی کرتا و حرتا ہوں گے بہر حالی منان حملہ وروں نے فالباً اسی وج سے مندر وں کو تباہ کیا کہ وہ اکثر گڑھی کی چینیت سے استعال کئے وج سے مندر وں کو تباہ کیا کہ وہ اکثر گڑھی کی چینیت سے استعال کے والے ہے ۔

تبخوریں اس زمانہ کا ایک بہت خوبھورت مندر موجود ہے جوجولارا جا ( راج راجا ) نے بنوایا تھا۔ با دا می اور کا بخی ورم یں ہی راسے ایچھے مندر ہیں ۔لیکن اس زمانہ کا سب سے حیت آگیز مندرا ملورا کا کیلاش مندرہ ہے ۔ یہ بیچر کی ایک چان کو تراش تراش کر بنایا گیا ہے ۔ بنگ تراشی کا معجزہ معلوم ہوتا ہے ۔ اس کی انبدار آھویں مدی کے نفیف آخریں ہوئی تھی ۔

کانے پر کندہ کا ری کے ہی بڑے خونصورت ہونے ملتے ہیں۔ ہیں، مثلاً نتراجہ لینی شیو کے رقص حیات کا منظر نہایت مٹہودہ وقت چولارامہ راجیندراول نے جولا پورم میں ابیاسی کے لئے ایک موامیل لمباحیرت انگیز بند تعمیر کیا تھا جس سے معاری کا کمال ظامِر مونا تفا- اس کی تعیر کے سوبرس بعدایک عربی سیاح البیرونی دیاں گیا تھا۔ اور اسے و مکھ کر دنگ رہ گیا تھا وہ لکھتا ہے" ہما رے ملک والے جب اسے دیکھتے ہیں تو چرت ہیں بڑ جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا تعمیر کونا تو کجا وہ تفصیل سے انھیں بیان مجی ہنیں کرسکتے "

اس خطیس، میں نے چند با دشا ہوں اور شامی خا ندانوں کا ۔ ذکرہ کیا ہے ۔ مجھوں نے جاہ وحلال کی چندروزہ زندگی بسری ۔ پھر خنا موصیحهٔ او را یج ان کوکوئی جا نتا جی نہیں ۔لیکن حزب سے ایک ایساً چرت انگیزشخص بمی انفاحس کا تمام با د شاهوں اورضهنشا میوں سے <sup>ز</sup>یا ج مندوسستانی زیرگی پرا ٹربٹنے والاتھا اس نوجوان کا نام شکرا جارہ تھا ۔ غالباً وہ اِ تھویں صدی ہے اواخریس بیدا ہوا تھا وہ حیرت اجھز ذكا وت كا ما لك تفا-اس في مندو وهرم يا اس كه ايك ماص عقلي نرمب شیومت کونے سرے سے زنرہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ایس نے بووھ مت سے جنگ کی، کولیل او رحقل کی جنگ اور بودھ سنگ کی طرح میسنیا سیوں کے مطرح قائم کئے میں میں ہر ذات کے لوگ نتا<sup>ل</sup> ہوسکتے تھے۔ ہندورتا ن کے جا روں کو بزن پراس کے اس طرح کے جا<sup>ر</sup> مطَّة قائمُ كَ مُنْ صَفِّهِ - ايك مثال مِن تفاء ايك مُعرب مِن ايكَ حنوب یں اور ایک مشرق ہیں ، اس نے سارے مہندو متاکن کا وورہ کیا اور جہاں گیا کا مرانی نے اس کے قدم جوسے وہ بنا رسیں فاتح کی حیثت سے وامل ہوا یعیں نے دلیل کی روسے وہنوں پر نتج ماصل کی نتی الآخروه ما ليديس كدارنا فقاليا جيد ابرى برت و عظر متى بدادار وہیں اس نے انتقال کیا۔ اس وقت اس کی عرصرف ۳۲ برس یا اس

سے کھوڑیا دہ تھی ۔

فتكرآ عاريه كاكارنامه بهبت شا ندارتها وبرهمت جوشال سے حنوب کی طرف مٹ گیا تقااب مند وسستان سے بالل فنامرگیا اد رہند و دحرم اکوراس کے خاص فرقے ٹٹیومت کا سارے مک میں طوطی بولنے لگا کیسٹشنگر آ چا رہے کی کتا ہوں ۔ ٹٹرح ں ا ورطرزا شدلال سے تام لمک میں ایک و منی انقلاب بریا مرکبا۔ وہ منصرف برسمن طبقہ کار منا بن گیا بلکہ جہو رس بھی بے انتہامقبول موا محقق ایمی عقل و د الش كى قوت بركسى كا اپنى تخفيت قائم كرلينا نهايت غيرمعولى بات ہے اوراس سے زیا دہ مشکل یہ سے کہ وہ لاکھوں انسا نوں کے کولول ہے اورتاین کے صفحات یرا بنانفش قائم کردے ، برٹ بڑے میا ہوں اور فاستحوں کی شخصتیں تا ریخ میں نمایا ک نظراً تی ہیں۔اس سے نوگوں کو نفرت یا محبت موتی هی ا در کسی کبھی الفوں نے تا ریخ کی رفعار پر برا ارز د الاسبداس طرح براس براس مرسى ببشوا بھى گذرك بين. حفوںنے لا کھوں مثا ٹرا ورا ن کے دبوں کوجوئن عمل سے معمور کردیا مے لیکن یاسب ہمیشہ عقیدہ کی بنا ر برموا ۱۱ مفوں نے بوگوں کے جذبات

کوا کھا را اور اکنی سے کام لیا ۔ لیکن دلیل او رفقل سے منوا کر لوگوں سے کام لینا بہت شکل ہے ۔ بدقتمتی سے اکثر لوگ سویتے نہیں ہیں · وہ صرف محسوس کر نے ہمں اور اتنی احساسات کے مطالِق عمل کرتے ہیں ۔ گر تنکر آچا رہے کا خطاب ذہن او رفقل سے مست ۔ الفوں نے یہ نہیں کسیا کو کسی پرانی کتاب ہے ادعای عقیدہ کولے کر دھسے رایا کرتے

الغول فيحقا ئدكي محض كرا والهنيركي بهإل اس سيربح شانبس كدان كاشدالل حجج تط يا فلط دكيب إت يب كرا مفول في زيري سائل وعقائينيت سين كيا اوراس سے زیا دہ دیجیب سرکہ اس رویہ کے با وجود الفیں کتی کامیا بی مولی اس سے بہیں اس زمانہ کے فرمان روا طبقہ کی وہنیت کا پترمیشا ہے -تمہیں یو من کر تعبب موگا کہ مندو فلسفیوں میں جروک نا می ایک ایسافخص بھی گذرا ہے جو دہریت کی تلقین کرتا تھا دیعنی ہے کہا عقاکہ خدا کا کوئی وجر دہی ہنیں ۔ آج کل توبہت سے ہوگ خاص ک ر وس میں خداسے منکر ہیں لیکن بہا ں اس سے سجٹ میں راسے کی خرد نہیں۔اس موقعہ سے محض یہ ٹا بت کرنا ہے کہ پرانے زمانے ہیں مبارکتان یں خیال ا ور تحریر و تقریر کی پوری از ا دی تقی اگویا ہر خص کا ضمیراً زاد تھا. یوریپ کو اتھی کچھ عرصہ نک بھی یہ چیزنصیب کنہیں تھی ا وراک بھی اس سلسلہ میں بہست سی مشکلات پیش '' گئ کہیں – نتکرآ جا رہے کی محقرا و را ن تھک زیر کی سے ایک اور مات بھی تا بت ہوتی ہے. وہ یا کہ ترنی چٹیت سے سا را مندوستان بالكل ايك نقا. تمام قديم ناريخ اس كى شا مرہے يعبرا نيہ كے لجا ط سے تو ہم جا نتی مواکہ ماندوسان الل ایک چیزہے۔ کیاسی چنیت سے کو دہ کلبی تمبی مختلف ریاستوں میں تقیم موگیا ۔ تاہم دیادہ ترایک ہی مرکزی حکومت کے استحت رہا ۔ لیکن عمر نی چنیت سے وہ ابتلا سے متی رہاہے کیو کم سارے ہندوشان کا ایک دہی سس منظر دی روایات، وسی مذمهب، ومی میرو، وسی دیوماً لا، وسی علی دباک استنکرت )رہی ہے ۔ ان کی پرسٹش گا ہیں ہی ایک ہی تقیں جو

ببعث فنکر آ جا رہے نے شیومت کا بر جار کیا۔ جا بنجہ یہ مت خاص
کر حنوب میں بہت مقبول ہوئی۔ جہاں پرانے مندروں میں سے
زیا دہ مندر شیو کے نام کے ہیں۔ نتال میں گیتا دور میں دیفنومت اور
کرشن پو مباکا سے سرے سے رواج ہوا۔ مهندو دهرم کے ان دونون تول رشیومت و شنومت) ایک دوسرے سے بہت مختلف مہوتے ہیں۔
د شیومت و شنومت) ایک دوسرے سے بہت مختلف مہوتے ہیں۔
یرضو کا فی طویل موگیا بلکن مجھے ابھی دور وسطی میں مہندوستان کی صالت کے متعلق بہت کی کہنا ہے۔ اجھا۔ اب اسکا خطایں دیکھا جا کا۔

## رهم، زمانه وطی میں ہنڈیتان کی ص

مهارمئی ساسه ،

گیا تھاجو چا نک یا کو تلیہ کی تصنیف ہے - پینتحض استوک کے دادا جدر گیا تھا ہے ذکر چندر گیا ہے اور کی اس کا ہم سے ذکر چندر گیا ہ مور یہ کا و زیر اعظم نقاء اس کنا ب میں اس زما نہ کے لوگوں کی اور ان کے طرز حکومت کی مرطرح کی تفصیل تکھی ہے ۔

پڑے کر ایسا معلوم موتا ہے کہ جو تھی صدی قبل میرے کے ہند و سان کی بارک کھوٹ کی جب بیر ہوتا ہے کہ جو تھی صدی قبل میرے کے ہند و سان کی ایک کھوٹ کی جس بیں سے جھانک کر ہم اس وقت کا تھوٹ ابہت مال و کید سکتے ہیں و ایسی کتا ہیں جن میں نظام حکومت کی پور تفصیل دی موسان کتا ہوں کے مقابلہ میں کہیں مفید ہوتی ہیں ۔ جن میں و شاہو کا یا ان کی فقوف ا سامی مبالغ آمیز جال درجے ہو۔

جنائی ار توشا سترکی طرح کی آیک آورگناب ہی ہے جس سے ہیں دور وسطیٰ کے مہدوستان کے متعلق آیک اندازہ کرنے ہیں لفوٹری سی مدولمتی ہے۔ اس کا نام نیٹی سارا ہے جو شکر آ چاریہ کی تصنیف ہے وہ ارفق شا سترکی شکر کی تو نہیں ہے تیکن کچھ تواس کی اور دوسری کتابوں وغیرہ کی مدوسے کی اور دوسری کتابوں کی مدوسے ہم یہ کوسٹ کریں گے کہ نویں یا دسویں قدری عیبوی کے ہنوتان کی آیک کھڑی کا جائے۔

نیتی سارا میں کھا ہے کہ" رنگ یا گسل کے ذریعہ سے انسان کی روح برجن نہیں بن سکتی"۔ گویا اس نظریہ کے مطابق ڈات یا ت کی تقسیم نسل کی روسے نہیں بلکہ اہلیت اور قابلیت کی روسے ہونا چاہئے ۔ آگے اس میں لکھا ہے کہ" سرکا ری عہدوں پر تقرر کرتے توت کا م کرنے کی المہیت میرت اور ذاتی کی ابلیت کا کھا ظاکر نا چاہئے مذکر دات یا ت یا خا ندان کا " را جہ کو یہ "کا کید ہے کہ وہ تو دوائی سے کام م نے بلکہ جہور کی رائے برجلے" راسے عامہ راج سے زیادہ طافت رکھتی ہے ۔ جیسے یہ لے دھا گوں کا شام ہوا رسا اندائش طو فاقت رکھتی ہے ۔ جیسے یہ لے دھا گوں کا شام ہوا رسا اندائش طو مواکر ترکو کھنے ہے جا تاہے "

یرسب بڑے استجھے نظریتے ہیں جو کینے ہیں آج بھی بھلے معلوم ہوتے ہیں لیکن سے پوچیو توان سے عل میں کوئی فرق ہنیں ہڑتا۔ یہ صبح ہے کہ انسان الجبیت اور قابلیت سے در بعد لمبند موسکنا ہے لیک دویہ الجبیت و قابلیت ماصل کیونکر کرے ، فرص کروکہ کوئی ڈی یا لڑکی ہیت تیزا ور ذہین ہے اور اگر معقول تعلیم و تربیت ہوتیا تونہایت ہوسٹ بیارا ور لائق آ دمی بن سکتا ہے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام ہی نرمو تو وہ دیا کا یا لڑکی بیجاری کیا کرے ،

اسی طرح سے نسوال بھی بیدا موتاہے کہ رائے عامہ کے کہتے ہیں ؟ اورکن ہوگوں کی رائے کورائے عامہ سے تبییر کرنا چاہئے ؟ غالباً نیتی ساراکامصنف لاکھوں شو درفا دموں اور فرد دوروں کو رائے دسیے کاحق دار بہیں مجھتا تھا ، وہ بیچا رہے کسی گنتی ہیں ہے ۔

شاید رائے عامہ کامفہوم محص با قدّ ارا وراعلی طبقہ کی رائے سے تھا تاہم یہ بات قابل کا ظرے کہ پہلے کی طرح مندوسان کے زمائہ وسطیٰ میں رامب کے مدا وا دحقوق یامطلق العنان مسکوست کا نظریہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔

اس کے علا وہ وہ اس کتا ب میں رامبہ کی محلس مثنا ورت کا ان اعلیٰ افسروں کا جن کے تحت میں کا رہائے عامہ ، جن اور حنگل ہوتے ہتے ، دیما تی اور شہری زنرگ کی تنظیم کا ، بلوں - کھا آوں سراوں سطرکوں اور مثہر یا گا کوں کی سب سے ضروری چیز لینی کا لیوں کا معرد داری جیز لینی کا لیوں کا معرد داری جیز لینی کا کیوں کا معرد داری جی سر

بھی مال درج ہے۔ گا دُں کی بنجا یُت کوا نیے گا وُں کے معاملات پر پوراافتیا ہوتا تھاا درسر کا ری افسر بنجوں کا بڑا احترام کرنے تھے بنجایت می کا شت کے لئے زین اٹھائی تھی و ہی محاصل جمع کرتی تھی اور بھر سارے گا دُں کی طرف سے سرکاری مطالبہ داخل کرتی تھی اس کے علاوہ شاید ایک بڑی بنجا بیت یا مہا سمحا بھی ہوتی تھی جو سب بنجاتیو کے کام کی کرانی کرتی تھی اور حسب صرورت اس میں دخل بھی دتی تھی ۔ ان بنچا تیوں کو عدالتی افتیارات بھی تھے، وہ منفسب کی چنیت سے مقدموں کی ساحت کرتی تھیں اور دو گوں کو سنرا بھی دے سکتی تھیں۔

حبوبی مندکے تعبض قدیم کتبوں سے میڈ میلٹا ہے کر پنے کس طرح نتخب موتے ہے اور ان کواس کا اہل یا نا اہل قراد دینے کی کیا خصوصیات مقرر تقیں ۔ اگر کوئی ٹینے بنجائتی روپہنے کا صاب نہیں دیٹا تھاتواسے نا اہل قرار دیدیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک نہایت محبب قاعرہ یہ بھی تھا کہ بنچوں کے قربی رفتہ داروں کا کسی حدے پر تعرر نہیں موسکتا تھا۔ کاش یہ قانون آج بھی ہماری کونسلوں ۔ انعسب لیوں اُور میونسیلٹیوں میں نازفر موجا ئے توکیسا اچھا ہو۔

ینجایت کی کمیٹیوں کے رکن کی حِنْیت سے ایک عورت کا بھی نام آیا ہے۔ اس سے ظاہر مہوتا ہے کہ عورتیں بھی بنجا تیوں وار ان کی کمیٹیوں میں متحنب موسکتی تقیس

ان کی ممیشیوں میں نتخب موسکتی تقیں یہ کمیشیاں بنجا بہت کے نتخب شدہ اراکین میں سے ترتیب وی عاتی تھیں ا در سرممیٹی ایک سال تک کام کرتی تھی ۔ اگر کوئی رکن کسی شسم کی برعنوانی کرتا تھا فوراً اسے برطوف کر دیا جاتا تھا۔

اربی کے اندازی کے ایکن حکومت کی بنیا دریہی خود نختاری کے اسی نظام برقائم نعی اسی کی برولت اسے تقویت عاصل عتی کاؤں کی بنجائیں ابنی ازادی کا بہت زیارہ باس کوتی تعییں حتی کی افول نے یہ خانوں بنا دیا نقالہ کوئی بیاسی سربادی بروانہ کے بغرگاؤں کے اندر قدم نہ رکھنے یائے۔ میتی سارا میں لکھا ہے کہ حب رعایا کی افسر کی حلیت نہیں کرتی جائے افسر کی حلیت نہیں کرتی جائے افسر کی حلیت نہیں کرتی جائے بلاد عایا کا ساتھ دینا جا ہے "اور اگر بہت سے توگوں کو شکایت ہوتوں انہی سال موجا تا ہے کے اندر فاست کر دینا جا ہے ۔ دینوں نہی مال اسی عرب کے نہیں سے کس کا د ماغ خواب نہیں ہوجا تا "ہی کھی عرب اس جا عت پر پوری طرح صادق

ہیں آتی جا ج ہمارے مک میں طرح طرح کی بے صنوا نیاں اور برنظمیاں کرتے ہیں ؟

رطے بڑے نظہروں میں جہاں بہت سے دستکاراور تاجر موتے تھے ان کی انجنیں بنا دی جاتی تقیں۔ جنانچہ دستکاروں کی انجنیں لین دین کے ادارے اور تاجروں کی سجائیں سب موجود تقیں۔ ان کے علاقہ مذہبی مجلسیں بھی تقیں۔ ان سب جاعبق کو اپنے سنجی معاملات میں پور اافتیار موتا تھا۔ یہ ب

برو مدین رہیں ہے۔ راج ہو گؤں پر اتنا کم محصول عائد کرنا تقاکہ نہ الخلیں کوئی نقصان پنجے اور نہ وہ اس کے بوجہ سے دب جائیں گویا وہ اس ال کی طرح محصول دصول کراتھا جو ارگو ندست کے سلتے و رخوں کے صرف بھول اور بتیاں تو ڈلیٹا ہے ۔ اس تخص کی طرح نہیں جو مبلانے کی نکڑی کی خاطر درخت کو چرسے کا شٹ ڈالنا ہے ۔

بندوشان کے دور دسطیٰ کے متعلق اسی قیم کی متفرق معلوات ادھراک ھرمیں ل جاتی ہیں۔ اس کا پتھلانا فرامشکل ہے کہ ان کا او سے بی ان کیا ہوں کا بتھلانا فرامشکل ہے کہ ان کا او سے بی ہوں کا بی میں اور کی ہوتا تھا کہا ہوں کے اس کا بی میں اور اس کے ایک کوٹا اس کے ایک کوٹا ہے اور اصول کھریا تو اسان ہے کئین ان بیشل کو مشکل ہے ۔ بہرحال کہ اور سے ہیں یہ اندا زہ صرور موجاتا ہے کہ کسی زمانے کے لوگوں کے خیالات اور تصورات کیا ہے مجاتب وہ ان پر بوری طرح عل بیرار ہے ہوں یا نہ رہے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے را جا اور حاکم مطلق العنان نہیں سے نی خصب شدہ ہجا ہیں اس زمانہ کے را جا اور حاکم مطلق العنان نہیں سے نی خصب شدہ ہجا ہیں ان کی روک تھام رکھتی تھیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خہروں اور ان کی روک تھام رکھتی تھیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خہروں اور

گا نوک میں حکومت خ و اختیاری کا و و روورہ نقا ۱ ورمرکز ی حکومت اس پی بہت کم خل دیتی ہتی۔

ليكن جب يس لوگول كے نظريات يا مكومت خور افتيارى كا تذکرہ کرتا ہوں تو اسسے میراکیامنہوم کہے ؟ ہزروسّان کا تمام کاجی نظام دات یا ت کے اصول برقائم نقار حکن ہے کہ اصولاً اس میں كوئى سخى مذمهوا وربقول ميتى سارا فالبيت يا البيت كوببي اس مين دخل مو کیکن دراصل اس سے بہت کم فرق پڑتا ہے . مکومت برسمنوں محتریوں کے اللہ میں او قالت ان میں بالا دستی کے الے مراسی بوجاً تی حتی لیکن عموماً یہ د و اوٰں مل مِل کر حکومت کرتے ہتے اورایک د دسرے کا خیال کرتے ہتے۔ د و سر وں کو رہ اُنجرنے بہیں ویتے ہتے دفنة رُفته حبب سجارت كوفروغ مهرا تو تاحرون كالمبقر دولت مندمركيا اوراسے کچھاہمیت ماصل ہوگئ ۔ جیسے جیسے اسے اہمیت مصل ہوتی گئ اس کے ساتھ کچھ ر عاشیں ہونے تکس ا در اپنے طبیقے کے کمی معاملاً کا انتظام کرنے کی آ زا دی دے دی گئی لیکن مکومرت میں اس کا كوئى بالقانبين تعارا وربيجا رسه شوار تو بيشران سب سه ييع ب پھرا ن سے پنیے ہی کھوا و رطیقے ہے۔

یہ صح ہے کہ تمخی تھی نیچ وات کے لوگوں کو بھی موقع اللہ ہے منوفر اللہ ہے منوقع اللہ ہے منوفر اللہ ہے منوفر اللہ ہے منوور اللہ ہیں۔ لیکن ایسا شاہ و نا در موا ہے ہے ۔ کسی بوری جاعت کے لئے ساجی میدا ان میں ترتی کرنے کا عام طریقہ یہ تقاکہ وہ ایک قدم بڑھ ہوجاتی تقیں۔ جنعیں ان کے نیچے جگر کمتی ہی ہی مندو و حرم میں شائل موجاتی تقیں۔ جنعیں ان کے نیچے جگر کمتی ہی ہی مندو و حرم میں شائل موجاتی تقیں۔ جنعیں ان کے نیچے جگر کمتی ہی

دندً ر ندً اسی طرح وہ ہی آگے بڑھی تقیں -

اس نے تمہیں یہ اندازہ مہوا ہوگاکہ اگر چہ ہندوسان میں مغرق کی طرح علامی کا رواج نہیں تھا لیکن ہما را تا م سماجی نظام تعریق مدارج کے اصول پرقائم تھا۔ لینی ایک طبقہ د وسرے کے اوپر قالہ فلا ان لا کھوں انسانوں کو جسب سے بنچے ہوئے ہے اوپر والوں کالپوا این لا کھوں انسانوں کو جسب سے بنچے ہوئے ہے اوپر والوں کالپوا انشا تے نے اس کے علا وہ اوپر والے یہ کوششش کرتے ہے کہ یصور انشا تے نے اس کے علا وہ اوپر والے یہ کوششش کرتے ہے کہ یصور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے او رساری طاقت المنی کے یا تھ ہیں رہے ۔ اس خیال سے وہ بنچ والوں کو تعلیم وتر بہت ماصل کرنے کا کہمی اتنا ہوئے کہیں انا ہوئے کہیں اور وہ البور کی بنجا تیوں میں مشاید خیال سے وہ بنچ والوں کو تعلیم وتر بہت ماصل کرنے کا کہمی اتنا ہوئے کہیں اندا ہوئی اندانوں کے تعریب میں مشاید کیا جا تھیں دیا ہوں ہوئے ہوں ایک کھور اور وہ البور سے کہ جند ہوست یا رہمن ان بنجا تیوں ہر ہی

آریوں کا قدیم سیاسی نظام اس زمانہ سے کے جب کہ وہ نہراتا اک اور درا وطروں سے ان کا خلاط اس بر اس وروسطیٰ کمک جس کاہم ذکرکر رہے ہیں، برا برجاری زیا۔ نسکین اس میں تدریجی تنزل اوڈ گرزوری ہیدا ہوتی گئی۔ شایراس کی دجہ ہم ہوکہ یہ نظام بڑا نا موگیا تقایا شایر ہم ہیر ونی حلوں نے رفتہ رفتہ اسے ناکارہ کردیا تھا۔ تہدیں یہ معلوم سرکے خوشی ہوگی کہ برانے زمانے میں مہذرتان ریاضی میں بہت بڑھا موا نقا اور بہاں کے براسے براسے ریاضی دانوں میں ایک عورت لیلا وتی بھی مشہور گوری ہے۔ کہتے ہیں کہ لیلاوتی ا ور اس کے والہ بھا سکر م چار یہ اور شاید ایک ادر تخص برحما گینانے سبسے پہلے کسر عاشاریہ ایجا دکی تھی۔ سنتے ہیں کہ الجرا ہمی ہندوسستان کی ایجا دہیں۔ ہندوستان سے یہ عرب بنہچا اور و ہاں سے پور ب یہ لفظ انجرا معجرا عربی سے نکلا ہے۔

## (۴۶۶) عالیشان انگ کوراورشری فیج

٤ ارمني سنسسيم

اب جلو فرائم ندمزی کوجلی تینی جؤیی مندوالوں کی ان نوا بادلیں اور بستیوں کو جو کا ایشا را ورمندی جین میں قائم ہوئی تقیں ۔ یہ قویل تہیں تنا چکا ہوں کہ ان نوا با دیوں کو خاص استمام سے با لفصد بسایا گیا تھا وہ خود کر ان نوا با دیوں کو خاص استمام سے با لفصد بسایا گیا تھا جہا زوں کی کا نی مہارت حاصل کر لی ہوگی۔ حبب کہیں مختلف مقا بات بر بیک وقت یہ نوا آبا دیاں قائم کی گئی ہموں گی ۔ یہ بھی ہیں جہیں بنا جہا ہوں کہ یہ نوا ہا دیاں تھیں اور ان کے نام عموماً جؤیی مہدک الموں سے ہندو نوا با دیاں تھیں اور ان کے نام عموماً جؤیی مہدک الموں بر رکھے گئے ہے ۔ چندصدیوں سے بعد رفتہ بودھ مست یہاں جیلی جر رفتہ بودھ مست یہاں جیلی جر کے کہ ساری ملا الیسٹ یا ربودھ میوگئی ۔

اچها مپلویسی مهندی جیسی فیس بهاں کی سب سے سلی نوآباکی کا ام جیآ نقاب ہے انام میں واقع متی و با ن تیسری صدی فیسوی میں فرا ان اسری صدی فیسوی میں فہر نیڈ و نگر مشہور مہوا ہے ، اس کے ووسویس بعدایک ووسرے عظیم انشان مارتوں اور تیمر کے عظیم انشان مارتوں اور تیمر کے مندر وں سے بھرا بڑا تھا ، بہیں نہیں بلکہ ساری مہندوشانی نوآباد نو میں عالیشان عارتیں تعمیر مورسی معمیر میں انتہاد نو

کے اساد مندوسان سے گئے موں گئے ۔ دوا نے ساتھ مندوستانی فن تعمير كى روايات عى يلية كئ معلوم موتاب كه ان مختلف نوا باديد اور جزیرَ وں میں عارتوں کے معالمہ میں 'فوب مقابلہ رہتا تقا۔ اور اس مقابله کی بردنت صناعی سے بہترین منویے وجو دیں اتے تے۔ ان نوم با دیوں کے بانندے فطرتا جہا زرانی میں بہت ملکہ رکھتے ہوں گے ، کیونکہ ا ہوں نے یا ان کے گا یا واجداد نے بہاں تک ينيخ كے سئے ببرحال سمندر يا ركيا جوكا - اس سے علا وہ و ، جار و ل طرف سمند رسے گھرے ہوئے تھے - جا زران قوم بڑی کا سان سے تجاری كالبيش اختيار كركيتي سِيّه - چنامينه به لوگ بهي تاجر منع وه اينا مال سمندر کے راستے مختلف جزیر وں کوئے جاتے تھے اورمغرب میں مندوبتان یک اد رمغرب میں حبین مک پہنھے تھے بگویا ملا ایشیا ہر کی مختلف مکوس عمواً تاجر طبقه کے لیے تھی تھیں ۔ اکثر ان میں ایس میں کشکش رستی نقی کمیمی کسی برسی المراتیوں اور تعنّل و غارست کی نو بہت بھی ا جاتی تھی لیض ا و قا ٹ کوئی مندو ریاست کسی بو دھ ریا سست پردھا وا بول ديتى هى ليكن اس ز مانديس ان الوائيون كاكوني ندمى مقصد نيس ہونا ھا ملکہ ا ن کی تدمیں سجارتی رقابت کا م کرتی کھی ، بالکل ای طرح جیسے آج کل بڑی بڑی طافتوں میں اپنی مصنوعات کے لئے منڈ ہوں کی فاطر حبّگ موجاتی ہے۔

کنفریاً م سورس تک بینی اکٹویں صدی عسوی کب مہندی میں مہندی میں مہندی میں مہندی میں مہندی میں مہندی میں مہندہ می جین میں تین مہند و ریا میں رہیں - نویں صدی میں وہاں ایک برت دام بیدا مواحس کا نام وجے ورمن تھا۔ اس نے ان بینوں ریاضو

كو ظاكرايك زبروست ملطنت بنا لى- وهِ عالياً بودع تفارا سِ نے رنگ کورس اینی را عدمانی بنا نامشروع کی جے اس کے ماشین يشو ورمن نے تميل تک بنهايا - كميوكريه كي يه سلطنت كوني حارمو رس مک قائم رہی عام سلطنتوں کی طرح یہ بھی بہایت نتا ندااور الله توركى ما أني نتى بنا بي صدرمقام ربك كورتمام ساري مشرق یمِن عالیشان ربگ کو ڑے نام سے امنہور نقا - اس کے قریب ہی ر بنگ كورو ش كاعجيب وعزيب مندر قا . تير هوي صدى بن کمبوٹریہ برجاروں طرف سے ملے شروع موٹ اُنام والوں نے مشرق کی طرف سے ا ورَ مقامی قبیلوں کے مغرب کی طرف سی دھاوا بول وَیا چِ کَدَمُنگُونوں نے شان قوم کوا ن کے وکن سے نکال ویا تھا اس من جب النيس اوركوني ما كينا ه منس مي توشول كي ما نب سے العوں نے بھی کمبو فی ہر پر حلہ کر و باز چنا کی سلطنت کمبو فی ہے ال مسلسل جنگ اور مدا نعت ہے عاجز اگئی ، بھر بھی شہر دنگ کور کا شارمشرق کے عالیشان شہروں میں ہوتا رہا کا یک جینی مفرے جسع المعالم ميس كمبول يرك باد فاه ك دُبارِمي ما عزموا تفا يها ل کی عبیب وعزیب عمار توں کی بہت تعربیت مکھی ہے ۔'

لیکن یکا یک رنگ کورپر ایک زبر دست ا دنت نا زل ہوئی مست ا دنت نا زل ہوئی مست اللہ مٹی جے مولئی کہ است کے دیائے بات میں مٹی جے مولئی کہ اس کا بہا کو رک گیا۔ جانچہ یا تی پیچھے کو لوٹا اور اس عظیم الشان شہر کے اس کا بہا تام علاقہ تہ آب مجھا رجس کی وجہ سے تام زرخیز کھیست اور میڈ ان و لدل بن گئے۔ اب شہر کی ساری آیا دی جوکوں کھیست اور میڈ ان و لدل بن گئے۔ اب شہر کی ساری آیا دی جوکوں

مرنے گئی ۔لیکن جب میرچیز ہر داشت سے با ہر موگئی تو وہ شہر محیوڑ اور د دسری عبکہ ہجرت کرنے ہرمجبور موگئے ۔ چنا نبخہ تنا لیشان دبک کوڈ بالکل خالی موگیا اور ویرانی نے اس پر قبضہ جا لیا ۔ کیوعرصہ تک تو اس کی عجیب وغریب علا رتیں جنگی جا نؤروں کی مشکن دس اس کے بعد ویرانی نے اس کے خواجبو رت محلوں کوزین کے ہرار کردیا اور بلا نشرکت غیرے حکمانی کرنے گئی ر

ریاست کمبودی عرصه کمک اس حاد نه کی تا به بهنی لا سکی دفته رفته ده ختم موکنی اورایک معمولی ساصوب موکر ره گئی جس پرکسمی سیام حکومت کرتا تھا اور کمبی ام مسلم کی رنگ کو روٹ کے عالیتان مندر کے کھنڈر اس زبانہ کا کچھ بتہ دیتے ہیں جب بہاں ایک شاندار اور آئی نا زشہر آباد تقاجہاں دور دور کے سوداگر این مال سے کرآتے ہوں گئے اور سے این مال سے کرآتے ہوں گئے اور سے این مال سے کرآتے ہوں کے اور سے ایمون کو جھتا ہوگا ۔

مندی تجین کے ہاکل سامنے سمندرکے اس بار جزیرہ سما ترا واقع تھا میہاں بھی ہیں اور دوریری صدی عیسوی میں جو لی ہند کے بالو دں نے لوا با دیاں قائم کی عیس دفتہ رفتہ بہ بہت بوا ہ گئیں شروع متر دع میں الایا بھی سما تراکی سلطنت میں شاہل تھا اور ایک عرصہ تک الایا اور سما تراکی تا ریخ باکل مشترک رہی ۔ اس ریاست کی را جدھانی سری دہے تھا جو اندر مہٹ کرسما ترا کے بہاو دں میں واقع تھا ادر بالم بنگ تدی کے دھانے پر اس کا بندرگاہ تھا ، با سجویں یا سمجٹی صدی عیسوی میں بود ھومت تما م

ساتراس میل گئے۔ یے یو کھو توساترا ہینے بود مدت کے تبلینی کام مرت نی تدمی کی اور با لاً فر ال اینشیا سے تمام مندروں کو بودھ بنا لیا اسی سلنے سا تراکی پسلطنت' مٹری دیسے کی ہو د موسلطنت کے نام سے مشہوری ّ خری وجے کی سلطنعت برابرٹرحتی رہی پہا تٹک کرسا ترا ا ور المایاً کے علاوہ بور نیو ۔ کلیائ سیلیس ۔ مفعت جا وا ، نصف فارموسا ۔ ا جاب جابان کے قیصندمی ہے ) اور لنکا بھی اسی میں شائل موگیا۔ ال کے علا وہ حبوبی جین میں منیٹن کے قریب ایک بندر کا ہ بھی ا ن کے قبضیں متى اود غالباً حوى مندكم أخرى كنا رس يرلنكاك بالمقابل مبى ايك بند ركاه بران كا قبضه لها- اسس مع فر نداده كرسكة بوكريه بربست وميع سلطنت تمتی حب کی ساری ۱۸ ایشا د برلمکومت بقی - مهند و ساکی و آباد کا خاص پیشیر تنجارت ۱ در جا ز سازی تھا۔ حینی ۱ و رعر بی تمصنعوٰں نے سائرًا کی اس ملطنت کے انتخت بندرگا ہوں اور نی آبا دیوں کی ا یک طویل فهرست دی هے ۱۰س فهرست میں بر ابر اصاف مرسار ارا *سلطنت بر*طا نیه آج ساری دُنیا میں بھیلی مہر نی ہے اور *مگر م*گر اس کی بندرگا ہیں وہ ربہا ہز د ں میں کو کا یا نی بھرنے سے اسسٹیش قائم ہیں مثلاً جرائٹر۔ نہر سوئٹر رج بیٹیٹر برطانیہ ہی سے قبضہ کیں ہے، عدن کولمبو سنگا بور با بگ کا نگ وغیرہ . گرفتہ مین سو برس سے برطا نیہ تا جرو ل کی قوم بنے او را س کی تجا رت ا وتوت بحری طا تبت پر مخعرہے · اس بئے اسے سادی و نیامیں موز وں مقا بات پر بندرگا ہوں اورکوککہ باتی ہوے کے اسٹینٹنوں کی فرورت متی ، مٹری وجے کی سلطنت بھی ایک مجری ک طاقت متی عبس کا انحصار سجاوت پر تقا۔ اس سے تم دیکھو گے کہ جہاں

کہیں اسے قدم رکھنے کی مجگر ملی اس نے ہی بندرگا ہ قائم کرسنے رسلطنت ساترا کی مقبوضات کی نمایا ن خصوصیت ان کے محل وقوع کی موز ومزیت عتی يني ده ايسے مناسب مقام پر د اقع تعين كه د بان سے من ياس سے سمندو برحکرانی کی جا سکے جمواً ان میںست دود ویاس پاس واقع نقیس ماک اس حکرانی کوبرقرار دکھنے میں ایک و دسرے کی مردکر سکیں ۔ چنامنی منگا پور تھی جواب بہت بڑا منہرہ ابتدا میں سا ڑا والول مي كي نواما بري تقى - دكيمواس كانام بھي فَالص مندوسًا بي ہے بینی یہ منگھ ہو رکا بگرا مواہے - سنگا یو رکے با لمقابل سمندر سے دوسری طرف سما ترا والول کی ایک دوسری نوا بادی بھی تھی بھی کہی ہی وہ ا بناے میں ایک بندرگاہ سے د وسرے مبدرگاہ کی سمندرمیں نوہے كى دىنچرىي تان ديتے سفے تاكه كوئى جہا زاس وقت تك إدهرسے نه ں اور ہے۔ گزرسکے جب تک کا نی چنگی ا دانہ کر دے ۔ گویا شری و جے کی ملطنت اسلطنت برطانیہ سے بہت کچھ لمتى ملتى لقى الرُح و اس سے بہت جو ئى تقى نىكن وہ اس سے زيادہ عرصہ تک جلی جتنی سلطنت برطا نیر کے چلنے کی امید مہنیں ہے اگیا دموی صدى ميں اس كے عروج كا تارہ كمال بر لقاريہ ورہ زمانہ تقا جب چولا سلطنت کا متا ره جوبی مهریس چک ریا تھا۔ تیکن وہ چولاسلطنت سے زیا رہ ملی ۔ جو لا اور مشری و جے کے باسمی تعلقات معلوم کرنا کھی سے فالی نہیں سے ۔ دونوں الوانعزم تو میں تقین حنیں جازرا تی میں . برطولی عاصل تھا ، دونوں سامراجی مہوں کے دریے تقین ۔ دونوں .

کے پاس زبرو ست بیڑے ہے اور وونوں کا یجا رت میں مقابلہ تھا ر

گیا رھویں صدی کے شروع میں ان میں باہم جنگ حیود گئی ۔ جولا با دشاہ ر اجدرا ول نے ایک بحری مہم پھی خس کے سری دیے کو نیجا د کھا یا۔ لیکن موردے ہی عرصہ میں منزی دیے سلطنت بھر سنیسل گئ -گیا رہ ہی صدی کے شروع میں ممینی شہنشا ہ نے سا را کے با دشاہ کی فدمت میں کا نے کی بہت سی محتنثیاں تحفے کے طور رہیمی ت*قیں۔ اس کے جوا*ب میں ساترا کے با دختاہ نے بائتی و انت اور سنگرت کی کتا بیں بھیجیں۔ اس کے علاوہ ایک خط بھی بھیجا تفاجو کہتے ہیں کہ سنڈر ا رسم الخطاً میں سونے کی پتر پر کندہ کیا گیا تھا ۔ بشری ویع بہت عرصہ تک والم رہی لینی دوسری صدی سے ے کر پانچویں یا حیثی صعری تک جب کہ اس نے بود مد نرسک تبول کیا اور میرگیاد دس صدی تک جب و ه رفته رفت بر ا برتر تی کرتی دہی اس کے بعد بھی تین ہو ہے تک اس کا اقتدار قائم رہا اور الا ایشار کی ساری سجارت اس سے با تھیں رہی ، بالا حراف ایکا م پا و وں کی ایک دونسری قدیم نوآ با وی نے اس کا خاتہ کردیا۔ یس تہیں ہے تبا چکا ہوں کہ شری ویے سلطنت لنکاسے کنٹن کک تھیلی ہوئی تھی اور ورمیا ن کے پکٹٹر جزیرے اس کے تیضے میں تھے لیکن ایک حمیوٹے سے علا قہ کو وہ منتخ کہیں کرسکے ،یہ جا وا کاشرتی حقتہ تھا ج ہرا برا زا د رہا او رص نے بو دھ مست قبول کرنے سے صا انكاركرديا وكويا مغربي جاوا شري دج ك ما تحت تما اورمشرتي جا وا خود مختا رتقا مَشِرَق جا واً کی به مندو سلطنت بمی سخبارتیّ ر ياست عتى ا د راس كى تمام مهبو دى شجارت پرمنحصر عتى. وەسلىكالۇ

کورٹنگ کی نظروں سے دکھیتی مہرگی کیونکہ اپنے محل وقوع کی و میر ست وه بهت براسخارتی مرکز موگیا تقاگو یا بشری وجے ا ورمشرتی جاوا یں کا نی میٹنک تھی جو رفتہ رفتہ سخت دسمنی گی صورت افتدار کر کمی ارصوں صدی کے بعد سلطنت ما وا رفتہ رفتہ بڑھنا اورشری بیع گفتا خروع بونی رحی که چو دموی صدی میں د لین مشتسله کیں ا اس نے گھری وہے کو فنکست فاش ویری - ان ہیں بڑی وحسنیا نہ جنگ بوئی کنی ا ور تبای وبربا دی کا ترِ پوهینا کیا . مغری وسے اور سنگابورے دونوں فہر اِ لل برباد موگئے۔ اس طرح الا ایشاری دوسری زار دست سلطنت کا خاتم موا ا وراس کے گھنڈروں بر ایک بیمری سلطنت مرجا بیست کی عارت کھڑی مہوئی۔ اگرچەمشرقی جاوا والول نے جنگ میں شری وجے کے ما تھ تخت د رنرگی او کربریت کا سلوک کیا ۔ نیکن اس کے با وجود پ العمد الله مندور باست تهزيب وتدن ك اعلى مدارج سط رُحِيًا مِنْ اب مِن جا وا ميں اس زمانہ كى بہت سى كمّا بيں لمتى ہيں لیکن ا سے من تعمیریں ۔ خاص کرمندروں کی تعمیریں خاص ا متیاز مامل ها اس وقت و بإ ل تقرياً بإ يخ سومندرمَوج د عظے ، ان بسس بعض تو اب ہی دنیا کی تیمرکی عاروں میں صناعی مے بہرن ا نہنے مانے جاتے ہیں ان میں نے اکٹر ما بیٹان مندر منطقع ا در سفیٹ کے درمیا فی زانہ میں تعمیر موے تنے ، جا دا والے ہندتا ادر دوسرے قرب وجوا رہے مکوں سے بہت سے میعار ا ور الستاد كار مگرلائے موں کے تاكه ان مندروں كى تعمريس ان

سے مدولے بہم جا و ا اورسلطنت مدجا بھت کا حال انگے فطین لکھیں گے۔
یہاں میں یہ بھی بتا تا چلوں کہ بورنوا و رفلیائن و ونوں نے یا تو
قرآ با دیوں کے واسطے سے نن تحریر مہدوستان ہی سے سکھا۔ افسوس که
امپین و ایوں نے فلیامین کے بہت سے قدیم فلی نسنے بریا و کردیے۔
یا و رہے کہ ابتدام ہی سے لین طور اسلام کے پہلے سے ان جزیرہ
میں عربوں کی او آبا و یا ں بھی تقییں۔ وہ لوگ بڑے موسٹ یار تاج سے
اور جاں کہیں سے ارمت کا امکان موتا و یا ں عرب طرور بہنج جاتے۔

## منس كلمت كادور

مجھے اکثر یہ خیال موتا ہے کہ گذشہ تاریخ کی بھول بھلیا ں کی سیرکرانے ك ك يم الله مين كو في احكار بمرتبي مول مين خود ان مين كلوجاتا بول يوكولل ہماری رمنمائی کیا کرسکتا ہوں ؛ نیکن بھریہ خیا ل آتا ہے کہ شا پر میں تماری کھی تھوڑی سی مدد کرسکوں اس سلتے ان خطوں کے سلسلہ کو جاری رکھتا ہوں کم از کم مجھے تو ان سے بڑی مرد ملتی ہے حب میں یہ خطالکھیا ہو ا و داین گیاری بینی کا تصور کرنا جوں تومیں باکل عبدل جا تا ہو ں کم کره نے اندر جاں میں اس وقت میٹیا ہوا موں و رمہ حرارت۱۱۲ ڈگری ہے اور سخمت لوعل رہی ہے اور سمی سمبی توب معی عبول جاتا ہوں کہ میں بریلی کے موسر مکٹ جبل میں ہوں ۔

میں نے اپنے یکھلے کطریس الا البشیاکا جو دھویں مدی کے اخ كك كا حال بيان كيا ها - ليكن شا لي بنديس ابى بم برشك زانے سے مین ساتویں صدی سے بھی اس مین باسے میں اور پورب یں اس سے بھی زیا دہ عرصہ طے کرنا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ہر داک کی تاریخ کھنے میں ایک معینہ مدت کی بار بندی کی جائے میں اس كا كوشق توكرتا بول. ليكن تعِف ا رقات كبني كبي بين سينكر ون رك ا کے مثل جا آ ہوں جیسے رنگ کور ا ورنٹری وسے کے معالمہ میں

مواراس کی وجر بد ہے کہ میں ما ہتا مول کہ ا ن کا قصر کسی عد مک ختم كرتا حلون نكن يهلموط رها كرحس زمانه مين مشرق مين سلطنت كمبودم او دخری و بے کا د ور و ورہ تھا۔ ہندورتا ن چین ا د دیورپ ہیں طرح طرح کی تبدیلیاں ہو رہی تقیں میں نے اپنے تیجھلے خطیں ہندی مین اور الاالیٹ یاری ایک ہزار برس کی تا ریخ جنر صفوں میں سیال کورد الی میں سیال کروا کی ۔ یہ ملک التار اور اور اور یہ سے وورسے -اس سے ان کی طرف کو ٹی توجہی نہیں کرتا۔ لیک ان کی تا رسخ بمی بہت طویل اور مالا ماک ہے ، کا رنا موںسے سجا رت سے فنون لطیغرشے او رفاص کرفن عاریت سے۔ اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اِس کا غورسے مطالعہ کیا جائے ہندو سستانیوں کے سنے توان ملکوں کا تصه خاص دمیسی کا باحث ہے کیونکہ دہ مندوستان ہی کا ایک جزو تھے ۔ ہندوتان می مے مروعورتیں سمندریا رکے وہاں سُكة حقّا ورانيع سائة مهندومسستاني تهذّيب وتمرن فعول لطيفهاو مزیب ہی نے گئے ہتے۔

اگرم ہم الم الیشیاء کے تذکرے میں بہست آگے نکل گے دلسیکن مہندوستان میں ہم الجی ساتوی ہی صدی میں ہیں الجی ہمیں عرب جا ناہے اور ولم وراسلام بربحث کرناہے اور اس نے یورب اورایشا میں حوا نقل ب بریا کر دیئے ان برایک نظر دا لناہے ۔ اس کے علاقہ ہمیں یوری کے حالات کی رفار ہی دیکھنا ہے۔

ا کو میلے یورپ پر ایک اور نظر ڈوالیں اور ذراہیجے بلٹ علیں۔ تہیں یا د ہوگا کہ رؤمی شہنشا ہسطنطین نے اسفورس کے کنار اس مقام پر جہاں پہلے بینرنٹیم تھا تنہ قسطنطنیہ ؟ بادکیا تھا اس نے ایک را جد معانی فتر یم روم سے اس جدید روم میں منتقل کرلی اس کے بعد سی سلطنت روم دو فکر وں میں تقیم موکمی مشرتی سلطنت کا دارخلافہ قسطنطنیہ تھا اور مغربی سلطنت کا روم مشرتی سلطنت کو بہت سی مشکلات کا سا منام وا اور بہت سے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوا مجربھی یہ تعجیب کی بات ہے کہ وہ صدی ہے صدی کیا رہ سو برس نیک مجل ھی کہ ترکوں نے اس کا خاتم کر دیا ۔

مغربی سلطنت کی تا دیخ اس سے مخلف ہے۔ اگرمے رومیوں کا نام او رشهر روم کی جواتنی مرت نگ مغربی دنیا پر حکومت کردیا نفار بڑی دھاک تھی ۔ پھر بھی پرسلطینت اِس قدر جلد میٹیٹھ گئی کہ جرت ہوتی ہے۔ وہ سمالی قوموں میں سے کسی کے علم کی بھی تا بہیں لاسکی۔ روں ہے۔ گوتھ قوم کے سرد ارا لارک نے اٹلی پر حلہ کیا ا درسنا کے میں روم پر قبض کر لیا ۔ اس کے بعد ونڈال ائے الفوں نے بھی روم کو ہر بادگیا ونڈال ایک جرمن قوم متی جو فرانس اور اسین ہوتی ہوئی افراقیہ بهجي اور اس جگر جها پ پہلے کا رقیج کی حکومت تھی۔ اپنی ایک لطنت قائم کرلی اس قدم کارتھیج سے وہ مجرروم عبور کرکے اٹلی پہنچے اور الغوں نے روم کو جو فتح حاصل موئی الغوں نے روم کو جو فتح حاصل موئی کئی شایریہ اس کا انتقام نقا اگر چہ ایک عرصہ کے بعد لیا گیا۔ اتنی و ورا ان میں بن قوم جوا بتدا ہ وسطی ایشا یا خلکو لیاہے آئی مقی طاقت پھر گئی ۔ یہ لوگ خانہ بروش سفتے ۔ وہ دریائے ڈ نیوب میں طاقت پھر گئی ۔ یہ لوگ خانہ بروش سفتے ۔ وہ دریائے ڈ نیوب محمشرق میں اورمشرتی رومی سلطنت کے شال اورمغرب میں

م با و ہوگئے تنے ، اپنے سروار المبلاک رہنائی میں الغوں نے بڑا زور با تدحا حتى كقطنطنيد كي مكومت ا ورشهنشاه ان سه برابرما لعُن ربتا تعا-الملا نے انفیں دھمکا دھمکا کرٹری ٹڑی رقیس وصول کیں پمشر ٹی سلطنت کو اچی طرح ذلیل کرنے کے بعد الملائے مغربی سلطنت کا رخ کیا۔اس نے گال برحکه کیا اور مغربی فرانس سے بہت سے شہروں کو تا راج کردیا بناہی نوجیں اس کی مکر کی نہیں تقیں لیکن فرینک اور گو تھ جرمنی قو میر تنفیل روم وارحظی کہتے تھے ان کے حلے سے بہت خوفز وہ موکیش اورشاکی نوج ں کے ساتھ ل گئیں۔ لیمران سب نے مل کرٹرائس سے میدان میں الل إدر بن قوم كا مقابله كيا- أس جنك بين كوني ويرط عد لا كه اوي كام م مِے لیکن اڑلاکوٹ کسست ہوئی اورمن پسیا ہوگئے ۔ پیمٹ<u>ٹ ک</u>ے کا ڈکر ہے لیکن اس شکست کے با وجو د اٹلا کے سریہ خبگ کا بھوت سوار تھا۔دہ اٹلی پنیچا اور سال کے بہت سے شہروں کو توشا اورا تفیں اگ لگادی اس کیے بعدہی اس کا انتقالِ موگیا۔کیکن وہ اپنے پیچے ظلم و تشدو اورسنگدلی کی دائی یا د کار حیور گیا آج می اللین بے دردانه تواسی در بادی كالمجسم عاماً باسه بهرطال بن قوم ال كرنے كے بعد خاموش موكر مبيد تكى وہ رئيس مِكْرِمَكِمْ إو مِركَى اوردوسرے اشدوں كے ساتھ خلط لمط مِوكَى يہ قريب قريب وى زا نى قاجىب مفيد منكول نى مندوسان يريورش كى تتى -

اس کے جالیس برس بعد تقیو ڈرک نائی ایک گوتھ روم کا یا دشاہ موا بس یہ مغربی سسلطنت کا آخری زانہ تھا اس کے کچھ عرصب بعب مشرقی سلطنت کے با د شاہ حبی نمین نے اٹملی کو اپنی سلطنت میں شامل کرلیا ، اس نے املی اورسسسلی دو نوں کو فتح کیا ۔ نگین بہت مبلد میر دونو پھراس کے باقدسے کل گئے اورمشرقی ملطنت کو اپنی صفا ظلت سے کمفِصت متی کران کا کچے تدارک کرتی -

یہ کوئی تعب کی بات بہیں ہے کہ شاہی شہرروم اتنی ملدی اور آتنی آمانی سے ہراس وم کے سامنے مجمل گیا جس نے اس برحلہ کرنے کی ہمت کی مکن ہے تو گئی ہوئی عتی ہمت کی مکن ہے تو گئی ہوئی عتی ينى محف وهول ك اندراول فقاء غالباً يه خيال ميح مركا ات عرصه تك ردم کی طاقت کے قائم رہنے کا را زاس کے طاہری دقار اور وحاک بیں هغمہ تقااس کی قدیم عظمت کی دجرے ہوگ یہ تنجھنے ملکے تھے کہ وہ دنیا کامردا ب اس من اس کی عزت کرتے تھے اور خوا ہ مخواہ اس سے خوفز دہ رہتے تھے۔اسی وجہسے رومی ملطنبت اتنے عرصہ تک باتی رہی ۔ کا ہریں تو وه سلطنتون مين ايك طاقور ملكر هي ليكن حقيقت مين بالكل ناكاره هي دکھانے کے سے تو ویا ں امن وسکون تھا اور اس کے تھیٹروں رتفریح گا ہوں ا دربازاروں میں بھیڑ گی رہتی گئی نیکن حقیقت میں وہ موت گی طرف قدِم بر حواري على اس كى تارى كى دجه صرف بي بنيس على كدوه كمزور موكئ عتى بلكريركم اس في عوام كي غلوي ا وزخواري كي بنيا دير دوكت مندطبقه كى تهزيب كى عادت كھرى كى تھى بيں اپنے كى يحيلے خط یں غریبوں کے بلو و ک اور بغا و لوں کا حال لکھ دیکا ہوں ہے نہا یت بے وروی سے دبایا گیا تھا۔ ان بغا و نوں سے یہ بہتہ میانا ہے کہ روم كاساجي نظام كتنا بوسيره موكيا نقا-اس كا زوال خود بخود شروع موجيكا نقا . گوته وغیره شالی تبیلول کی آ مرنے اس کی رفتار کو ا در نیز کر دیا . يى وج سي كم ان حلم وردل كو كيمه زيا ده مزا مست كا سا منا بنيس كرنا

براً - رومی کسان ابنی زبوں مالی سے عاجزا گیا بقا - اس نے اس تبدیلی کا فیر مقدم کیا ۔ رہے عزیب مزود را درغلام توان کی مالت اسسے بھی برتر تھی -

مغربی رومی سلطنت کے ختم ہوتے ہی یوریب ہیں نئ نئی قوہمی منظر عام برائیں . مثلاً کو قدر خرنیک وغیرہ وغیرہ ۱۰ن کے نام گناکر تہیں پرنیا ن کرنے سے کیا ڈائرہ معزبی یورپ کے موجودہ با نندے مثلاً حرمن فرانسیی وغیرہ انہی کی اولا دیں ہیں۔ رفتہ رفتہ به کلک صفح تا رسخ پر منوَ وارمونے کگے۔ اسی زمانہ میں مہیں بہت ہی اونی و رجر کی تہذیب کی ایک حملک بھی نظر آتی ہے۔ شہر روم کی تباہی کے ساتھ وہا ں کی عیش وتعشرت ۱ و رشاک و متوکت کا هی خاتم موگیا ا ور وه خانستی ہَذِیبَ جو برسوں سے جلی آتی متی ایک ون میں غا ثب ہوگئی۔ کیونگر اس کی بڑیں تو مرت سے کھوکھلی موعکی تقیق غرض ہو عجیب وغریب ما د شرم نے اپنے علم کی آ محصوں سے دیکھ لیاکہ انسانیت کس ار حریث قبقری کرنی ہے۔ یہ کھورت مہندوستا ن میں ۔مصرمیں جین ہیں یونا ن کیں ادر رو م میں عرضکہ ہر مبگر میش آئی ہے ۔ مینی انک ن بڑی جانفثاني سدعم اور خجربه صاصل كرتاك وأور تبزيب وتدن كونشو ونما ویتاہے کہ یکا یک بیملسکہ رک جاتا ہے بلکہ ترتی سے بجائے ایا تنزل شرط مِوجارًا ہے ۔ بس ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے ماصی پر پر دہ سا پڑ گیا ۔اگرمیا کمبی کبی میں اس کی جلک نظراً جاتی ہے ۔ لیکن علم اور تجربے کے پہاڑ رِ عَرِنْ مرب سے چڑھنا ہے تا کے . عالباً مرمر نبرانسان دُرا اور اوسیا حَرِفره ماتا ہے اور انبے بعدے آنے والوں کے سانے محمد سہرتشی

مہیا کر جاتا ہے۔ اس کی مثال بنی کوہ ابورسٹ کی مہموں کی سی ہے بہر ہم میں لوگ جو بی سے قریب ترموتے جاتے ہیں مکن ہے دہ دن بنی جلد آجائے جب دنیا کی میرسب سے اونچی جو ٹی سر موجائے ۔

عرض سارے یورپ پرتارٹی جھاگی اُوڈرٹا رکی کا دوڑشرے موگیا۔ اب زندگی بھاری اور ان گھڑ ہوکہ رہ گئی تعلیم کا کوئی ذکر بنس تھا بس المنے سے معرو کا رتھا مشخلہ نقا تو ہی تھا اور تفریح بھی تو ہیں تھی اب معلوم موٹا تھا کہ معراط اور افلاطوں کے زمانے کو جگٹ کے جگٹ گزرگئے میں ۔

یہ قرموا مغرب کا حال ۱۰ ب ذرامشرتی سلطنت پرایک نظر داد مہد تہد تہدا کے سرکاری نزمیب قرار دی مہد تعلق کو سرکاری نزمیب قرار دی دیا تھا ، لیکن اس کے ایک جانٹین لیمنشا ہ جوہین نے عیسائی خرمیب قبول کرنے سے انکار کر دیا ۔ وہ جا متا تھا کہ پر انے دیوی دیوتا وُں کی برسسٹش سحال کرے ، لیکن وہ کا میاب نہیں موا - برا نے دیوتا وُں کے ون تو ہو رہ موجی تھے اب عیسائیت ان کے مقابر ہیں کہیں یادہ طافتور تھی عیسائی وگئ جوہیں کو تمشکر جہیں کہتے تھے اور اسی لقب می مشہور سے ۔

جولیں کے بعد بھی ایک و دسرا بادشاہ مواع اس کے ہاں کا نام مقبود کوسیس تھا۔ اسے "اعظم" کا نقب ہجی دیا گیا تھا۔ شایداس نے کہ اس نے ہرائے مندروں اور دیوی دیوتا دُل کی برانی مورتوں کو تباہ کرنے میں اپنی عظمت کا نبوت دیا۔ وہ نر صرف غیر میسائیوں کا وقعن تقا بلکر ان عیسائیوں کا بھی شدید خالف

قاجواس کے خیال کے مطابق کڑھیائی شہیں ہتے۔ وہ کسی ایسے نرمب یا رائے کو گوارا نہیں کرنا مقاجے وہ نہیں افتا ہو۔ تقیوڈ دسی نے مجھ عصر کے لئے مشرقی اور معزیی دونوں سلطنتوں کو طالبا اور دونوں پر مگرائی وہوں کے حلے سے پہلے کا ذکرہ عیسائی فرمیں ہوئی ہتی اور میں برابر بھیلنا رہا۔ غیر عیسائیوں سے اس کاکوئی مقابم نہیں تھا۔ وہاں تو ساری جنگ وجدال مختلف عیسائی فرقوں میں آبس ہی میں ہوئی ہتی ۔ یہ دکھے کرچیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ روا واری سے کہتے دور ہتے۔ تمام ایشیائی افرایشہ مغربی ایشیار اور پورپ میں صد ہا اکھاڑے ایسے موجود ہتے۔ جہاں یہ عیسائی اپنے عیسائی کھا ٹیوں کو لا لھی انگوں کو لا لھی انگوں کو اللے تھی دیتر ہے تھی اور اسی قیم کے فرم طریقی سے بہتے فرہ کی کا تعلیم دیتر ہے تھی اور اسی قیم کے فرم طریقی سے بہتے فرہ کی کا تعلیم دیتر ہے تھی۔

می میں میں میں میں میں میں قسطنطنیہ میں برسر مکومت رہا ہے۔ میں تبدیل میں تبدیل میں میں میں میں میں میں اور سے ا بہ تو میں تمہیں تبا چکا ہوں کہ اس نے اٹلی سے گو تقوں کو نکال دیا اور کھیں میں شائل ہے کہ عرصہ تک افلی اور سسلی و دنوں مشرقی سلطنت میں شائل ہے

سی بین کے مستقیہ میں اباطبو قیہ کا کہا یک و جورت رہے۔
تعمیر کیا جس کا شاراب بھی مہترین با زنطینی گرجوں میں ہوتا ہے۔
اس کے علا وہ اس نے برطب برطب فالون دا نوں سے تمام مروم
قانوں جن کر اک انفیں مرون کرایا ۔ حبلی ثین کا نام میں اس وقت بھی
جا نتا تھا جب مجھے مشرقی روی سلطنت اور اس کے با دشاموں
کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ کیونکہ مجھے اس کی قسا نونی کا ب

" ضا بطرُ مبسسٹی ہِن" بڑِ حائی گئی تی ۔ اگرِ جہ خود حرِی ہیں نے تسطیطنیہ ہیں ایک یونیودسی قام کی می لیکن اس نے فلسفہ یو نا ن کی اکا دمی ا و رقام قدیم مرادس مکماً بندگردیئے ۔ یہ مرا رس افلا طوں کے قائم کئے ہوئے تع اور گوئی ایک ہزار بس ت جاری ہے . فلسد بر کمر مز کر سب مے سائے خطر ناک مورا ہے کیونکہ وہ انسان کو سویے کی تعلیم ریا ہے ۔ غرضکہ آب ہم میکی صدی تک بینج سکتے رہم نے دیکھا کہ رفت رفت روم اور تسلمنطنیہ ایک ودسرے سے دور ہوتے گئے۔ روم پر شمال کی جرمن قوموں نے قبصہ کرلیا اور تسطیطنیہ یو ای سلطنت محا مِرُكِ بن كُيَّا إِكْرِجِ اس كا نام إيب بَني رومي فقا -روم كا زوال فبراج ہوگیا اوروہ گرگراہے ا ن فاتحین کی تہزیب کے ا دی ورم ہر پہیج کیا جنیں وہ انبے عروج کے زمانریں وسٹی کہنا تھا۔قسطنطنہ کی اگرمپر کچھ قدم روا یات باتی مقیں نکین تہزیب کے معالمہ میں اس کا معياً وكُرْتاً مِهِ أَجَارِ لِمَا مَعْلَفَ عِيسانُ فرنْتَ إِنِي ابِنِي وَقِيت كِي فاطِ ایک د وسرے سے کمرا رہے تھے اور مشرّق کی عبیا تیت کو ج زّک ا<sup>ن</sup> جین او رحبش نک پنج جگی تھی قسطنطنیہ اورروم و و نوں سے کوئی سرکا نہیں رہا تھا، یورپ کا تاریک دور شروع ہو دیکا تھا اب تک یہاں کی تعلیم یونانی یا قدیم لاطینی علوم پر جو یونانی ہی سے لئے گئے گئے ۔ مضیار تعلیم کی سر ایس کا دی میں مصرف کی سے ایک کئے گئے ۔ کی تعلیم یومای یا فدم ما یک سوم به بریرس به مشمل تعی نمین ان قدیم یومانی که بول دیوی دیوا و لا کا دکر ۱ در فلسفه کی سجنت موتی تنی اس سئے یہ کما ہیں اس ابتدائی دور کے متنی فلسفه کی سجنت موتی تنی اس سئے یہ کما ہیں اس ابتدائی دور کے متنی رِ مِنْ كار او رمتعصب عباني ك يرمض ك فابل بنين مجمى ماتى عين جِنَّا سَجِّهِ اَن رِ مِندِشیں عَامِدِ کَی کُمینَ اَ ور اکثر علوم و فنوں کو سخت صدر مہنجا : تاہم علوم وفؤن کو باتی رکھنے ہیں ہی عیسا بُست کا کچھ با قدہ۔ ہوہ مست کے نگر کی طرح عیسا بیُوں نے ہی خا لفا ہیں بنایک چوٹری تیزی سسے ہرطرف تعبیل گئیں۔ ان خا نقا ہوں میں تعبیل اور تابت قدیم علوم کو بناہ فی اور یہیں جدید فنون کی ہمیا و بڑی ج کئ صدیوں بعد خوب بیطے بھو ہے ۔ ان خا نقا ہوں کے رام ہوں نے علم و فن کے شما تے موئے چراخ کو کسی نہ کسی طرح روض رکھا۔ ان کی یہ خدمت ہی قابل قدر سے کا افول نے اسے کل ہوئے سے بچا لمیا۔ لیکن یہ روشنی ایک تقوش کی سی عبر کھی میں محدث اللے میں جدتو ہے۔ اس کے بعد ا نرھیرا کھی۔ نقا ۔

لتی اس کے بعد اندھیرا گھٹ تھا۔

الیے دور ان اندھیرا گھٹ تھا۔
الیے دور ان اندہ مقابات ہیں چلے جانے تے بہاں انسان کا گذر نہ ہوا ور دیا انسان کا گذر نہ کی بسرکرتے تے دہ این آب کوطرے طح کی افریش دیتے تے ، نہاتے دھوتے نہیں نے ، اور عمویاً یہ کوشش کرنے تھے کہ زیا دہ سے زیا دہ تکلیفیں برد است کریں مصرمی یہ چیز بہت عام متی اور ویا اس متم کے بہت سے رام ہب ریکتا نوائی کر دہتے تے ۔ خالباً ان کا یہ عقیدہ تھا کہ متنی زیا دہ وہ پاک ہوجا ئیں گے اور میا کی دو جائے ہو گئے ۔ نا لباً ان کا یہ عقیدہ تھا کہ متنی زیا دہ وہ پاک ہوجا ئیں گے اور مینا کم نہا کیں دو ہوئے بہت سے کے بیسائیوں اسی قبے کا ایک را بہب برسول ایک ستون کی جوئی بر بہتا دیا ہو ایک ہو تا ہیں کے بہت سے کے بیسائیوں ان کا یہ عقیدہ نے تام عیسائی ذہنیت کورنگ دیا کہ مصائب انگریز ی کے اس عقیدے نے تام عیسائی ذہنیت کورنگ دیا

اب یورب بیں اس چنر کاکوئی وجود نہیں ہے بلکہ اب تو ہرخمق زنرگی کے مزید ہوشنے کی کک و دومیں دیوانہ ہور اہدا وداس تک دووکا ایک غیج لطف وتفریح کے بجائے عمواً محان اور بنہ مردگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہی مصرکے عیسائی را ہبول کی سی حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنا ایک باتھ اوپنی کے دہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سوکھ جاتا ہے یا نوکر ارسلا فیں گا در کر اس باتھا در بنی اس کے دہتے ہیں یا اس حتم کی طرح طرح کی تنوا و راحمقا نزمکتیں کرتے ہیں و مراخیل ہے کہ بیشنے کے اس پر بیٹے رہتے ہیں اور ممکن ہے دبیت یہ میرا خیال ہے کہ بعف یوگ جا بلوں سے رو بیر ایستھنے کے کئے ہیں اور ممکن ہے دبیت یہ سیجھتے ہوں کہ وہ اس ریافت ہے دبیت میں اور عمل کرتے ہیں اور ممکن ہے دبیت یہ سیجھتے ہوں کہ وہ اس ریافت ہے دبیت میں کرتے ہیں اور ممکن ہے دبیت یہ سیجھتے ہوں کہ وہ اس میں کرتے ہیں اور ممکن ہے دبیت یہ میں کا کرتے ہیں اور ممکن ہے دبیت یہ میں کرتے ہیں اور ممکن ہے دبیت میں کرتے ہیں اور ممکن ہے دبیت ہے دبیت کا کرنے ایس کوئی معقول بات ہے ۔

بہاں مجھے مہاتا بودھ کا ایک فقہ یا دہ گیا جہارے قدیم اور دوست ہوں سانگ نے مکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک نوج ان ایمیل اپنے آب کو افریس دے بوچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک نوج ان اس سے بوچھا "اے نوج ان جب تم میرے چلے نہیں ہوئے سے توکہی شار کہایا تھا "اس نے جو اب دیا "جی یا ں "" اجھا تو نسنو "کہایا تھا "اس نے جو اب دیا "جی یا ں "" اجھا تو نسنو "کہا تا تاہ ایک سبق نماتنا ہے۔ اگر اس کے تاریب کی اور دھنے کہا "اس سے ایک سبق نماتنا ہے۔ اگر اس کے تاریب کس جا ایک سبق نماتنا ہے۔ اگر اس کے تاریب کس جا ایک تاریب تاریب تو ہا تی ہے اور اگر ڈرھیلے ہوں اور دھنے نہیں دہت کے ہوں اور نمات کے ہوں اور نماتنا ہے۔ اگر اس بر زیا و وسنحی نر فرطیلے رہی مال ہمارے عم کا ہے۔ اگر اس بر زیا و وسنحی نر فرطیلے رہی مال ہمارے عم کا ہے۔ اگر اس بر زیا و وسنحی

کر وسے توبہ تھک جائے گا اور د اغ مشسست ہوجائے گا اور اگر بہت نری گر و گے تو میز بات شتعل ہوں گے ا در قوت ارا دی کمز ور پڑ جائے گی ۔'

## اسلام كاظهور

الارتي ليسوواع

ہم نے بہت سے ملوں کی تاریخ کا اور بہت سی ملطنتوں کے وج ج و زوال كامطألعه كياليكن اسبيمك بمارس اس قصريس عرب كاكهيس ذكرنبس آیا بجراس محک و اِن کے جا زران اورسو داگر دیا کے دورو دراز ملکوں کگ پہنچے تھے۔ اچھا ذرا نقتے پرایک نظر ڈالو۔عرب کے مغرب یں مصر ہے ۔ شال میں شام اور عراق ہیں ، قریب ہی مشرق میں ایران ہے ۔ او رشخ ل ومغرب ہیں کچھ فاصلہ پر ایشائے کو چک اور تسکنطنی ہی یونا ن بھی کچہ زیا دہ و وزہیں ہے۔ اور مہندوستان بھی سمسندر سے دوسری جانب و اقع ہے ۔ حین ا ورمشرق ببیدسے تعطع کط، عرب تهذيب يا فنة مكوں كے بيچوں بيچ ميں واقع كا عراق ميں دريائے دجل ا ورفرا طے کنا رہے بڑے بڑے متبراً با و ہوئے۔ اسی طرح رئی اسکندریه - شام یں دمنق اور ایسنسیائے کوچک یں الفاگیہ بهت منهور گذره بن عرب لوگ سیاح اور تا جرفتے . وہ ان شهروں بیں بار ہا گئے ہوں سے ۔ بھر بھی تا ریخ بیں عوب کا کوئی خاص ذكرنهي آيا معلوم موياسه كه ده أنَّا تهذيب يا فقه نهني لقار بطف آس باس کے ملک تق نہ تراس نے کمی دوسرے مکوں کوستے کرنے کی کوسشش کی مذاسے تا بع کرنا اسان تھا ،

رگتانی مک میں بہاڑوں اوررگیتا نوں کی وجہ سے لوگ بڑے مفیوط او رجفاکش ہوتے ہیں جمھیں" زاوی سے عشق ہوتا ہے اس لئے ا نفیس قابوس لا نابر امشکل موا ہے اس کے علا وہ عرب کوئی د ولتمند مک ہی نہ تھا ۔ اس لئے سا مراجی اور فاکتے اس طرف دخ کھی نہیں کرتے تقے وہاں سمندر کے قریب صرف دو تھیو ٹے چھوٹے متہر تھے ۔ لینی کہ اور یٹرب - ان کے سوا رگیتالوں میں بس جیموٹی خیر ٹی سٹیاک نقیں - ۱ ور یہا ک کے با ٹندسے عمو ماً برّو کہلاتے ہے بینی" رنگیتا ن کے با ٹندے" تیز رفناً را و نش ۱ و رحسین گھوٹرے ان کے مستقل سانتی گھے ۱ ور خِیرَجی ۱ بنی خیرمعولی قوت بر و اشت کی وجهست برا و فا دارا درّالل قدر رَ فين سجها ما الا عقاء دوسرك مكون من توخير يا كدم ستضيير دیناً تو این سمجها مله تا تقاله مین عرب میں اسے غزت افزائی سمجتے تے۔ اِت بسبے کہ رنگینا اوٰں میں زندگی بڑی محمّن ہُوتی ہے۔ اس بنے دوسری جگر کے مقابلے میں وہاں طاقت اور قوت بر داشت کی بسے زیا دہ قدرموتی ہے۔

ریگٹاؤں کے یہ با تندے بھے معزور۔ تنک مزاج اور دوسرے حجگرا و متے ۔ ور دوسرے حجگرا و متے ۔ ور دوسرے قبیلے ایک ساتھ رہنتے تھے ۔ اور دوسرے قبیلوں سے برابر او اگرتے تھے ۔ سال میں ایک مرتبہ آلیں صلح کرلیا سنے اور کم کو اپنے دیوتا وُں کی زیا رہت کرنے جاتے سے جاں ان کی مورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان دیوتا وُں کے علادہ وہ منگ اسود یا کو کہ کی یوجا کرتے تھے ۔

ان کی زنرگی خانه بر دسی کی زنرگی تھی جس می*ں خت*ف قبیلے

اوران کے سروار موتے مقے گویا وسطی ایٹیا وغرہ کی تومیں تہذیب وتان اختیار کرنے سے پہلے جبیں ذکد کی بسرکرتی تھیں اس طرح کی ان کی زندگی بھی تھی۔ وہ بڑی بڑی سلطنتیں جو عرب کے آس باس قائم ہوتی تھیں اکثر عرب کو بھی اپنے وائر وُحکومت ہیں شامل کر لیتی تھیں۔ لیک فیقت میں یہ محض ہرائے نام ہوتا تھا۔ کیون کم ریگتان کی فائہ بردش قوموں ہر مکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

تہیں شایر یا دموکہ ایک مرتبہ شام کے بامیرا علاقے ہیں ایک عربی سلطنت میں قائم ہوئی ہیں۔ اورتیسری صدی عیسوی ہیں اس کا چند روزع وج رہا تھا ،لکن ہے بوجیو تو یہ ہی فاص عرب میں اس کا چند روزع وج رہا تھا ،لکن ہے بوجیو تو یہ ہی فاص عرب میں اس نہیں ہیں معرض یہ بر ونسلاً بعد نسلا ریکستا نی ترکی سبر کرتے رہے اوران کے جہا زسجا رہت کے سلسلہ میں آتے جاتے رہے گویا عرب جس حال میں جہا زسجا رہا کوئی خاص تبریلی بہیں ہوئی ، دجن وگ عیسائی ہوگئے دجن میں بہو دی میکن بیشتر اپنے ، ۲۲ ہتوں اور کیھے کے منگل سود

یہ دیکھ کر واقعی ہے رت ہوتی ہے کہ وہ عرب قوم جوصدیوں سے خوا ہیدہ ہی اور بطا ہر و نیا کے واقعا شسے اسے کوئی تعلق ہیں سے خوا ہیدہ ہی اور اسے ایسے زیر دست جوش علی کا بھوت و باگ الحقی اور اس نے ایسے زیر دست جوش عمل کا بھوت ویا کہ ساری و نیا ونگ رہ گئ اور ایک القلاب بریا ہوگیا۔ خانج عربوں کی ہے و امثان کہ وہ ایشیارا فریقہ اور پورپ بریس تیزی سے بھیل گئے اور نہزیب و نیرن کے کس اعلی درم بر بہنچ گئے ہی رہے کے حرب انگیز کر نفوں میں شاری جاتی ہے ،

اسلام دهنی قوت مقی حس نے عولیاں مختم خور مخبور کردیگا دیا اوران می خوداعثادی و جوش عل كوش كوش كر بعرفيا- اس مربب كے باتى ايك سنة 🕆 بيغير مُدَّرِتْ عِي هِمُ مِن سُنتُ هِ عِيمَ مِن بِدِيا مُوتَ تِقِي ان مِن النِّي مُرْبِ كِي تبلینغ نشرد ع کرنے کی عجلت نہیں تھتی اس لئے و ہ عرصہ کا نہا یت خاموتگا سے ذیر گی بسرکرتے رہے ۔ اس زائریں نجی عام طور کر ہوگ اُن سے مبت رکرتے ستے اور ان پراعتاد کرتے ستے ، حتیٰ کہ ان کا تعب ہی '' این'' پڑگیا لیکن حبب اعنوں نے اپنے شکے ذہب کی تبلیغ شرد ع کی ،خ*اص کرج*ب کمرّ کے بتو ں کی مخالفت کی تو ا ن کے خلاب ایک سوربریا ہوگیا ، بالا خراہیں كم يحوط نا يُطِّ او رجا ن سجا ني مشكل ۾ دگئ ۔ و ه اپني تعلَيم ميں اس جزر پر خاص زور دیتے منے کہ فدا ایک ہے اور بی محر اس کا رسول ہوں ۔ کہ د الوںسے نگِٹ اگر الغوں نے ٹیرب کے چذد وستوں او مامیوں کے بہاں بنآہ لی۔ کہ سے اس رو انگی کوع بی میں بجرت کہتے ہیں اوراسلائی سے اسی زان سے دلین مطل کسٹے سے ) مُٹروع ہے ۔ مِوتا ہے ۔ یہ بجری سے بہ قری سے نہ ہے ، لینی ما ندسے اس کاجا لگّناہے اِس سنے کہ مہارے حمی مسسنہ سے جو عام طور دا بخ ہے پایخ میدون کم موناہے۔ اس کے علاوہ ہجری بھینے ہیشہ ایک موسم میں مہن رشتے۔ گویا جو مہینے کسی سال ماڑوں میں بڑتاہے۔ وہ جند برس بد نیج گرمیوں میں بہنچ ماناہے۔

اگرچہ اسلام ہجرت سے کچھ پہلے شروع ہوجکا تھالیکن حقت میں اس کی ابتدار اسی وفت سے ہوئی - فیر ب نے محترکا پر جسٹ خیرمفدم کیا اوران کی تشریعیٹ اوری کے اعزاز میں اپنے شہرکا نام برل کر مدینرالنبی لینی'' بنی کامتہر" دکھ دیا ۔ یا جسے اختصار کے طور پر اب محف مدینہ کہتے ہیں - مدینہ کے با فٹندے جنھوں نے بنی کی مردکی تھی انصار دلینی بنی کے عرد کار) کہلائے ان کی اولاد اس لقب پر فخر کرتی ہے۔ چٹا مخہ آج ہبی و ہ اپنے نام کے ساتھ اسے استعال کرتے ہیں .

اس سے پہلے کہ ہم اسلام یا عربوں کی فتو حات کا تذکرہ کریں۔ مناسب معلوم موڑا ہے کہ جا روں طرف کے حالات پر ایک نظر ڈائیں ہم المبی دیکھ بیٹ کے روم کا زوال ہوگیا۔ قدیم یونا نی روی تہذیب کا کھا تمہ مواا وروہ تام سماہی نظام ہو اس نے مشائم کیا گھا ڈ رہم بریم ہوگیا .شالی پورپ کی قوموں اور قبیلوں کواب انجیست ماصل ہوئی جا رہی تھی۔ روم سے کچھ حاصل کرنے سے کی کوئششش میں انفوں نے ایک با کل نئی حتم کی تہذیب کی نبیا و ڈالی رلیکن ابھی اس کی ابتدا ہی اور صرف ایک و صندلاسا فاکه نظرار با لقا - گویا قدیم چیزی فنا سوهی نقیس اور مدید البی عالم وجو دیس بنیس آئی تقیس-اس سے سا رہے یورپ پر تا ریکی چھائی ہوئی تھی سیمجے ہے کہ یورپ کے مشرقی گونے بین اب بھی مشرفتی رومی سلطنت برسرا قتدا رتھی ا ورشہر محسطنطنیہ اب بھی ایک عظیم اکتان متہر تھا جو اس ز ماً بنر میں بورپ میں سب سے بڑا مانا ہاتا تھا۔ اس کی تاکشا گا ہوں میں کھیل کو داور کر تب مہوا کرتے گئے اور پٹان و شوکت اور نود و نا نش کا حوب رور پٹور فعا اس کے با وجود سلطنت کرور مورتی جا رہی تھی۔ ایر اینوں کے سا تقررا برجنگ رستی متی کی ان کک خسرو ناتی نے سلطنیت روم كالجه علاقه بهي تيمين لياتفا - عرب براهي براك نام خسروكي حكومت

لقى - اس نے مصر كو بعى فتح كرايا لقا اور قسطنطنية لك جا پہنچا لقا - لىكين خہنٹاہ ہرفل نے اسے شکست دے دی ساس کے بعد خسر و کو خود اس کے بیٹے کیقباد نے قبل کر دیا ۔ عرص مغرب بیں یو ریب ا درمشرق میں ایرا ن دو نوں کاحا نهایت زبون نقا - اَس برطره برکه عیسائی فرقوں کی آپس کی خانجگیوں كى كوئى انتهائهي لقى . يورب اورافرىيە د يونوں جگه وه نسق و منجور ا و رنقاق و فنا و مي مبتلائتي - ايران مي زرشتي مذمب سركاري منهب نقا اور جبریه توگوں کے حلق میں تھونشاجا آلقا گو ایورٹ زلتے اور ایر ان میں ہرمگر لوگ موجو دہ مزمہب سے عاجز ہا گئے گئے۔ انہی زمانہ میں لینی سا تو کی حبدی کے اوائل میں سارے یورب میں خوندا طاعون ہیل گیا ا در لا کھوں ؓ دمی اس کی نذرِ مہو گئے ۔ اسی ر ماندس بہاں کا بھا ، ہرش کے دور حکومت میں تو مندوستان بہت طا قور کھا لیکن اس کے بعدہی شمالی ہندکے حصتے کجرے موگئے اور بهبت کمزور موگیا حین میں تا نگ خا ندان کا د وراهی مشر وع مى موا لقا كل تعريب أن كا ايك زبروست با دشاه يا في كناك تخت کر بیٹھا۔ اس کے زمانے ہیں مینی سلطنت مغرب ہیں تخرب بین یک بنیج مگئی، وسطی ایشیا رہے قریب قریب تما م کلک اس کی بادشا ک كوشليم كرتے تھے اوراسے خراج اواكرتے تھے ليكن اس تمام ولينے

نهوراسلام کے و تت ارتبار اور پورپ کی و نیا کی بیکفیت

سلط نت میں غالباً کوئی مرکزی مکومت تہیں تتی ر

ہتی حیین اگرم، طاقتور تھا لیکن دورتھا۔ مبندوستان ہمی کچھ عرصہ کک طاقتور د الم لیکن اس سے بہت زمانے تک کوئی تصادم ہی نہیں ہوا رہ گئے یو رہ اورا فریقہ تو وہ کمزور اورشل مہوچکے بقے ، ان میں جان باتی بہنس ہتی -

ہجرت کے سات سال کے الدر الدر مخد کم کے مالک و مخداد کی ختیست سے وہل و اخل ہوئے لین اس سے پہلے مربنہ ہی سے الخوں نے دنیا کے با دفتا ہوں کے نام دنمان نصبے کہ ایک خدا اور اس کے رسول برایان نے اگر فرمان کے دمیان کے دنیا کے برخوان اس کے رسول برایان نے آئے خیاب نقا اس وقت ملا نظا جب وہ شام میں ایراینوں سے مصروف جنگ نقا ایران کے باوشاہ کو بھی بہ بیام بھیجا نقا اور مُنا ہے کہ جین کے بادشاہ کا کہ بی اسلام کی دعوت دی تھی ۔ ان با دفتا ہوں کو حرت اگری نوگ کو برک کے بادشاہ ہوں کو حرت ہوئی ہوگی کہ بہ کون غیر معروف شخص ہے جو ہم بر اس طرح مکم جو تیم بر اس طرح مکم جلا تاہے ا

اُن بیا موں سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ مخرکواہنی وات پر ادراننے بیام پر کتنا اعتماد موکا - ہی اعتماد اورایان الحفوں نے اپنے میر وُں پن بیدا کر دیا اسی سے الحنیں تسکین وی او راسی کر انھیں ابھارا۔ بہاں تک کر رنگتان کے ان ہا تندوں نے جن کی دنیا میں کوئی ا ہمیت نہیں کتی معروف دنیا کا تصف حصہ فتح کر لیا -حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ ایمان اور خود اعتمادی بہت بڑی چنر تھی جس کی نظر ملنا مشکل ہے - اس کے علاوہ اسلام نے الفیں اخوت کا مبتی کھی مکھایا یعنی یہ تا یا کہ تمام مسلمان کھائی بھائی ہیں اور سب برا بر ہیں جگویا وگوں کے سامنے ایک طرح کی جہورت میں کی گئی۔ اس زانہ کی اکارہ عیسا بہت کے مقابلہ میں اسوت کے اس پیام بیں نەصرف عربوں کو ملکہ ان تمام ملکوں کے با قندوں کوچا جهاں دہ گئے موں گے بڑ ی کشش محسوس ہوئی ہوگی ۔ مخرزنے سے الدع میں لینی ہجرت کے صرف دس سال بعد رملت فرما نی کلین اس مختصر مرت میں وہ حرب کے جنگ جو قبيلون سي ايك قوم بنافيس كامياب موسك اور اسعوش يان سے سرشا رکر دیا۔ اِن کے خا نران کے ایک عزیز ابو بکرھ ا ن کے جائین یا خلیفہ ہوئے۔ جانشینی کا تصفیہ عام عبسہ میں ایک طرح کے بے ضابطہ انتخاب کے ذریعہ سے مہوّا تھا۔ دوسٰال بعد ابو کرش نے دفات یا ٹی اور عرض ان کے جانشین موئے جو دس سال مک خلیفہ رہے -الوكرط اورعرط زبروست تخفييتون كالك عقر الفول ے عرب اور اسلام کی عظمت کا ننگ بنیا در کھا بھلیفہ کی چندت سی وه رو نو ب مز مبنی پلینوا بعی تھے ا در سیاسی سر دار تھی گویا با دشاہ تھی ا ود بي پ بھی- اپنی مقترر حيٰبيت ۱ درسلطنتَ کی د وزا فزدن طل مے با وجود المفوں نے سادگی کو با تھ سے نہیں دیا۔ اور میش وُعِشرت اور شان و منوكت كو بميشر تفكرايا - اسلام كي جمهورت ان كے لئے ايك ز ندہ چیر هی لیکن مؤوا ن کے ماتحت ایسرا در امیر رئیسین کیرمیب

ر مونا پر من ما رور میش عشرت میں پڑگئے گئے جنا نخبر بہت می رواییں پہننے گئے گئے اور میش عشرت میں پڑگئے گئے جنا نخبر بہت می روایا مشہور میں کہ الد بکرم اور عرض کہ اکثر ملکفات پر زار و قطار روئے ملامت کی اور مسزا دی حتیٰ کہ اکثر ملکفات پر زار و قطار روئے بھی۔ وہ محسوس کرتے سقے کہ ان کی ساری قوت سادگی او رجفاکتی ہیں ہے اور اگر عرب بھی ایر انی یا قسطنطنیہ کے محلوں کے سے تعیشا ت پس پڑ گئے تو و ہ ناکارہ تبا ہ موجائیں گے ر

الوکرم اور عرم کی اس مخفرسی با رہ برس کی حکومت پیٹر ہوں نے مشرقی رومی مسلطنت اور ایرا ن کی میا سانی حکومت د دیوں کو خکست دے دی بھو دیوں اور عیسا یوں کے مقدس شہر میت المقد برجی الھوں نے قبضر کر لیا اور سارا شام عواق اور ایران اس نئی عرب مسلطنت میں شامل موگیا ۔ دوم) عربوں نے ابین سے شکولیا تک فتح کرلیا مربر بریرووں

بعض و دسرے مزام ب کے با نیوں کی طرح محمد نے بھی مروج ،
رسوم کے خلاف علم بغا وت بلند کیا بلین اس کے با وجودان کے مذہب کی سادگی اور وضاحت نے اور جہوریت وسا وات کی خصوصیت نے آس باس کے ملکوں کے عوام الناس کوبہت متا ترکیا بطلق العنان باوٹنا ہ اور الفیں کی طرح خود سرا ور فالم مذہبی بیٹیوا عرصہ سے الفیں کی طرح خود سرا ور فالم مذہبی بیٹیوا عرصہ سے الفیں کی لرہے تھے ۔ وہ اس نظام سے تنگ آگئے تھے اور الفلاب کے گئے میں نظام سے ذریعہ سے ان میں طرح طرح کی اصلات موسی المان میں اور ہرت سی برائی برائیوں کا خاتمہ موکیا ۔ اسلام نے اگر جو میں ادر دست سماجی انقلاب تو نہیں کہ خود مسلالوں کے اندراس نے خواد اور ان میں ہے احساس بیداکردیا کہ وہ اس اور کے مردیا در اس بی اور اور ان میں ہے احساس بیداکردیا کہ وہ سب ایک عظیم انشان برا دری کے فرد ہیں ۔

جب ایاف میں میں کی دروری کے حرایات ہے۔ اکٹرائیس چنا محبہ عرب فتوحات پرفتو حات کرتے جلے گئے۔ اکٹرائیس بغیر دوسے فتح حاصل ہوتی گئی۔ درول کی رملت کے پیچیس سال کے اندرا ندرع ہوںنے ایک طرف تو ہورا ایران، نتام - ارمینا اوردطی الشادكا كجدحقه نتح كرليا اور دومرى طرف معرا ورشا لي افرية كاكجد علاقہ مفرسب سے زیا وہ اسانی سے ان کے قبضہ میں آیا ۔ کیونکہ روی ِ شہنشا ہوں کے با نفوں ہی سب سے زیادہ نٹا تھا اور نملف میسائی فرق کی رقا بنوں کا یمی سب سے زیادہ شکار مواعقانے فیام بھی مشہور ب كرعربول نے مكندر ميركامشهوركتب خانه ملا دالا تھارليكن اب أيه تأبت مُوكيا ہے ۔ كه يہ قصّہ بالكل غلط ہے ، عرب تو كما بو ں كے عاشق لمح بھر وہ الیبی وصنے یا نہ حرکت ک*یسے کرسکتے ہتے ۔* خیا ل بیہے ک<sup>و</sup>تسطنطز كاباً د ثناه لقيو فه وسيس جس كاييل بيل مذكره كرهيكامهون اس كتب مأ کے ایک حقہ کی بربا دی کا ذمہ وارہے۔اس کا ایک جزو تو بہت بہلے جو لیس میمزر کے محاصرہ میں تباہ موگیا تھا۔ رہا سہا اس بادشاہ نے ختم کر دیا دراصل وہ بت پرسی کی فتر تم یونا نی ٹنا بوں کا بخت سون تھا کیونکہ ۱ ن میں یو نانی دیوی دیوتا کوں کا ذکر ۱ ورفلسفہ کی بحث ہو تی متی اور وہ نقا با اکٹر عیسائی ۔ چنا مخر منا گیا ہے کہ دہ ان کتا ہوں سے اپنا حام گرم کیا کرتا تھا۔

عرب والے منشرق اورامقرب میں دو بوں طرف براست میں دو بوں طرف براست مسترق میں الفوں نے کیا اور سطے مسترق میں الفوں نے ہرات میں الی اور بلخ نتج کیا اور سندھ ندی اور صو بُر مندھ تک بہنچ گئے ۔ لیکن اس کے م گے مہدوستان میں الفوں نے بیش قدمی نہیں کی اور سینکڑ وں برس مک مہدوستان کے داجا کو سے ان کے تعلقات نہا ہت دوستانہ رہے ۔ مغرب میں بھی وہ برابر بڑھتے جلے گئے ۔ کہتے ہیں کہ ان کا سبہ سالا دعقبہ نمام شالی افریقہ فتح کرتا ہوا بحرا و فیا بوس کے کنا رہے تک لینی موجودہ شالی افریقہ فتح کرتا ہوا بحرا و فیا بوس کے کنا رہے تک لینی موجودہ

مراقش كيمغربي ماهل بك بنيج كيار بركاوث است بهت ناگوار مونى ا و ر وه گورش پرسوارموكرسمنرريس جهال تك جاسكا تقاليا - هر فعدا كے سائد اس بات كى نظايت كى كه اس سمت اب كونى زمين نهيں سے - بسے وه اس كى راه ميں فتح كر سكے -

افریقہ او رمراقش ہوتے ہوئے مخصر ساسمندر عبور کرکے یہ عرب ابین اور یورب میں پہنچ گئے۔ قدیم پینائی اس تنگ آ بنائے کو " ہرکوئیس کے سون کے میں کہا کہ میں کہا گئے۔ عربی سید سالا رحیں نے میں مہم ممرکی تقی جبرالمرک نام میں گئے اس کا نام میں اس کے نام میرکڈگیا اس کا نام معنی ہیں " مطارق کا مہاؤے" میں کے معنی ہیں " مطارق کا مہاؤے"

اسبین بهت ملد فتح نهوگیا اس کے بدیور بول فرانس پر بلخار کی گویا مؤالس کے اندرا ندرع بی سلطنت جنوبی فرانس پر فرانس اور اسبین سے بے کرتام شالی افریقہ اور بہر سویز تک اور عوب وایران سے بے کروسلی الیفیاء اور منگولیا کی سرحد تک بھیل عوب و ایران سے بے کروسلی الیفیاء اور منگولیا کی سرحد تک بھیل گئی۔ ہند و سان کا کوئی حقتہ بجر سندہ کے شامل نہیں تھا۔ یورب پر عوب و طرف سے حملہ کر رہے ہے تعنی ایک توبراہ راست تسطیطنیہ کی طرف سے اور دوسرے افریقہ کے راستے سے فرانس بر جنو کی فرانس یں عوب دور تھے اور اپنے دمن سے بہت دور تھے اور اپنے دمن سے بہت دور الحق سے فو و وسطی امین سے کا فی کمک مذیب ہی صلی تھی۔ اس کے علاوہ عرب والے خو و وسطی امین سے برت دوگوں کو اتنا خوفر دہ کر دیا تھا کہ الخوں عوب ن والے خو دوسلی امین سے برت کے دوگوں کو اتنا خوفر دہ کر دیا تھا کہ الخول عوب ن کے دوں نے مغربی یورپ کے دوگوں کو اتنا خوفر دہ کر دیا تھا کہ الخول میں نے مغربی یورپ کے دوگوں کو اتنا خوفر دہ کر دیا تھا کہ الخول



نے ان کامقا بار کرنے کے لئے آپس میں مل کر ایک زہر دست اتحا و قائم كرايا . يا دلس مادش اس متحده جاعت كا سرد ادبقا اس في فرانس یں اورس کے مقام پرع بوں کوفکست دی ۔اس فکست نے یورپ كو عربوں سے بجالیا ' خِنائحِہ ایک مورخ لکھتا ہے کہ" بوری دنسیا کی ملطنت عربوں کے باتھ نیں آتے آتے رہ گئے "اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عرب جنگ ٹورس میں جیت گئے ہوتے تو یورپ کی تاریخ آج بالكل مختلف مهوتى يورب مين المفين كوئى اورروكن والانهبي فقاء ده سیدسے تسطنطنیہ بہنچ کردم یلتے ا دررائتے میں جو ریاستیں ٹرتیں ان کا خاتم کرتے مورثے بمشر تی رو می سلطنت کا تلع قمع کر دینے پھر عیسا یئت کے بجا کے اسلام کو رہے کا نرمہے ہوتا - اورفدا جانے کیا کیا تبدیلیاں نہ مہوئی ہوتیں۔ لیکن یہ سب توقیاں ارائیاں ہیں ج مبونا فقا وه موكر را . ليني عرب فرانس مي بس روك دي كن بين امسیبین پی وه اس کے بعد ہی سینگڑ و ں برس یک رہے ا ورحکمانی

اب البین سے منگو لیا تک عربوں کا پرجم اہرا رہا تھا۔ اور رگیسا نوں کے بین خانہ بروش اس عظیم الشان سلطنت کے سربلند حکم ال مقع ۔ لیستانوں کے بین خانہ بروش اس عظیم الشان سلطنت کے سربلند حکم ال عقع ۔ نشاید بیصحرانشین کا بگڑا ہوا ہے جس کے معنی ہیں" ریگیٹان کے رہنے والوں نے بہت جلد فریت اختیار والے اس کرلی اور عیش و عشرت میں پڑ گئے ۔ اب ان کے شہروں میں بھی بڑے براے بوان کے شہروں میں بھی بڑے براے وار دور تک فتوحات حال براے براے مقوحات حال براے براے مقوحات حال

کریسنے کے باوجود ان کی خانہ حبگی کی بڑائی عادت نہ گئی اوراب تواری کے معنی تھے ایک معنی معقول وج بھی موجو دھی کیونکہ اب عرب کی سرداری کے معنی تھے اکثر ایک عظیم ان ان ملطنت کی حراں روائی جانچہ خالافت کے لئے اکثر ایک مہری تھیں۔ اس کے علاوہ جبیلوں کے بخی محفکائے ہی ہواکرتے تھے۔ جن سے ایک عام خانہ جنگی کی صورت بیدا موجاتی تھی اوٹریپر ان روائی مشی اوٹریپر ان روائی مشی اوٹریپر موجو دہیں۔ یہ خرقے اب تک موجو دہیں۔

و و بڑے فلفار تعبیٰ ا ہو بکر ا و رغر کے بعد ہی مشکلات شروع موگئیں ۔ کچھ عرصہ تک مخرکی بیٹی فاطہ خ کے فا و ندعای خلیف رہے ۔ کیکن باہمی تصادم بر ابر جا ری رہا ، با لاخوعلیٰ قتل ہوئے ، اس کے کچھ عرصہ بعد ان کے صاحبز ا دے حسین کو سارے فائد ان سمیت کر بلاکے میدا ن بس نہ تینے کیا گیا ۔ کر بلاکا ہی وہ المناک ما د نہ ہے حس کا سوگ ہرسال عمم نہ تینے کیا گیا ۔ کر بلاکا ہی وہ المناک ما د نہ ہے حس کا سوگ ہرسال عمم

کے مہینے میں تام مسلان عمو گا اور خبیعہ خصوصاً مناتے ہیں۔ اب خلیفہ مطلق العنان با دست ہ ہو گیا جمہوریت یا انتخاب خبرین ایک مند سام سے مسلم میں استخاب میں استخاب

دغیرہ کا نام کک نہیں را- وہ ہی اسی طرح کا با دشاہ ہوتا تھا بھیے اس زمانے کے اورمطلق العنان حکمراں محض اصولی طور پروہ خرمبی پیٹیوایا امیرا کمونین ہی اناجا تا تھا ۔ لیکن حقیقت سے اسے کوئی تعلق بنر تھا۔ حتیٰ کہ تعبق با دشا میوں نے تو اس اسلام کوجس کے دہ خاص محاظ سے سیار بیار دیا ہے۔

مجھے جاتے سطے سخت بہگ کی ۔ کوئی سوبرس تک امیہ خا نران میں خلافت رہی دمنت ا ن

كادارالخلافه لقا - جِنَائِم اس قدم شهرين اليفي سے البيع محلون مجرو

نهروں اور کوشکوں سے جارجا ندلگ گئے تھے ۔ دمنق کاسلسلۃ پ رسانی سادی
دنیا میں مضہور تھا ۔ اس زیا ندمیں ع بوں نے دن تعییر کا ایک خاص طرز پیدا کیا
جوع بی دن تعییر کے نام سے مشہور ہے ۔ اس میں سجا وط کو زیا وہ دخل ہیں ہوتا
لکین ابنی نتھائی سا وگی کے با وجود نہا بیت شا ندا دا ورخوشنا موتا ہے ۔
دراصل عرب اور شام کی دکش مجھور کے درخت کا تحیل اس
میں کا دفر ما نظراً تا ہے ۔ اس کی محرابوں ۔ متونوں · مینا روں اور گنبدوں
کو دیکھ کر محراب و ار اور گنبد نما تھجوروں کا نقشہ آن مکھوں کے سامنے چھرجا آیا ۔
یہ نن تعمیر مہند و سان تھی پہنچا ۔ لکین مہندو ساتی طرز سے مل مبل
کرایک مخلوط طرز بیدا موگیا ، عربی دن تعمیر کے جند بہترین ہونے اب بھی
ابیس میں موجود ہیں ۔
اب میں موجود ہیں ۔

سلطنت اوروولت کے حلویں عیش وعشرت اورتعیشات کے کھیل و تفری اوروولت کے حلویں عیش وعشرت اورتعیشات کے کھیل و تفریح ہوں کا بہت مجب سنتل تھا اور پولو۔ شکا ر اورضطر تج سے بھی الفیس خاص شغف تھا۔ آئ طرح من موسیقی بالحفوص کا نے کا شوق فیش تھا ۔ حتی کہ وارانخلافہ کوئیوں اوران کے طابقوں سے بھرا پڑا۔

رفته رفته اسلام میں ایک اور تبریل بھی بیدا ہوگئ ج نہایت قابل افسوس بھی۔ یہ عور توں سے تعلق بھی۔ عربوں میں عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں بینی و ہ گھروں میں حجیب کراور بند موکر نہیں بھی تھیں وہ برابر با ہر تکلتی تھیں جسجدوں اور وعظ کے جلسوں میں جاتی تھیں حتیٰ کہ خود تقریریں کرتی تھیں۔ نیکن فوحات کا نتجہ یہ مواکد عربوں نے اپنے دو نوں جانب کی قدم مسلطنتوں دینی مشرقی ردمی سلطنت اور ایرانی

ملطنت اکے رسم ورواج کی زیاوہ سے زیا وہ نقل اٹارنا شروع کری الفول نے رومی مسلطنت کو توٹنگست دی اور ایرانی مسلطنیت کا قلع قمع کیا لیکن خود ان کی بری عاد توں کا فنکا رمو گئے ۔ چنا بخر بیسطنطینہ اورایران ہی کے اٹرات کا نتجہ تقا کہ عربوں میں عور توں کے بروپ کا رداع موگیا- رفت رفته حرم کی نبیا دیژی ا ورمرد و ۱ او رعور او سکواس كامو قع نذر الركم بس بي ل مل سكين مرقعتى سنة بروه اسلامي سماج کی خصوصیت بن گیاا و رجب مسلان مندوسان آئے تو مندوسا نیوں نے بی اُن سے یہ سکھ لیا ، مجھے سخت حیرت ہوتی ہے کہ تعض وگ ا ب بهي اس وعشت كو گوا دا كرت بن جب لبهي بين ان عور يون كالقبور کر تا ہوں جو اپنے گھر کی چار دیوا ری سے با ہرنہیں کل تنکیں اور باہر کی دنیا ہے بالل الگ موكرر وكتي بن قر معيشہ تكيد مانے يا حرا يا كركانفية میری انکھوں کے سامنے برجا ایس - بھلاکوئی قوم کیسے ترتی کرسلتی کے اگراس کی نصف آبادی ایک قسم کے جیل خانے لیں بندیر ی موہ یه جاری خوش قسمتی ہے کہ اب مندو سان پردے کو رطبی تیزی سے زک کردہا ہے مسلمان بھی ایک مدیک اس معینبت سے سجات پالیکے ہیں۔ ترکی میں کمال یا شانے تواس کا بالکل فائتہ کردیاہے اور مفری بھی یہ حتم موروا ہے۔

بس ایک بات مجھے اورکہنا ہے۔اس کے بیریہ خطاحتم کردو<sup>ں</sup> گا۔ اگرچہ عرب لوگ اپنی میدا ری کے ابتدائی دوریں جوش ایما نی سے مرشا رہتے۔ لیکن اس کے با وجود وہ نہایت روا دار مختے اور ان کی نرثهی روا داری کی ہے شارشا لیں موجو دہیں۔میت المقدس یں خلیفہ عرض نے اس کا خاص نبوت دیا تھا۔ البین ہیں عیسا یُوں کی بہت بھی تا اوری آزادی حال تھی ہست بھی تا اوری آزادی حال تھی اپنے مغیر کی ہوری آزادی حال تھی اگرچہ ہندوستان میں اس زمانہ میں مندھ کے علادہ کسی ملکہ اُن کی حکومت نہیں رہی۔ لیکن مہندؤوں سے اکثر ان کا واسطر پھتا تھا اور مگرے خوشگوا رتعلقات رہے۔ رہے ہوجھ تو تا رہے کے اس دور کی سب سے خاص چریہی تھی کہ عربی مسلمان جسنے روا وا رہتے ہو رہب کے عیسائی ان جسنے روا وا رہتے ہو رہب کے عیسائی ان جسنے کے متعقد بر سے سے عیسائی استے ہی متعقد بر سے سے سے ا

## بغدا دا و رہا رون الرسشيد

، ۲ دمی محسّه لیم دومرے مکوں کا تذکرہ مثر و ع کرنے سے پہلے ابھی ہم عرب ں کا تفقہ بیا ن کریں گے ۔

کے زاند کے مقابلیں اب بہت کھوا نقلاب موجکا تھا۔ فاند جنگیوں نے تمام عربی سلطنت کو بلا دیا تھا رعباسیوں کی وطن میں تو فتح موگئی لیکن ایسین کاصوبہ دارامیہ فاندان سے تقااس نے عباسیوں کی فلافت سلیم کرنے سے انکار کردیا۔ اس کے بعدی افریقہ کا صوبہ بھی کم دبیش خود مختار موکیا مصرنے ہی اس کی پیروی کی بلکراس نے ایک دوسرے صلیفہ کی خلافت كا علان كرديا - يوكم مصرببت قريب لقا اوراك ما في سع درايا وهمكايا او راطاعت قبول كرنے برمجبوركيا جاسكتا تھا اس سے اكثراس كى سرزنش کی جاتی رہی سکن افریقہ کا کوئی تدارک ند موسکار را البین کو وہ اتنا دور بقاكه اس بے فلاٹ كوئى كار روائى موسى بنيں سكتى لتى - عرض عباسیوں کی تخت نثینی کے بعدع بی ملطنت کے مکرمے مکرم سو گئے اب خلیفه سارے مسلما نوں کاسرواریا امیرالمومنین نہ رہا۔ اس کے علاوہ اسلام بھی ا ب متحد ومتفق نہ نقا۔ اُسین کے عُر بوں او رھباسیوں کوایک دوسر سے اتنی سخت نفرت می که اگر ایک بر کوئی الا نا زل موتو دوسرا فوش مبوتا تقا-

ان سب با تو ن سے با وجود عباسی خلیفہ بڑے زہر وست فرا دُوا سقے ان کی سلطنت عام معیار سے مطابق ایک بڑی سلطنت ہی۔ وہ برانا جذبۂ ایا نی اورج شعل ج بہاڑوں کو فتح کرلیتا تھا اورسو کھے حنگل کی ''گ کی طرح'' نا فاناً بھیل جاتا تھا ا ب کہاں تھا ؟ اب نہ وہ اوگ باتی رہ گئی تھی اور نہ جہورست تھی اورخلیفہ نجی ایرا ن کے شہنشا ہ سے جے عربوں کے اسلاف نے شکست دی تھی یا قسطنطنیہ کے باد سے مجھ زیا وہ مختلف نہ تھا۔ دسول کے زانہ کے عربوں ہیں وہ عجیب ق

المیکن اب پرسب باتین کہاں تھیں۔ اب تور گیٹان کے رہنے دالے محلوں پس براج رہنے تھے اور کھجوروں کے بجائے لذیز ترین غذائی تھا۔ تھے۔ جب خو د ان کی جین سے گزرتی ہتی تو ساجی انقلاب یا تبدیلیوں کی فکر کیوں کرتے ؟ الحفوں نے بھی شان و سوکت کے محاملہ بیں برانی سلطنتوں سے بازی ہے جانے کی کوششن کی ۔ او راس سلسلہ بیں ان کی بہت سی بری عا وتیں بھی سکے لیں۔ ان میں سے ایک بری عاد بیسا کہ میں تمہیں تبا چکا ہوں عور توں کو گھروں میں بندگر کے رکھنا ہے۔ بیسا کہ میں تمہیں تبا چکا ہوں عور توں کو گھروں میں بندگر کے رکھنا ہے۔ بیسا کہ میں تبدیلی خود ابنی حکمہ بر نہاست اہم گھی کیونکر بغدا و ایر انی دارا کھلا فہ کی بیہ تبدیلی خود ابنی حکمہ بر نہاست اہم گھی کیونکر بغدا و ایر انی بادشا مہوں کی گرمیوں کی آرام گا ہ تھا ۔ اس کے علا وہ ومشق کے مقابلہ دہ کی ہو تی ایس کے علا وہ ومشق کے مقابلہ دہ کی ہو تی دورتھا۔ گویا اب عباسیوں کی نظر یورپ کے بہت سی دورتھا۔ گویا اب عباسیوں کی نظر یورپ کے بہت سی دورتھا۔ گویا اب عباسیوں کی نظر یورپ کے کہت کی سے تبدیل اور یوربین اقوام سے بہت سی دورا ایکاں ہونا باتی سے کہت سے دیا دہ دورتھا۔ گویا میں بہت سی دورا ایک سے کہت سے کہت سے دیا دہ دورتھا۔ اورا میں بہت سی دورا ایک ان میں بلکن یہ سبب درا آئیاں عموا کہ داختی می میں ۔ فق حات کا زا انہ تھیں بلکین یہ سبب درا آئیاں عموا کہ داختی میں بلکن یہ سبب درا آئیاں عموا کہ داختی میں بلکین یہ سبب درا آئیاں عموا کہ دورا اس سے تبدیل دورا کی تو حات کا زا انہ تھیں۔ بلکین یہ سبب درا آئیاں عموا کہ داختی میں دورا کیا تھیں۔ بلکین یہ سبب درا آئیاں عموا کہ دورا کی دورا کیا کہ دورا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی دورا کی دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی کی دورا کیا کہ دورا کی دورا کی کیورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کیا کی دورا کیا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کیا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کیا کیا کی دورا کیا کی دورا کیا کیورا کی دورا کی دورا کیا کیا کیا کی دورا کی کی دورا کیا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کیا کی دورا کی کی

تو اب خمّ مهو یجا نقا ۱۰س کئے عباسی خلیفہ یہ بچاہتے تقے ہو کچے سلطست با رہ گئ ہے اس کومضبوط اورمستحکم نبالیں ۱۰سپین اور افریقہ کو تھجو گرکر بھی یہ سلطنت بہرت راپری تھی -

فلیفہ فو دبڑی عیش دعشرت کے ساتھ زندگی بسرکرتا تھا اس کے چارو طرف فلاموں کا مجع رہتا تھا اور عورتوں سے بڑھا - ظاہری شان دسٹوکت کے کا ظامے سلطنت عباب سلائے ٹا سے سافٹ بھے بک باروں الرشید کے زمانہ میں اوج کمال برھتی - باروں الرشید کے دربار میں جین کے شہنشاہ الو مغرب کے با دشاہ جارتی ہے یاس سے سفیراً یا کرتے تھے ، عرض بغداد او رعباسی سلطنت ، فن حکومت ستجارت ا ورعلم دفضل کی ترقی کے معاملہ میں ابین کو جھبوڑ کر جو لوں ہی کی زیر حکومت تھا سارے یو رپ سے ٹرھی ہوئی تعتی -

میں و درسے فاص طور رہیں اس سنے دلیجی ہے کہ اس فراس نے ماس کے اس فراس میں ہوئے ہوئے دنیا میں سائنس بہت رہ ہی جیز ہیں۔ مائنس محف بہی خوالف جیز وں کے ظہور میں آنے کی دعا بہیں کیا گرتی ۔ وہ اس کی جبچو کرتی ہے کہ پیچنری کیوں اور کیسے ظہور میں آتی ہیں ، وہ مجر بوں پر بخر ہے کرتی ہے ، اس طرح کرتی ہے کہ ہیں اور کیمی کا میا ہب مہوجاتی ہے ، اس طرح وہ فوٹ القوٹراکر کے انسانی علم میں اصافہ نرکی ہے ۔ ہماری موجودہ و و نیا قدیم دوریا د ور درسطی سے بالل طفاف ہے ۔ اور بیسب سائنس ہی کا طفیل ہے ۔ ایس ہی کا طفیل ہے ۔ ایس ہی کی ساختہ ویر دا ختہ ہے ۔

كا خاص طور ربع بي من رّر مبركيا گيا- بهت سي چيزي مثلًا كا غذسا ذي عربوں نے چینیوں سے سکھی نگین دوسروں سے تفاصل کئے ہوئے علم کی بنايرًا تعول تَن خُود هِي تحقيق وتُفتينُ كَى ا دربهت سى الم جزري لِلاَّ كرىئي . شلاً د ودبين ا ورقطب نما ىسىب سے يبط ا بہى نے انتحا 🖥 كی طب کے معاملہ میں عربی حکما اور حراح سارے یورب میں منہور تھے۔ اس میں شک کہنس کرانبدا و ان تمام علی تحریکوں کا بہت اڑا مرکز تها - د وسرا مرکز قرطبه گفا جومغرب میں علی ایبین کا د ار اسلطنت یقا ۱۰ ن کے علا وَہ عَرِ بی د نیامیں اَ در بہت سی یونیورسے شیال بھی تقیں جہاں علم کا جراغ روٹن تھا · مثلاً قاہرہ اور بھرہ اورکوفہ وغیرہ لیکن ان تمام مشہور شہر دں کی ناک بغدا دیھا جس کے متعلق ایک عربی لیکن ان تمام مشہور شہر دں کی ناک بغدا دیھا جس کے متعلق ایک عربی موترخ اکمتنا سبے کہ کو ہ اسلام کا صدرمقام ، عراق کاحثم و حراع بلطنت کی راجدھانی ا ورحن وجال تہذیب و ترن ا و رفنون لطفرکا مرکز تھا۔ اس کی م با دی میں لاکھ سے زیا وہ مقی دمینی جا رہے موجودہ کلکتہ یا ببئی سے قریب قریب دو گئی گئی ۔

آئیس یُن کرکیس ہوگی کموزے پہننے کی ابتدار بعداد کے اُمرانے کی تقی ہماری مہند و ساتی زبان میں موزہ کا لفظ عربی ہے گا ہے۔ اسی طرح فرانسیں کا لفظ حمیس عربی لفظ میں کی برلی موثی شکل ہے۔ تمیش اور موزے دو نوں عرب سے قسط طنیہ پہنچے اور وہاں سے سارے یورپ میں۔ عرب ہمینہ سے بہت برخے سیاح تقے۔ وہ برابر دور دور تک بحری مفرکرتے تقے اور افراقہ میں۔ ہندو سان کے ساحل پر ملا ایتیا میں مخری مفرکرتے تقے اور افراقہ میں۔ ہندو سان کے ساحل پر ملا ایتیا میں مخری منو کر کسی ای کا ایک

مشہورسسیاح البیرونی گذراہے۔ جو مندوشا ن بھی کیا تھاا ورمہون کیاگ کی طرح اس نے بھی سفرنا مدلکھا ہے ۔

عرب لوگ مورَّخ بھی مقے ادر بھیں اپنی کما بوں اور تاریخوں سے ان کے متعلق بہت کچے معلوات ماصل موجاتی ہیں۔ یہ قوم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھے اچھا فانے اور داستانیں لکھے تھے ہزارہ ں کا کھوں آ دمیوں نے عباسی خلفار اور ان کی سلطنت کا نام بھی من منا ہوگا ۔ لیکن اس بر اسرار اور روانی شہرالت لیلم کے بغدا و کھی من منا ہوگا ۔ لیکن اس بر اسرار اور روانی شہرالت کی دنیا کے مقابلیں کو صرور جانتے ہوں گے تعمل کی دنیا اکثر واقعات کی دنیا کے مقابلیں زیادہ حقیقی اور دیریا ہوتی ہے ۔

ار وں الرفیدے انتقال کے بعد ہی عربی سلطنت مصیدتیں بھنس گئی بہر مبرگر برنظمی کا دور دورہ ہوگیا ، بہت سے صوب نو دختار ہوگئا ، بہت سے صوب نو دختار ہوگئا ، ایک ور فروز کر ور ہوگیا ، بہت سے صوب نو دخر ور موثا کیا ۔ یہاں کا ایک ون ایسا آیا جب کہ فلیفہ صرف شہر لغبرا و اور آس یا سی کی او دی کا فو وی اس کے اور آس یا ہیوں نے محل سے گھید ہے کہ اہر نکال لیا تقاا در اسے قبل کر ڈالا سیا ہمیوں نے محل سے گھید ہے کہ اور تا ہو گئا رہا ہے اس کے بعد کچھ مدت تک جند با اقتدار بوگوں کا طوطی بولتا رہا جن کے با فقو ں میں فلیفہ کھٹے تبلی کی طرح تقا اور یہ اس کی اڑ میں خود محت کرتے ہے ۔

اب اسلام کا اسخار ایک قصہ ماضی تھا معرسے خراسان تک ہرجگہ جدا جدا ملطین قائم ہولیتی اور مشرق میں اس کے آگے کے علاقے سے فائر بدوش قویں مغرب کی طرف طرف اسٹ کر آنے نگیں

وسطی اینیا کے قدم ترک اب مسلمان ہوگئے تھے۔ الخوں نے بڑھ کو بنرا دہر قبضہ کرلیا۔ الفیں تلجو تی ترک ہکتے ہیں۔ سارا یورپ میر دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ الفوں نے قسطنطینہ کی فوجوں کو فنکست فاش دے دی۔ کیونکہ پورپ اس خیال میں تھا کہ عرب اور مسلمان اپنی ساری طاقت کھو چکے ہیں اور روز بروز کمز و رہوجا سے ہیں۔ یہ صبحے سے کہ عربوں کی مالت بہت گرگئی تھی لیکن اب اسلام کا برجم ملبندر کھنے کے سے کہ جو ترک میدان میں آئے اور یورپ کو مقابلہ کی دعوت دی۔

جانج ہے دعوت فوراً قبول کرئی گئ اور یورپ کی عیسا کی توموں نے مسلا لؤں سے لڑنے اور اپنے مقدس شہر بریت المقدی کو فتح کرنے کے سلامی منام جلسین اور اینے مقدس شہر بریت المقدی اور اسلام ، شام جلسطین اور اینا ئے کو چک پر فنیف کرنے کے لئے آپس میں دست وگر بیاں رہے حتیٰ کہ افعوں نے ایک دوسرے کو الک شار دوان کی فیمن کا جیہ چیہ انسانی خون ہو دھین کو دیا ۔ اس کے علاوہ ، بہاں کے تمام بڑے بڑے بڑے شہروں کی دوئن اور شخیارت سب غارت ہوگئی اور سر سنر و شا داب کھیت بنجر اور کئی دوئن ہو گئی دور سے در سے دوسرے کھیت بنجر

عرض اس طرح وہ آپس ہیں دھتے رہے سکن اس سے عرض اس طرح وہ آپس ہیں دھتے رہے سکن اس سے پیٹیٹر کہ یہ لڑا ئی ختم ہو، منگولیا میں جنگیزخا م مغل بہدا ہوا ہے ہوگ '' اضعب عالم" کہتے ہیں ا ور واقعی اس نے ایشیا را و ریورٹ نو کو ہا دیا۔ اخرکا راس نے اور اس کی ا و لا د نے بغدا و ا ور اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بغدا دکا بی عظیم اسٹان ا ورمشہورشہمغلوں سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بغدا دکا بی عظیم اسٹان ا ورمشہورشہمغلوں

کے سخنت و تا راج سے بعرص راکھ اور مٹی کا ایک ڈھیر موکر رہ گیا تھا اور اس کے بیس لاکھ با تندوں ہیں سے اکثر بلاک مو گئے بیش<u>ہ سائے</u> کا و اقعہ ہے ۔

بغداد کواب پیرع وج حاصل مور با ہے اور وہ حکومت عواق کا صدر مقام ہے دسکین اب تو اسے اپنے ماضی کا ایک وھندلاس عکس تعجسنا چاہئے -حقیقت یہ ہے کہ وہ مغلوں کے حملہ کی تباہی سے بھر کبھی نہ بینیں سکا ۔ شالى مندبيرش كے زمانے سے محود غزنوى كے حلول

کم جون منت ہے عوری در کے منتے ہم عربوں کے قصے کو بیس مجو ٹرتے ہیں تاکہ دوسرے مكون ربعي ايك نظرة التي علي حب زان مين عربون في طاقت عاصل كي، فتومات بر متوحات كين رسارك ايتيا اور يورب مين لهيل محكمُ اورايرا ك کا زوال ہوا اس زما ندیں ہندورتان مین اور پورپ کے مخلف ملک کس مال میں تھے ہواس کی ایک آ د طرحبلک تو ہم دیکھ میں جب ایس سی ایک آ یں فرانس کے فورس کے میدان میں جاراس مادلیل کی سرکرد گی یں ایک مشرکه کوچ نے عوبوں کو شکست دی و دوسری طرف عربوں کے کی ایشار كو نع كيا او رمندوساً ن بي وه نده كرك بينج للحرَّ اجهابيه مندوسان ہے ہٹر وع کریں ۔

تنوج کے راج برش وروهن کاسٹلائے میں انتقال ہوا۔ اور اس کے انتقال کے بعد ہی شالی مبند کا سیاسی تنزل بہت نایاں ہو گیا کچھوم سے پرسلسلہ ہر ابرہاری ما جے ہندو دحرم اور برہ مترکے تھادم سے اور مدوی برش کے روانے میں ظاہری کر وفر بہت تھا لیکن یہ صرف عُورْبِ ون راً ١٠س كے بيد مثال ميں مبہت سی حجوثی حجو نی دیا سک قَائَمُ مِوْلَيْنَ . كَبِي ال مِين سے کسي کسی کا فقوط ہے و ن کے رہے عودے ہوتا تفا أو رئمبي وه آيس مين لڙا معبگر اگر تي تقيس ليکن تعب کي بات يه

ب کہ ہرش کے بعد کے ان تین سو ہرس میں بھی علم وفن کا ہرا ہر جربیا رہا او مفا و عامہ کے یئے ہہت ہی ایچی ایچی عارتیں وغیرہ تعبرہ و ترکیب نسکرت کے بہت مشہور صنعت مثلًا عبو تی اور راج سنسیکراسی زا نہیں گذر ہیں اور رہبت سے را جا بھی اگر جہ سیاسی چنیت سے دہ کوئی ایمیت نہیں رکھتے ۔ لیکن اس سحافا سے بہت نامورموٹ مہیں کہ علم وفن نے ان کے زانے میں ہہت ترتی کی ، ان میں سے ایک را جہ عبوج ہی ہے ۔ وقد نے جو قدیم طرز کے با دشا ہوں میں قابل تقلید منو نہ سجھے حاتے ہیں اوراج کی مثال دیتے ہیں ۔

کی دارد ان ان جدورت ال سنالوں سے قطع نظر تنائی ہذہ یحینیت مجموعی دو بر انحطاط آئی ۔ حبنی ہند بھرا کے بڑھ درا تفا اور شال پر جھاتا جا را قالیں اس زانہ کا جنوب کا کچھ حال کھ چکا ہوں بنی حبنی حبنے کئی ہے خطیس اس زانہ کا جنوب کا کچھ حال کھ چکا ہوں بنی حبنی حبنے کے بار اور دراشٹر کوٹ کی سلطنتوں کا تذکرہ کر دکیا ہوں اس کے علاوہ میں منظر م جاریکا فرائی میں مادے ملک کے عالموں اور حبا ہلوں دو توں کے دل وہ ان می رسکہ بڑھا دیا ۔ اور ہندو تان سے برھ مست کا با گل خاتم کر دیا لیکن یہ عبیب بات ہے کہ حس وقت وہ ایک برانے مذہب کوئ درا اس کے درو از دے تک بینچ گیا تفاع کچر عرصہ بعد اپنچ ساخر فق حات کا ایک ساخر میں دوران کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے ایک ساخر وقت بہتے گئے تھے حرب و الے مہند ومثان کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے حرب و الے مہند ومثان کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے حرب و الے مہند ومثان کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے حرب و الے مہند ومثان کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے حرب و الے مہند ومثان کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے حرب و الے مہند ومثان کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے اس و قسی بہتے گئے تھے دیا ہے ایک وقت بہتے گئے تھے دیا ہے دو تا ہوں کے دو تا ہوں کہ دو تا ہوں کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے دیا ہوں کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے دو تا ہوں کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے دو تو ایک کے دو تا ہوں کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے دو تا ہوں کیا گئے گئے تھے دو تا ہوں کیا گئے کے دو تو ایک کے دو تا ہوں کی سرحد پر اسی وقت بہتے گئے تھے دو تا ہوں کیا کہ کے دو تا ہوں کیا گئے تو تا ہوں کیا گئے تھے کہ کے دو تا ہوں کیا گئے تھے کہ کے دو تا ہوں کیا گئے تھے کہ کے دو تا ہوں کیا گئے تھے کیا گئے کے دو تا ہوں کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کے دو تا ہوں کیا گئے کہ کے دو تا ہوں کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کے دو تا ہوں کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کئے کیا گئے کیا گئے

جب ہرش ازرہ تھا بیکن کچہ عرصہ کے لئے وہ وہیں رک گئے اورا فول نے مذرہ کے بیف راک تھا کی انگین سنائے بھریں ایک ٤ ا برس کا نوج ان محر سندھ کے بیف براک تھا کی ایک سندھ کے بیف مان کا کا اور ہی کا بین قائم عربی نوج کے کہ آیا اور بینے گیا ، ہندو تا ان میں عربوں کی مفوصات کی ہے آخری مدینی . اگر وہ جائیں اور اور سے بو مکن نقا کہ اور ہم گے برط ہو جائے ، جو کہ شاہ مندہ ہست کی و رمو گیا تھا اس سئے ہے کہ شکل ندھا ، اگر چرا ان عربوں اور آس باس کے را جا و اس می کی داس سئے رہیں لیکن الحوں از ملک نتے کرنے کی باصا بھر کوسٹ ش ہمیں کی ۔ اس سئے سیاسی عیشیت سے عربوں کا مندھ فرخ کر لینا کو کی خاص المجست نہ رکھتا تھا فرخ کو مہندو سان کوسلانو کے کئی سو برس بعد کیا ہے لیکن تا ہے میکن تا ہے متر تیب ہوئے ہیں ۔ درم درم دستان کوسلانو کے کئی سو برس بعد کیا ہے لیکن تا ہے متر تیب ہوئے ہیں ۔

جنوبی ہندے راجا دک سے فاص کر راختر کو ٹوں سے عربوں
کے بڑے دوت نہ تعلقات کے بہت سے عرب ہندوستان کے مغربی اما مل پر آباد ہو گئے نے او را گفوں نے اپنی بستیوں میں مسجدیں ہی بالی تقبیر ، عرب میاج او را گفوں نے اپنی بستیوں میں مسجدیں ہی بالی تقبیر ، عرب میاج او رتا جر ہندوستان کے مختلف حصوں میں آنے جاتے ہتے ، عرب طالب علم کا فی تعدا دمیں سٹال کی شکسیلا یو نیورسٹی میں آئے جاتے ہیں کہ ہارون رائی نقع جو طب کی تعلیم کے لئے فاص طور پر مشہور تقی ۔ کہتے ہیں کہ ہارون رائی کے زمانے میں مہندوستان کی سند بغیرا دمیں بڑی قدر کی نگاہ سے ویکھی جاتے ہیں کہ بارون رائیت کی سندر سنکرت کی تنظیم کے لئے بلائے جاتے گئے ۔ ریا صنی اور ملم ہئیت کی سسنگرت کی کتا ہوں کے عربی میں ترجے کئے گئے تھے ۔

غرمن عربوں نے قدیم ہندی اُریہ تہذیب سے بہت کچہ ماسل
کیا · الحوٰل نے ایران کی اُریہ تہذیب اور یونانی تہزیب سے بہت
کچھ سکھا · وہ ایک نئی قوم کی طرح سقے جس کا جس مین شاب برعونا
سے · اس لئے الحوٰل نے اپنے چا روں طرف مبنی قدیم تہزیبیں دکھیں ان
سب سے فائرہ الحایا - سب سے کچھ نہ کچھ سکھا اور ان سب کی مردسے
الحوٰل نے خو و اپنی ایک چیز بنائی · لینی عربی تہذیب کی بنیا و ڈ الی
عام تہذیبوں کی طرح اس سے بھی بہت مختصر زندگی بائی ۔ لیکن یہ نہا۔
ورضت ان زندگی تھی جو یو رہا کے دور وسطی کی تا ریکی کے ما سے
مجھ کاتی نظراتی ہے ۔

ی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ عرب ن تو بہندی آرید ایرانی اور یونائی تہذیبوں کے ساتھ اضلاط سے بہت کچھ فائرہ اٹھایا بسیکن ہندہ ساتی اور یونائی اس سے خروم رہے ۔ شا پراس کی دجم سندہ ساتی اس میدان میں بالکل نو وار وستے اور جش و لولے سے بھرے ہوئے نقر بر ضلاف اس کے دوسری قویس مَن ہوگئ تھیں سے بھرے ہوئے نقر بر فال ن اس کے دوسری قویس مَن ہوگئ تھیں برانی لکیر کی فقیر تھیں اور تبدیلی یا افعلاب کی طرف ان کی فررا تو جہنر تھی جرت کی بات ہے کہ زمانے اور اس وسال کا بوری کی بوری قوم بر بھی و ہی افر ہوتا ہے جوافرا دیر ہوتا ہے ۔ یعنی اس کے قدم می ایک بوری تو می بوشے حض کی طرح آ ہمتہ آ ہمتہ پر سے بین اس کے قدم می ایک بوری کو کوئی کیک باتی بہیں رہتی ہوئیا وہ قدا مت بر ست ہر مباتے ہیں اور ہم میں اور ہر طرح کی تبدیل سے فرستے اور جا گئے ہیں ۔ دماغ اور طبح ہیں اور ہر طرح کی تبدیل سے فورستے اور جا گئے ہیں ۔

عُرْ عَنْ كُمْ مِند وسستان رِع بوں کے اس میل جول کا جوکی

موبرس مک رہا کوئی افر نہ ٹڑا - لیکن اس طویل عرصہیں اُسے اِس سے زیہب ینی اسلام کے متعلق کچھ نہ کچھ وا تغیبت صرور حاصل موگئی موگی۔ عرب مسلما اؤلِ کی کا مدوروشت برابرما دی ہتی - اکھوں نے یہا ں مسجدیں تھ کی تھیں بھبی کہی اپنے مذہب کی تبلیغ ہمی کرتے ہتے اور بہت تو وگوں كومسلان بمى كرليا لقا معلوم موتاس اس زياندين اس جزيركوتي اعرا نہیں کیا گیا۔ م مندود بعرام اور اسلام میں کوئی تصادم یا حجکو اسمور اربی بات اس کے قابل کاظرہے کر کھ عرصے بعد ان دو نوں مزم بوں میں مگر مونی اور اطانی حفارست مفروع بوسے اس کی وجه صرف یہ علی کہ گیارہوس صری میں مسامان کا حج کی چٹیست سے با بہ میں تلوارسے کر بهندوسان میں دراخل ہوئے جا نجہ اس کا زبردست روعل موالعیسی باہی منا فرت او رکشکش نے سابقرروا داری کی مگرے لی۔ یهٔ نکوارسے کام یکنے و الانسٹل و خارت کا طوفان برباکرتا اور آگ لگاتا موامند وستان آیا محدو غزلوی نقا یخزنی ۱ فغانستان میل یک -حيواً ساشهرب وسوي صدى ين غرن اوراس مح قرب وجوار یں ایک جیو کی می سلطنت قائم ہوئی ، وسطی الیٹ یا رکی ریاستیں معنی برائے نام فلیف بغداد کے ماتحت تقیں الکین میں تہیں تاجا ہول کو خلیم ہار ون الرخیرے انتقال کے بعد مل فت کر ور مو من حیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کم سلطنت کے مکردے مکرشے ہوگئے اوران كى قَلْم بېرت سى خود منتار رياتنيں قائم بوگئيں . اس وقت مم اُسى زمانه كا ذكركر رہے ہيں بھے ہے بيم غزنی اور قرب وجوار ميل بكتكين ا می ایک ترکی غلام نے اپنی ایک علیحد ، ریاست کا نم کر لی۔

اس نے مهند ورتان بر بھی حملہ کیا تھا۔ اس زمانہ میں لا مور کا راجہ ہے یال تھا دہ اتنا دبیر تھا کر سبکتگین کے مقابلہ کے لئے وادئ کا بل یک بڑھر گیاجس کی وجہ سے اسے ٹکست کھانی پڑی ۔

تبلتگین کے بعداس کابٹیا محود اس کاجانشین موا وہ برا بانکا ميد مالارتما اورنشكركشي مي كمال ركمة الخاجنا يخ وه هرسال مندوشان يرحكه كياكرتا نقارتنل وعسسا يمرى كا بإزاد نرتا - أورب شار دولت اورقب ری ما تدلے جاتا تھا۔ اس نے کل سترہ تھے گئے۔ مرف ایک کشمیرکا حلم تو ناکام دار باتی سب کامیا ب موئے · بہاں تک گیشال مهندمین سک اس کے نام سے کا نینتے تھے و ہ یا تلی بتر متھرا ا در سومنا ته تک بینجا - کتاب که تما نیسورسے و ه بے شمار د ولت اور دولاکھ قیدی ہے گیا تھا۔لیکن سب سے زیادہ دولت اسے سومناتھ میں با هنگی کیونکہ بہاں ایک بہست بڑا مندرموج و تھاحیں ہیںصدیق ء کے نذرانے جمع مقے ٹیتے ہیں جب محمو د سومنا فقہ کے قریب بہنچا توہزان ٱدمیوں نے مندر میں جا کر بناہ لی اس تو تع میں کھرور کوئی میجرہ ظاہر موگا اوروه ديوتاجن كى و ه يرستش كرت بي الفين بياك كالبكن معرب توس حقیدت مندوں کے تخیل ہی میں طاہر مہوتے ہیں رہنا بخیر محمود کے مندر کومها را درو ال کی دولت رقبضه کرایا اور بجایس مزار آوی اس مجزت کے انتظاريس فنامو كيسج نه ظاهر مويا قفاه موار

سَنَّ الْمَعْمَدِ وَكُوا الْمُتَقَالَ مُوكِيا اس وتت تمام دنجاب اور منده اس كے زير نكيس تقالوگ اسے اسلام كا براهاى سجھتے ہيں ہومندوست ن ميں اسلام ليميلانے آيا تقارمسلمان عموماً اس كى قدر کرتے ہیں اور مبند و اس سے نفرت کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ذہب اور مبند و اس سے نفر ور نقالیکن یہ اس کی خصیت کامحص ایک ختی پہلو تھا۔ در اصل وہ ایک مباہی اور بڑا الاجواب بیا ہی تھا۔ ور اصل وہ ایک مباہی اور بڑا الاجواب بیا ہی تھا۔ ور اصل وہ ایک مباد و تان کو نیخ کرنے اور لوٹنے آیا تھا اور جاہے اس کا کمی مذہب سے تعلق ہوتا وہ ہی کرتا۔ اس سلسلہ ہیں یہ چیز ہی دلیجی سے ضائی منہ ہیں ہے کہ اس نے مند ھے کے مسلمان فر ما نرواکو حملہ کی دھی وی دی تھی اس نے مند ھے کہ اس نے مند ھے کے مسلمان فر ما نرواکو حملہ کی دھی کی اسوقت اس کی جا س نے خراج و نیا منظور کیا اور اطاعت قبول کی اسوقت اور اس کی جا ن حقی وی ایک کا مطافہ کیا تھا۔ اس کے میں اس عام غلط نہی اور اس سے سے رقن کا مطافہ کیا تھا۔ اس کے میوا کچھ اور ہی تھا کا در موا کچھ اور بھی تھا کا در موا کچھ اور بھی تھا کا در دیا ہی ایک کا میاب مباہی کے سوا کچھ اور بھی خوا کی اس نے بہت شے ہندو متانی صناع اور معا رہی خوابس سے کھو و اپنے ساتھ بہت سے مندوستانی صناع اور معا رہی خوابس سے کی خواب ایک نوبس سے مید تعمیر کی جے اس نے بہت تو تھی دہ ہن کی طالب دیا تھا۔ وہ باعن کی کھی بہت شوقین تھا۔

محمود نے متحراکا کچھ حال بھی نگھا ہے جب سے پہ جلتاہے کہ پرکتنا بڑا شہر تھا۔ اپنے غزنی کے صوبدرارے نام ایک خطیب وہ کھتا ہے کہ "پہال متحرابیں ہزاروں عاربیں موجود ہیں جواتنی مستحکم ہیں جیسے موت کا ایان - پہشہر لاکھوں دینا رکے صرف کے بعد اپنی موجودہ حالت کو نیجا بوگا اور یہ نامکن ہے کہ مندہ دوسو برس تک اس کی کوئی جدینتال بیش کی حاسکے "

بیتان مخمود کی بیان کی ہوئی متھوا کی یہ تفصیل فرد وسی کے شاہنا '' میں لمتی ہے ۔ فرد وسی محمو د کے زمانے کا بڑامشہور فا رسی شاعر تھا۔

مجھے یا وہے کہیںنے اس کا اور اس کی تصنیعت شا مِنامے کا دُکر تھےلیے مالی ء اینے کسی خطیں کیا تھا۔قصہ یو ن شہورہے کہ فرد وسی نے محمود کے مکم سے نَا مِنام المَعالِقَا ا دَرْمِمو دن مِه وعده كيا لقاكر م*رستْعركِ عوصْ أسع* إيك دنیا را نعام میں دیا جائے گا بلکن فردوسی نے اُختصار کا کا ظ مر رکھا اس نے بڑی شرح وبسط سے سٹ ہنامہ لکھا۔ پھر جب اس نے پہزادو الثعار كالمجبوع محمودكي فدمت ميس بيش كيا تواس نے اس كار نا مے كى تعربيت توبهب كى ليكن الغام دينے كا بوبے سوچے وعدہ كرليا لقا اسے پورا نہیں کیا۔اس نے موعودہ رقم سے بہت کم اسے دیت یا ہی لیکن فرد وسی خفا موگیا اوراس نے ایک کوڑی بھی تبول نہیں کا۔ ہم نے برش سے محمد و تک بہت كانى زماند اللے كر ڈالا اور حيد ثانيوں (بیر نگراف) میں مندوستان کی سا ڈھے تین سو برس کی تاریخ بیان رُدِي أن اس طويل زاني من فالبالبيت بي د تحسب إتيس موكى مول گ لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے اس سے مناسب ہی ہے کہ بیٹا موش رموں۔ بیمکن مقاکہ میں تہتیں ان را جا یُوں کا حا ل مُنا تا جا کے وسے سے بہلیٹر دست وگر بیاں رہتے گئے اور کبی کبھی شالی مہند ہیں خاصی بِرُى سَلَطَنَيْنَ بَا مُ كُرِيلِتَ كُتِ مُثَلًا بِنَجِالَ كِي سَلَطَنَتَ وَغِيْرِهُ يَا تَعْوِجٍ کے عالیتان شہر کے انقلابات کا ذکر کرتا کر کس طرح پہلے کشمیر کے را مال نے اس پر حلہ کیا اور کھے عرصہ کے لئے قبضہ کر لیا ، لھے منگال کے راجہ اوراً خرنس حبّی ہند کے راضر کو تو ں نے اس پُر ا پنا پر حم لہرایا رلیکن اس سے کوئی یٰا مَرہ مہنیں ملکہ خوا مخواہ تہا رے د ماغ میں اور اعمن بيدام ومات كى ـ

اب ہم مندوسان کی تاریخ کے طویل باب کے اختدام برا پہنچ ہیںاور اب نیا باب نظروع ہونے والاہے تاریخ کوعلیوہ کیے دوالوں میں نفتے کرنا نہ صرف مشکل ملکر غلط کھی ہے ۔ یہ تو ایک بہتی ہوئی ندی ہے عس کی دھارتھی رکتی نہیں کھر بھی یہ برلتی رہتی ہے ا ورخمی کھی ہمیں ایسا نظراً تا ہے کہ ایک و ور ختم اورد وسرا مشر وع مور ہا ہے ۔ یہ تبدیلی بیکا یک ظامر نہیں ہوتی ملکہ فتہ رفير واقع ہوئي ہے ، عرض جهاں تک مهندوت ن كا تعلق ہے . ارك كح كبهى ختم نه بهوت و الے تماشے كا بہلا اكيث ختم مور ہاہے . يعني مندو دورلررفة رفة يرده گرر إسه اور مندى اليه تهذيب جمرارو برس مہندہ نٹا ن میں بھپلی معیولی ایک نو وار دے ساتھ کٹنکٹش میں مبتَلا مونے والی سے ملکن کمی ظ رہے کہ یہ انقلاب لیکا یک اپنس ملکر نہا ہے۔ آ مہتراً مهتہ ہوا، نتال میں تو محود کے ساقد اسلام اکیا کیل جوب ہی عرصہ تک اسلام نے کوئی فتوحات ندکس اور سٹکا ل بھی کوئی دوسورس ککٹ اس کے افراسے آزاد رہا۔ شال میں چتور اسی موجو دہے جو اے عَلِ کر آدکیے میں اپنی جا بنا زی کے نے بہت مظہور موا اور راجیوت وم کا زیردست گرمه منارلیکن اس میں شک بنیں کراب اسلامی فوجات کا طِو فان امنٹرامنڈکر ام ہا تھا اور دینا کی کوئی طافتت اسے ردک نہ سكتى هتى- اوراس ميں ہى شك بنيں كه قدم بندى ارب تہذيب اب

ریس پریر ہا۔ چونکہ وہ بدینی فاتح کوروک بہیں سکتی ہتی اس سے اب اس نے مدا فغامۂ طرز اختیار کیا اور ابنی حفاظت کی کوششش میں اس نے لینے باس ایک دیوارسی کھینچ لی ۱س نے ذات بات کے نظام کوحس ہیں اب کک هوژی بهت کچک باتی هی نها مت مخت اور محدود کردیا اور ابنی عورتوں کی آزادی کو کم کردیا و بہی بنچا یتوں پی بھی رفتہ کچھ خوا بیاں بندا ہوگئیں۔ ناہم اگرج ایک تا زہ دم قوم کے سامنے استعمانا پڑائیکن اس نے ان نووارو و ں پر ابنا اثر ڈالنے اور الغیس اپنے ذاک یش دخلنی کوششش کی بیٹا بخراس میں مذہب کرنے کی اب بھی آئی توش موجود هی کہ تہذیب و تمرن سے معامل میں وہ ایک عدمک اپنے فاتوں کو تسخیر کرنے میں کا میاب ہوگئی۔

یی کمونظ درم کری مقابلہ مہندی آدیہ تہذیب اور مہذہب وہوں پس بہنی نقا۔ ملک مہذب گرزوال پذریر مهندوستان اور دسطی ایشا کی نیم مہذرب اور فانہ بدوش قوموں پس نقامج حال ہی پس مسلمان موکئ تقیق ، برقتمتی سے مهندوشان والوں نے تہذیب کے اس فقدان اور محمود کے حلوں کی نبا ہ کاریوں کو اسلام کامظہر سمجھ لیا ہے۔ اسی وج سے ایس کی منافرت بڑھ گئی۔

## دوہ) یورپ کے ملکوں کی شکیل

الرجون طنتسيم

بيارى ميني ! اب كيام يورب مبليل ؟ يهل مم اس كا ذكركر ب نے تواس کا بڑا مال تھا۔ روم کی تا ہی کے معنی مغربی پورپ کی تہزیب ک تبای کے تقد اور مشرقی یورپ میں بجراس سطقے کے جو قسطنطینہ کے زریکین تفاصالت اور لیمی ابتر تعی - اثلا بن نے یورپ کے بیشتر حصتہ کو بھو ،ک دیا تقااور قبل د خاتگری کا بازار گرم کر رکھا تھا ۔لیکن شرقی ردمی مسلطنت آتاہ يْم جان يقى بْعِرْجى مانس إنى نقا اور مجى كمبى كاكك سنبها لا بعى ك ليي عنى -روم کی مباہی سے مغرب کو جو د حکا پہنچا اس کے بدر منگف جرو بےنیُصودت ا ختیا رکرنا شروع کی۔ پوری ٹمکل تو ہیت زما نہ میں جاکر ٹی لیکن اس کے خطِ دخال سے کئے 'اٹا رصاف نظر ا رہے تھے ۔ عیسا بیکت برا پر کھیلتی رہی کچھ اپنے در ولیٹوں اور امن وسکون کے ما او کی برولت اور کمبی اینے حنگجو با د شاہو ل کی تلوار کی مرو لیٹ ۱۰ ب نئ نئ سلطنیں قائم ہونا شروع ہوئیں۔ فرانس ۔ کچیم ا وربیرمی کے کچھے میں فرنیک وم نے الصفي أم كبي فرانسسي في مجد لينا ) كلووس كي مركر وكي مي ايك نئ للانت کی بنیا د فوالی مید یا د نتا ہ سلسان کے سے سلاھ یو ٹک مکرا نی کرتا رہا۔ اس کا فأندان اس كے داو اك نام برميرو دنگين خاندان كها كہ عرص ابد خود انہی کے دربار کا ایک افسرلینی نا کرمحلات ان برمادی ہوگیا جنامنی سے مهم

عبدہ مورونی موگیا اور ناظر محلات مختار کل اب ہملی فکر اں یہی دارو ضر تقے اور با دشاہ ان کے إلقر میں کھر تنلی کی طرح نا پہنتے ہتے ۔ ابني مين كا ايك ناظر جارلس مارنل تقامس في منت يم مين عربون کوفرانس کی جنگ ٹورس میں شکست دی تی اس نع کے دریم اس نے عربوں کے بڑ سے موئے طوفان کوروک دیا۔ او رعیبا میوں کی نظریں گویا یورپ کو بچالیا اِس سے اس کے و بربہ اور رستہرت میں بہت اضافہ ہوگیا۔ لوگ اسے علیموی ونیا کا بچانے والا تبحقے تھے ۱ س ونت محہنشا ہسلنطینہ سے يا إِنْ روم كِ تعلقات كنيده تفي اس ليِّ ان كي نظرِي جا لس المِل كي طرف أسطّف للين الرل ع بيسين في اين إدشاه كوجواس كم إ قديس كفوتاي كي طرح تقا. گرى سے آ ارديا اور فودادشاه بن مينيا ظاہر بے كربوب نے بڑى فوشى سے اس كى مائيدى-بيين كابيا فارل من قا ، بوب كو فيركسي مفيست كاسامناموا جنا کے اس نے شارل مین کو مرد کے لئے بلایا ۔ شار کی فرزا آیا اور اس کے دنتمنوں کو بھگا ویا سنن عربی بیت دن کے بہوا رے روشارل مین کے سررد دمی شهنشانی کا تاج رکھا ۱۰ ورکلیسایس خوب جش منایا گیا بگویا اُئی دن سے مقدس رومی ملطنت کی بنیا دیڑی عب کا تذکرہ میں پہلے بھی کریے کا ہوں۔ يه نها بيت عجبيب سلطنت عني او راس كي اً مُنده كي تا روحُ اس بي بعي زیا دوعجیب گزری کیونکم یا رفت رفته اس طرح غائب مولی بھیے المیس کے قصه میں چی شائز کی بلی سی کا صرف تمبیم باتی رہ گیاا وَ رفود غانب ہو گئی سے کوئی تعلق میں معدرس ر د می سلطنت سے کوئی تعلق میں معدرس ر د می سلطنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی۔ بلکری قوبا لکل د وسری جیز تھی۔ ان کا خیال تھاکد دیا میں بس بہی ایک ملطنت ہے اور اس کا شہنشاہ دشا مدیدیب کے علا دہ اسال دنیا کے ہر فرد وبشر کا قامے مصدیوں تک یورپ اور شہنشاہ میں اس معالمیں بڑی کشکش رسی کر بڑا کون ہے ، لین یہ تو بدری تصرب دیسپ بات تویہ ہی کہ یہ سلطنت اس قدم رومی سلطنت کانقش ٹانی بھی جاتی ہی ہیں ۔ فقی حمن کا جو اسلطنت کا اور اضافہ مو گیا تعیب نے میں کہ اس میں ایک سفت کا اور اضافہ مو گیا تعیب نی عیب کیست کی لیفت بنا ہی کا راس سے پرسلطنت مقدس قرار پائی اور با دشاہ دین پرفدا کا نامی بھی اجا کہ ساتھ مو فری ساسی معاملات تھا اور عالباً محقی فرق ضرف اتنا تھا کہ ایک متعلق صرف سیاسی معاملات تھا اور عالباً و دس می بروات پورپ میں باوشا ہ کے دبا ہوا۔ شہنشاہ کو محافظ دین کہتے تھے ۔ تم یہ جیز دمی سے سنوگی کہ آج بھی ایک اور شاہ کو محافظ دین کہتے تھے ۔ تم یہ جیز دمی سے سنوگی کہ آج بھی ایک اور شاہ کو محافظ دین کہتے تھے ۔ تم یہ جیز دمی سے سنوگی کہ آج

اس رومی خهنشاه کا و راخلیفهٔ اسلام سے مقابلر روجوامیر المؤسین کہلاتا تقار ابتداریس تو تیج علی خلیفه دینی اور دینوی دو نوں قیم کا بیشوا موتا تقار لیکن ایک حیل کرد محض نمائفی خلیفه ره گیا۔

قسط طیند کے یا درتا ہوں کومغرب کی یہ نئی "مقدس ردی لطنت"
ایک آنکھ مربعائی ، حب شارل مین کی تاج پوسٹی ہوئی اس زار بین طعنیت ایک عورت آئرین ملکہ بن بیٹی متی۔ بہی وہ مجنعت متی جس نے طکہ بن بیٹی متی۔ بہی وہ مجنعت متی جس نے طکہ بنت بہت ابر اینے ایک دربانے میں ما است بہت ابر متی ایک دربانے میں ما است بہت ابر متی ایک دربانے میں ما است بہت ابر متی ایک دربانے میں ما درت اورث ارب میں کی بنار پر بو ب کو قسطنطنیہ سے قطع تعلق کرنے اورث ارب موئی



بهرحال اب شارل مين عيسا يُوب كيمغربي مالك كا بسرواد زمين يرغدا كا نائبَ إورمقدس سلطنت كالشبنشاه يقاليه الفاظ كتنَّخ يرتشكوه معلوم ہوتے ہیں۔ میکن ا ن کا صرف بہی معصد مرد اے کر لوگوں کو دھو کا دیں اوران برایک طرح کا جا دو کر دیں مفومت نے اکثر مدا اور نراب کی اڑے کردوسروں کو بیو قوف بنانے اور اپنی قوت بڑھانے کی کوش ک ہے ، عام نوگوں کے سطے راجہ با دشاہ اوربڑے بڑے مزمبی میٹوا م بھی دیوتا وُں کی طرح مبہم اورخیا لی ستیاں ہوتے ہیں کیو کروہ ساوی دیناسے الگ تعلک رہتے ہیں اور اس فرائر کی زندگی کی وج سے لوگ ا ن سے ڈرتے ہیں۔ ڈرا در ہاروں کے آ د اب اور قواعد وصوالط کے ابتام کا گرجا یا مندر کی یو ما کے آ واب سے مقا بلد کروکہ اس میں بھی وہی اممام موتاب ودنون ملكم وي سجد بي وي و ندوت ب -غرض بيان سيست بين مخلف نشكون مين قوت وا قداركي يوسش كرنا سكھائي كيا تى ہے يەسب خوف كى اطاعت موتى ہے معبت كى بہي موتى-شارل من بغداد کے إرون الرسنسدي عمصر في اس كى الدول الرفيدسي خطوك بت بعي موئي متى - اس سلسلمين يه بكير قابل لحاظ به کراس نے یہ معاہرہ ستجویز کیا تقاکم ہم دو بؤں ل کرایک فرف مشرتی رومی ملطنت سے اورود سری طرف اسین کے عربوں سے لڑیں بطاہر، اس بچویز کاکوئی نیتجد بہنیں کلا کی پر بھی اسسے با دشا ہوں او رسیاسی ، اس میوں کی وہنیست بری نی روسشنی پڑتی ہے، درا خیال توکر وک كم ايك مقدس طهنشاه جرعيسا يؤل كامردا رسيد ايك ميساني ا ورايك اسلامی سلطنت نک فلات بغداد کے فلیندسے اشتر اک عل کرنایات

ہے تہیں خیال موگا کہ اسین کے ع بول نے بغدا دکے عباسی فا ندان کی فلا سلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خود ختا دہوگئے تھے اس سے فلفائی بغرا ان سے تا راص تھے۔ لیکن وہ اتنی وور سقے کہ ان کی سرزنش منہیں کر سکتے سے اسی طرح قسط فینہ والوں اور شارل ہیں کے درمیان باہم سخت منافر ایک عیسانی اور ایک عرب قوت مل کر ایک درسری عرب اور عیسائی ایک عیسانی اور ایک عرب قوت مل کر ایک درسری عرب اور عیسائی و تت سے جنگ کریں ۔ با دخا ہوں کے ذمین میں عمواً یج بسین ہوتی تھی کہ کسی طرح قوت و اقتدار اور وولت صاصل کریں لیکن خود ولت سے بھی کہ نوا یا جاتا ہے گئے ہیں کر عمود نے مزمر ب کے نام برحلہ کیا لیکن خود ولت سمیشی ۔ خوب کی نخرب بنا یا مباتا کے ایک میں کے دولت سمیشی ۔ خوب کی نخرب بنا یا مباتا کے سے در کا خرب انتاز کا خرب انتاز کا خرب انتاز کیا ہیں ۔

سکن ہرزمانے ہیں ہوگوں کے خیالات برتے رہتے ہیں اس کے رائے زمانے کو کوکوں کے خیالات برتے رہتے ہیں اس کے رائے زمانے کو کوکوں کے متعلق ہما رہ سے کوئی شیخ رائے قائم کرنا سخست مشکل ہے ۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یا در کھنا چاہئے ۔ بہت سی باہیں ہو آجے ہمیں بہبت معولی معلوم ہوتے ہیں افغیں با کل عجیب معلوم ہوتے اسی طرح ان کی عادتیں اور ان کے ضالات آج ہمیں عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال حس وقت لوگ اعلیٰ مقاصد اور مقدس سلطنت اور ناک خدا اور پوپ کے بارے ہیں جو جانشین میچ سمجھا جاتا تھا بڑھ بر برطوع کے باتیں بناتے ہے اس وقت مغرب کی حالت اتنی ابتر عتی جس کی انتہا نہیں شارل ہیں کے بورس اور ورود تیں جوجی جا ہتا ھا کرتے ، ہوگئ ۔ نا ابکا رہم کے بے سٹا رمرد اور عودتیں جوجی جا ہتا ھا کرتے ، ہوگئ ۔ نا ابکا رہم کے بے سٹا رمرد اور عودتیں جوجی جا ہتا ھا کرتے ، ہوگئ ۔ نا ابکا رہم کے بے سٹا رمرد اور عودتیں جوجی جا ہتا ھا کرتے ، ہوگئ ۔ نا ابکا رہم کے بے سٹا ورود ورودتیں جوجی جا ہتا ھا کرتے ، ہوگئ ۔ نا ابکا رہم کے بے سٹا ورود ورودتیں جوجی جا ہتا ھا کرتے ، ہوگئ ۔ نا ابکا رہم کے بے سٹا ورود ورودتیں جوجی جا ہتا ھا کرتے ، ہوگئ ۔ نا ابکا رہم کے بے سٹا ورود ورودیں کی حالت الگفتہ ، ہوگئ ۔ نا ابکا رہم کے بے سٹا ورود ورودتیں جوجی جا ہتا ھا کرتے ، ہوگئ ۔ نا ابکا رہم کے بے سٹا ورود ورودیں کی حالت الگفتہ کے بارک کا درود ورودی کی حالت الگفتہ کی انتہا نہیں ساتھ کے بارک کا درود ورودی کیا ہوتے کیا ہوتے کیا ہوتے کیا درود ورودیں کی حالت الگفتہ کیا ہوتے کی مالت کیا ہوتے کی ہوتے کیا ہوتے

تے اور با پائے روم کی گدی پرجے جی چا ہمّا تھا بٹھائے ستھے اور سے جی پا تھا اتار دیثے متھے ·

سیح پوجیوتو روال روم کے بدر مغربی لورب میں جوعام بیگی بیدا موگئی عتی اسی کی وجہ سے لوگوں کے دل میں بیخیال بیدا مہواکہ اگر سلطنت کا پھرا حیار ہوجا ئے تو حالات سنعل سکتے ہیں ۔ اسی طرح تعبق لوگوں کے نز دیک بیرعزت کا معاملہ تھا کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی شہنشا ہ ضرور مور اس زائہ کا ایک قدیم مصنف کھتا ہے کہ نتا رل کو اس لئے شہنشا ہ نتا یا گیا۔ مکر اگر عیدایتوں میں شہنشا ہ کا نام باتی نہیں رہا تو کہیں کوئی کا فر عیسا تیوں کو ذیبل نہ کرسے "

شارل کی سلطنت میں فرانس بلجیم - ہالینڈ سوشزرلینڈ - نصف جرمنی اورنفسف اٹملی شامل مقاراس کے حبوب و مفرب میں اسین تھا جہاں عربوں کی حکومت متی ، شال ومشرق میں سلان اور دو سری توسی تھیں ۔ شال میں ٹو نارک و الے اور نار تھیتی ستھے ۔ حبوب ومشرق میں بلغا رہ او رسرویہ و الے تقے اور ان کے برے مشرقی رومی سلطنت تھی عیں کا صدر مقام قسطنطند تھا ۔

شارل بین کو استان می انتقال مهرار اس کے حرتے ہی سلطنت کی تقسیم پر حبگر سے ہونے گئے ، اس کی اولا دکا رہو و نگین کہلاتی ہے۔ دلاطینی بیں جا رس کو کا روس کہتے ہیں ، اسی سے کارلو و نگین ٹھلا) ان کی عرفتیوں سے اندازہ موٹا ہے کہ میہ با و نتاہ نکتے سے تقے - مثلًا اُن میں کا کوئی تو تھے ۔ مثلًا اُن میں کی سلطنت کے مگر ہے ہو جا

کے بعد اسی میں سے جرمنی اور فرانس کا ڈرھائجہ بنا۔ ایک قوم کی میٹیت سے حرمنی کی ابتدار سلام عرب مول ہے کہتے ہیں کہ سہنشا واولواظم لے جوسم لا وعرست مست وعريك حكران ر إجرمني والول كو ايك مداكانه توم نبا دیا ۔ فرانس ایمی او تو کی سکطنت میں بنہیں تقامے و میں میوکا نے نے کار بو ونگین ما ندان کے کمزور با دشا ہوں کو فرانس سے 'كال كرؤواس يرقبض كهاريه تبضركونئ باصا بطه قبضه نهبش فكاليخكر فرانس کے بڑے بڑے علاقے خود مخار امرار کے اتحت مے جو اکثر " نیس میں لڑاکرتے تھے .لیکن ایک ووسرے سے زیا وہ وہ شہنشاہ او*کر* یا پائے روم سے فا لُف رہتے ہتے اس کئے ا ن سے مقابے ہیں ایک موجاتے تھے مبوکایے سے زمانےسے فرانسیسی قوم کی ابتد ہوتی ہے فرانس ا ورجمنی کے درمیان شروع زبائے ہی سے رفابت سے ہاٹا ر نظرا تے ہیں جو ایک ہزار برس سے اب کک برابر ملی آتی ہے تیجب کی با ت ہے کہ فرانس اور ورمنی کے دویر وسی کاک بونہایت مہذب اور لا لَقَ وِ فَالَقَ بِينِ لَسَلًا بعدسَلِياس بِرانے یکنے کو دل میں برورش کرتے عِلَى أيس بلكن شاير ال كااس أبي اتنا زياده تصور نهي ب جناان ۔ وونوں کی حکومت اورمعاشرت کے نظام کا ہے۔

قریب قریب اسی زمائے ہیں روس ہی تا ریخ کے پر دیے پر نمودا رموا - کہتے ہیں کہ شال کے ایک شخص یو رکس نے سنے شدع ہیں روسی سلطینت کی نبیا دڈالی -جؤب دمشرقی یو دب ہیں بلخاریہ ولئے ہی ایک مقام ہرا با وموتے ہوئے نظراً سے ہیں · ملکہ ا ن کا طرزئل ایک عداک جارمانہ ہے۔ ہی حالت سرویا والوں کی ہے · ا ن کے علاوہ مقدس رومی سلطنت اور موجودہ روس کے ورمیان گیار قوم لینی منگری والوں اور اول قوم نے ہی اپنی اپنی سلطنیّں قائم کرنا شرح کردی ہیں ۔

. اسی عرصہ میں شالی یورپ کے بوگ جہا زوں میں بیٹھے کرمغربی اورحولی ملکوں میں آئے اور و ہاں ان لوگوں نے قتل و فارت كا با زاد كرم كيا تمن ان أو خارك والول اور ووسرسة سيًّا ل والول كا حال تو رِدْ حَا مِوْكًا جِ لوٹ اركرنے انكلتا ن كئے كئے يكين ييٹال و الے () رقوبین یا ارس مین یا جو ابدمیں نارمن کہلائے ) پہلے بحر روم یں گئے اور وہاں سے اپنے جازوں ہی میں دریا وُں کے ذریعے عکوں کے اندرینی گئے ۔ا ور جا ں کہیں گئے نو ب دسٹ مارکی - اس وقت اللي يس سخت ابترى هتى اور روم كى ما لت بهايت ابتر لقى اس لئے الغوں نے روم کو خوب لوٹا اور قسطنطینہ تک کو دھمکایا با لٹیروں اورڈواکوؤں نے مغربی فرانس پرجاں اب نارمنڈی ہے اور جوبی اُتلی اور سسلی پر تبضه کر کیا - رفته رفته وه و با <sub>ب</sub>سم با د هویکه ادر آ قا اورزمینداربن بنیٹے جیساکہ عام طور پرجب ڈاکو دولت مند ہوجا ہے ہیں تو زمینداربن بیٹھے ہیں - نا رمنڈی کے اپنی نا رمیوں نے سلانا ہم اس واسم کی سرکر دگی میں جو فاقع کے نقب سے مشہور ہے انگلتا

کو فتح کیا گویا انگلتاک ہی اب عالم وجودیں ارباہے۔ اب ہم یورپ ہیں عیسوی سسنہ کے ایک ہزار دس کے ذریب قریب خاتمہ پر پہنچ گئے ہیں ۔ ہی وہ زائد تھا جب محدود عز لای ہنڈتاک پر تھلے کررہا تھا۔ بغدا دیکے عبائی خلفار کا اقتداد ختم ہورہا تھا اور مغربی ایشیا دمی سلجوتی ترک نے سرے سے اسلام کاعلم بلندکر دہے تھے اسپین اب ہی عرب کے وطن عرب اسلام کا البینے وطن عرب سے اس کی ان بن سے اب کوئی تعلق نہیں رہا تھا اورخلفا کے بغدا دسے ان کی ان بن متی سٹالی افزیقہ بغدا دسے ہا لکل آزاد تھا اورمصر میں نہ صرف خود خمار حکومت بگر کھی حرک کے معرک مشالی افریقہ بر بھی حکم ان کرتے دسے ۔ خابخ کھی عرصے کہ مسرک ضلیفہ شالی افریقہ بر بھی حکم ان کرتے دسے ۔

(۵۳). عاگیرداری نطسام

م رجون <del>مش</del>سم م

مجيلے خطيس مم موجودہ زمانے كے فرانس جرمنى روس اور انتكلتان كى اجدا بهوت بوت ديليم على بير رسكن يد مسجعناكداس زمانك لوگ عبى الن مكور كتعيلق وبي خيال رنكت سق جواع بم ركهتے ہيں بم الفين فحلف فويس مجتز بس يشلًا الكُرْيِر قوم. فرانسي قوم جرمن قوم دغيره اوريه تُومين اپنے لمك كو اپناً وطن محقی میں ورایہ وطنیت کالخیل دینا میں بہت نایاں ہے۔ مہندوستان میں ہاری جنگ آزادی کھی ایک وطنی اور قومی جنگ سے بلیکن اس زمانہ میں و كايتخيل بالكل مفقود فقا البته عالم عيسا ميّست كأنحيل ضرورموج وتقانعني هرعيساني ا نية أب كوعيساني ماعت كاركن تمييا قاج كافرون المسلمانون معتلف عند أي طير ملانون كورن من عالم اللام سنعلق كالمحيل تقاصه ووشكس كي دياس والصفحر لیکن عالم اسلام کا بیخیل بهبت مهم قفا او راس کاعوام کی روزمره کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صرف عاص خاص موتعوں پران سے کام لیا جاتا نقا تاکہ لوگوں میں فرہتی ہوش بیدا ہوجائے اور و مصب خرورت اجلاً یا عیسا میت سے دوسکیں - ایک فرود درسے فرد کے ساتھ والمنیت کے بھا بس ایک خاص متم کے رشتے سے وابستہ تھا یعیٰ جاگیردا ری نظام ہیں کچھ رشیں ہن میٹھتے تھے اور باتی ان کی رعایا زوال سے بعد مغرب کا قدیم نظام فنا سو حکا نقا. هر مگر بنظمی طواگف الملوکی او رجبر وتشدو کا دور دو ره نقا ایک طا تنور

آدی کے جو جہاتھ گلتا اس پر قبضہ کر لیتا گھا اور اس وقت تک نہیں تھو ڈتا تھا جب

سے تک کوئی اس بھے زیاوہ طاقت ورآ کر اس سے تھین نہ نے رہیں بھوٹ مھے سے
مصبوط تلیع تعمیر کئے جاتے تھے اور ان قلنوں کے نواب تھوٹ تھو شے
مضبوط تلیع تعمیر کئے جاتے تھے اور ان قلنوں کے نواب تھوٹ تھے والے مارے
مشکرے کر اس باس کے دہات پر دھا دے کیا کرتے تھے اور خوب نوٹ مارے
مقاور کھی کہی اپنے جیسے و وسرے رئیسوں سے بھی اور مرتے تھے ، اس سلسلہ
میں سب سے زیا دہ بیچا ہے کہان اور مزد و رہائے تھے۔ اس مرتفی سے
میں سب سے زیا دہ بیچا ہوا ،

کیان تومنطر تے نہیں اس لئے وہ اپنے آپ کوان ڈاکو رمگیوں کے با فقر سے بچا بنہیں کیکے تھے اور نہ کوئی حرکزی حکومت تھی جوان کی حفاظت کرتی۔ اس لئے الحوں نے فیریت اسی بیس بھی کہان لوگوں سے صلح کرلیں لینی الفوں نے ان سے یہ معاہرہ کرلیا کہ ہم تمہیں بیدا واد کا کچھ حصہ دیتے رہیں گئے اور دوسرے طریقوں سے بھی تمہاری فلاست کیا کوٹ کے بشرطیا تم ہیں لوٹنا دور دفتان کرنا بند کر دوا در دوسرے رمئیوں سے ہماری فلات شرطیا تم ہیں لوٹنا دور دفتان کرنا بند کر دوا در دوسرے رمئیوں سے ہماری فلات کردا میں مرسے ماری فلات کردا کو دوسرے رمئیوں سے مطبوت کے بیدا وار دیتے اس رئیس کمان تو تھے نہیں جوشے رمئیوں کو اپنے کھیست کی کچھ پیدا وار دیتے اس کے عوض میں رہے دمئیوں کا فرض قباکہ اور فوجی فدمت اسخام دیں گے۔ اس کے عوض میں رہے دمئیوں کا فرض قباکہ دو تھے درجہ بدرجہ دیا وہ وہ ہے۔ اس کے عوض میں رہے درتیہ بدرجہ دیا وہ وہ ہے۔ اس کے عوض میں رہے درتیہ بدرجہ دیا وہ وہ ہے۔ اس کے عوض میں رہے درتیہ بدرجہ دیا وہ وہ ہے۔ اس کے عوض میں رہے دیا ہوتا تھا جو القام میں جوجہ دیا ہوتا تھا جوتا تھا جو دیا موجہ دیا تھا جوتا تھا تھا تھا تھا تھا

فعرالها -

یورب کی برظمیوں سے دفتہ رفتہ یے نظام بیدا ہواتہ میں فیال ہوگا کہ اس زمانہ میں نوگری کی بر کا میں نوگری کی بر کا اس زمانہ میں کوئی وکڑی صکومت نہیں عتی اور نہ کوئی پولیس وغیرہ لیتی ہر قطعۂ زمین کا مالک اس حقتہ کا اوراس کے باشندوں کا آگا اور حکم ال سب کچھ تھا گویا وہ ایک جو حصے کے حوض کوگوں کی حفاظت کرے گویا وہ ان کوگوں کے میدا و ارکے کچھ حصے کے حوض کوگوں کی حفاظت کرے گویا وہ ان کوگوں کے ولی نفست ہوتے ہے جوان کی رعیت کہلاتے تھے اصولی طور پروہ اپنے سے الما تر دمیں کی جانب سے ملا قد کا مالک ہوتا تھا اس سنے وہ اس کا تا بع ہوتا تھا اور اس کی فوجی فدرست استجام ویتا تھا۔

کیسا کے عَالَ ہی اس ماگیر داری نظام ہیں شریک تھے وہ بیک قوت یا دری بھی ہموتے سقے اور نواب بھی حرمنی میں تونصف زمین اور نصف دولت ا ہنی یا در یوں کے ہاتھ ہیں ہتی اور خود پوپ بھی بہت بڑا رمیس تھا۔ غرضکہ بیر سارا نظام مراریج اور طبقوں پڑشتل تھا۔ مساوات کا توکوئی

مرسی بین تقارسب سے بیچے رحیت متی جے تمام سماجی نظام کا بوجھ الشانایڈ تا تھا۔ بینی تھا۔ مہرس سے بیچے رحیت متی جے تمام سماجی نظام کا بوجھ الشانایڈ تا تھا۔ بینی جھوٹے رمیسوں کو برطب رمیسوں کا اور با آ خوبا دشا ہوں کا۔ اسی طرح کلیسائے تمام احرا جا اس بینی لاش باد کو سے کے محبوثے با در پول تک احرا جا سے بھی اپنی پریشت تھے۔ یہ رمیس جا مجبوثے ہوتے یا برش ، مکھانے بیٹنے کی کوئی چیز پریدا کرتے تھے ، اور کسی قیم کی حوالت اس مقابل اور باسی مقابل دور سب اس سے فرصت ملتی تو شکار کھیلتے یا مصنوعی جنگ اور باسی مقابلے اور رماہا بل قیم کے لوگ تے جنھیں لاسے اور باسی مقابلے کورے۔ وہ نہا بیت اُم بڑا ور ماہا بل قیم کے لوگ تے جنھیں لاسے اور باسی مقابلے کورے۔

کے سوا تغریح کے طریقے بھی معلوم نہیں تھے ۔ گویا کھانے بینے کی چیزا و رودسری ضروریات زندگی بیدا کرنے کا سا را ہوجوک اوٰں اور وستسکا رہوں پر تھا مسائے نظام كاوربا وشاه موا قاع ايك طرص خداكا انب مجعا ما تا لقار غرضكه مباگيردا دمى نظام كى تەپى كېيىتىغىل كار فرما نقااصولى طورىر تورنیوں کا فرض لقاگر اپنی رعایا کی حفاظت کریں بیکن عملًا ان کی مرضی قانون کا حکم رکھنی تھی ۱۰ ن کے حکام بالابا با وشاہ میں ان کی روک او کی بن کرتے تھے اور کسان اسنے کمزور تھے کہ ان کے احکام سے سرتا بی بنیں کرسکتے تِے جِن کم دونسِتاً بہت زبر دست سے اس لئے اپنی دعیت کو مبنا بخور مكتے متح نواسلتے تھ ادر صرف اتنا مجمور دیتے تھے كر بڑى نكى ترشى سے سركسكين مر لك يس بيشه زين ك الكول كايي طريقه ر إ بدرين كى لکیست سے وہ نشریف ہی بن جائے ہیں ۔ جا کو کی جوالمر دَ وُاکوہِ زمین دِقْصِہ كرك اورايك خلعر تعمير كرك بس وه تشريف او ررميس موجاتا ب اورياس . کی عزت کرنے مکتی ہے۔اس ملیت سے قَوت بھی ماصل ہوتی ہے اد راس ہو کے فرایوسے وہ کمانوں پیدا کرنے والوں یا مزووروں سے جنا مال كرسكتاب اسے حيور انہيں - قوائن جي زمين كے مالك بى كى مددكرتے ہیں کیونکہ و ہ بی خود ان کے یا ان کے طر فدار و ں کے بنائے ہوتے ہیں۔ یمی وجهسه که تعفن توگول کا به خیال سے که زمین ا فرادکی نہیں بلکر ہوگ توم کی مکیت ہونا چاہتے، ریاست یا قوم کی مکیت کے معنی یہ ہیں کے مجی لوگ اس کے مالک ہیں اس سے چرنہ کوئی د دسروں کو وہ مکتا سے نہ ان سے نا جائز فائرہ افتا سکتا ہے۔ ليكن يرخيا لات توبعديس بيدا موسة عس زمانه كامم ذكركريس

ہیں اس وقت لوگوں کے میہ خیالات نہیں تھے ۔ اس وقت توعوام کی ماكت ناكفة برنتي اوراس معيبست سيسحات يان كي النيس كوكي صور نظر نہیں اتی مقبی اس سئے وہ اسے جارونا چار جھیلتے سنتے ا در انتہائی محنت مشعنت کی زرگی بسرکرتے تھے وا برواری عادت ان مے دلوں بھٹ کر دی گئی لتی اورونپ بیصورت بَدِ اَہُومِا تی ہے تو ا نسان سب کچھ کو اراکر سکتاہے ۔ گؤیا ہم نے دیکھاکہ ایسی سماع ترتیب یا گئی حس میں ایک طرف تو دمیں اور ا ن کے مربرست تھے او رد دسری طرف بہت ہی غربیب کسان او رمزد درتھے۔ رئیسوں کے تیمرکے فلعوں کے اس یاس رعیت کی مٹی یا لکرٹ کی جھونیڑیاں ہوتی تفین ٹو یا ایک طرح سے د و دنیاں ہوتی فئیں جن میں زمین اسما ن کا خرق ہوتا بھا بینی رمئیں کوٹیا اور رعیت کی دییا اِد رِاو رہے دُمیں اپنی دحیت کو چریا وُں سے کچھ ہی ہتہر پھھے گتح ہ تھی تھی چھوٹے چوٹے یا وری رعیت کو رمیسوں کی دست دارلو سے بچاتے ہتھے .لیکن عام طور پر پا دری ہمی رشیوں سی کا ساتھ دیتے تھے لمكر حقیقت تو برسے كرائے برائے با درى خود رسك موسے تھے ب مندوسا ن میں اس طرح کا جاگیرد اری نظام بنہیں ہے لیکن اس سے التی ملتی ایک چزموج وہے ہاری دلیں ریاستوں ایں ان کے دشیوں سروا روں اورتعکشن میں اب ہی ریاست کی بہت سی دوایات کی م في بي - علاوه ازين م ندوسًا ن كا ذا بت يات كا رواج اگرميسران جاگیر داری نظام سے بالکل مختلف ہے لیکن اس نے ساج کو بہر مال معاد طبقوں میں تعیم کر دیا ہے لیکن بٹا پر ہی تہیں تباجکا موں کوجین میں تہی مطلق العناني كوفر وغ مواا در نرتمبي تسي طبقه كوكوني فوقيت ياانضليت

ما ہوئی۔ استان کے قدیم طریقے کی وجست ویٹے سے اویٹے عہدے پر پہنچ کا راستہ ہرخفس کے لئے کھلاموا تھا۔ البتہ مکن ہے کہ عمل میں بہت سے موانع رسبے ہوں۔

غرص اس جاگیر داری نظام میں مسا دات یا آزادی کا کوئی شآ نہیں تھا۔ انا کہ حقوق اور فرائفنی کا خیل تھا یعنی رمیس زمین کی کچھ بدا وا اور رحیت سے خدمت یا تھا لیکن نظا ہرہے کہ حقوق ہمیشہ یاد رہتے ہیں حفاظت کرنا اینا فرض سحجھا تھا لیکن نظا ہرہے کہ حقوق ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور فرائفن کو سب جول جاتے ہیں اب ہی بعقل یورپی ملکوں میں اور مہذت ان میں بڑے بڑے جاکم وار موجود ہیں وہ اپنے اسامیوں سے بڑی بڑی رفیس میں بڑے بڑے ہوئی کہ فراموش ہوچکا ہے۔ کا احماس مدت ہوئی کہ فراموش ہوچکا ہے۔

 ہندوشان میں بھی آ زادی کا قدم آر تیخیل رفتہ رفتہ بدل گیا وہ کمزور ہوتے ہوتے باکل معدوم ہو گیا سکن میں تہمیں بتا چکا ہوں کہ دور وسطیٰ کے او اُسل میں پیربھی اس سے کچھو آثار باقی تھے جیسا کہ شکر آجا رہے کی نیتی سارا اور چذبی ہند کے معض کمتبوں سے اندازہ ہو آتا ہے۔

يورب مين ازادي اب امهته استرني شكلون مين ظاهر دورب متی زمین کے ماکنوں ا وراس پرکام کرنے و ابوں بینی دمیمیوں ا در اگر کی دیت ب علاوه صناعوں ۱ ورتا جروں ملے دو طبقے اور کمبی سنتے ان لوگوں کو اس جاگیرداری نظام سے کوئی تعلی نہیں تھا ، برنظی کے زائد میں تو سجارت اور وستكارى كوكجد فروغ بنيس تفابكن بيسه بيسستجارت برطعي كى تاجرون او دکارگر و پ کی انجیست میں ہی اضا نہ موتاگیا وہ وولتمند ہوگئے ا ورب رمنیں او رماگیرد ار ان سے پاس قرض پینے کے لئے بہنینے رکھے وہ انہیں قرض تو دیدیتے کے کئین اس پراصرا رکرتے ہے کہ ہما رہے کیا اور کچھ خاص ماگیا کی جَامِیںَ ا ن رعاتیوں سے ا ن کی قوتَ ہیں ا و راضا خرموا - چنا کِپراب دَسِو<sup>ں</sup> کے قلعوں کے چا روں طرف رحیت کی چونپڑیوں کے سجائے جوٹے جوٹے قصبے نظرا نے گئے جن سے بیوں بیج ایک گرجایا گلا ہال ہوتا تھا اور جا روں طرف مكانات - تاجرو ں ياصناعُوں نے اپنی اپنی انجمنیں قائم كی تقیں اور ال مجمنوں مے صدرمقام گلایا ل کہلاتے تھے ۔ نبدس بسی گلا مال اُل وَن ال کہلانے لگے عالباً تميس لندن كا كُلتر بال توياد موكارات توتم في ويهاس -

یہ نئے شہر مثلاً کولوں ،فرنیک فرٹ بہلیبرگ وغیرہ رمئیوں کے گڑھیوں کے مرمقابل بن گئے ران میں ایک نیاطبقہ پیدا مور ہا فالینی تاجرد کاطبقہ جواتنا و ولت مندموگیا فاکران رمئیوں کی ذرا پروانہیں کرنا تھا۔ خیریہ تو باہمی کشکش کی ایک طویل واشان سے رائٹر باوشاہ بھی جواپنے رسکیوں اورجا گیروا روں کی قوت سے خوفزوہ رہتا تھا شہر والوں کا ساتھ ویتا تھا۔ تو ہر ایس بھربہت آگے بھل گیا۔

کا دو ہم ایس خط کے شروع میں ایس نے تمہیں بتایا تھا کہ اس زانہ میں ویسے اس خطنت اس خط کے شروع میں ایس نے تمہیں بتایا تھا کہ اس زانہ میں ویسے کا کوئی خیال تھا تو محض اپنے ذاتی فرض کایا اپنے آ قاؤں کی فرمت کی ۔ حتی کہ با دشاہ بھی ان کے سلئے کہم محضیت ہی کیونکہ وہ ان سے دور رہتا تھا اگر کوئی رئیں بادشاہ کے ایک ہم محضیت ہی کیونکہ وہ ان سے دور رہتا تھا اگر کوئی رئیں بادشاہ کے فلاف بنا و ت کرتا تھا تو یہ اس کا منصب تھا۔ رعیت کو تومر ف اپنے فلاف بنا ہم ہم ہم بحد فیا ہم بعد دنیا ہم با ہم بار منا ہم کے بعد دنیا ہم بیر الموا ۔ موایک عرصے کے بعد دنیا ہم بیرا ہوا ۔

۱۶۵) چین خانه بروشوں کومغرب کی طرف ہٹا تا ہم مرہ ریستہ

كوكى ايك جيني سے ميں نے تہيں جين او رمشرق ببيد كے لكوں كاحال نہیں لکھا ہے ساس عرصہ میں ہم نے پورپ مندوستان اورمغربی ایٹیا رک انقلابات كا ذكركيا عربول كوم الم فالا يفيلة ا و دفتومات يرفقومات كرتے و کھا اور برہی دیکھا کہ یورب تاری کے فارس گرا اور اس میںسے تھے کے سلتے یا تھ یا وُں ارنے لگا اس عرصہ میں مین کی رفیار برمتورا ورعام طور پرقال اطینا ن رہی رسا تویں ا درآ کھویں صدی میں تا نگ با دشا ہوں کے دور حکومت میں حین ساری دنیا سے زیا دہ مہذب اورخوش حال امک تھا اور وہاں انتظام حکومت بھی سب سے اچھا گتا، پورپ کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کیونکہ روم کے زوال کے بعدوہ بہت گر گیا تھا بشالی مندكي مالت بهي اكثر خراب رستي هتي لا ناكر كمبي كسي اس كاستاره يحك هتا تفاجیے کہ ہرش کے دور مکومنت میں الکین سجیٹیت محبوعی وہ تنزل کردہا تفاجو بی مهندشا بی مهندی مقابله میں زیا د ه سرگرم عل نقا اورسمندریا ر اس کی وا با دیوں ( انگ کورا ورشری وجے ) کا ایک عظیم انشان و ور شروع مونے والا تقاءالبتہ اس زمان کیں بعض چیزوں پیل اگر کوئی جین کا مرُمقابل ها تو وه صرف بغداد ا وراسِین کی مکوّمتُیں تقیں ۔ نیکن ان کا عرورج می نبتاً بہت فورے دن رہا، تاہم یہ بات دلیبی سے خالی نہیں ہے کہ ایک با دشاہ نے جے شخست سے آنا ردیا گیا تھاع لیوں سے مرد ہا گی ہتی اور ان کی مددسے اینا کھویا موا تاج و شخست پھر ماصل کر لیا تھا۔

ان کی مددسے اپنا کھویا ہوا گاج و سخت کھر ماصل کر لیا تھا۔
عزش چین اس ز انہ میں تہذریب کے معا ملہ میں سب سے بیٹ بیٹ تھا اوراس ز ما نہ کے یور بیوں کو سباطر بر نیم وحتی کہ سکتا تھا، گو یا معروف و نیا ہیں نے اس کے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ کا اس ز ما نہیں کیا حال تھا پاں صرف آتنا جا نتا ہوں کہ کہتے تھے معلوم کہ امریکہ کا اس ز ما نہیں کیا حال تھا پاں صرف آتنا جا نتا ہوں کہ کہتے تیں معلوم کہ امریکہ کا اس ز ما نہیں کیا حال تھا پاں صرف آتنا جا کہ کہو زیا دہ تھے تیں موجود تھا لعبض با توں بیں تو وہ بہت آگے تھے اور لعبض با توں بیں تو وہ بہت آگے تھے اور لعبض با توں بیں کہ جو اور ایک بیر وسلطنت میں تہذیب و تعرف موجود کی جو اور انہاں کی بیر وسلطنت میں تہذیب و تعرف موجود کی جو اور کا محمد کیا وہ انہاں کی بیر وسلطنت میں تہذیب و تعرف موجود کی جو اور کے جو اور کے جو کو گا تھا ہو گایا تہذیب کے نام سے مشہور ہے جمکن ہے کہ جو لوگ مجمد زیا وہ قابل موں وہ تہیں ان ملکوں کے متعلق کمچھے اس کا اعزا ف ہے کہ مجمعے ان سے بہت و کیبی ہے لیکن جتنی و کبی ہے قابل موں وہ تہیں ان ملکوں کے متعلق کمچھے اس کا اعزا ف ہے کہ مجمعے ان سے بہت و کیبی ہے لیکن جتنی و کبی ہے آتا ہی میں ان سے نا وا قف ہوں۔

ایک اور بات ہی تہیں ذہن میں رکھنا جا ہتے ۔ یچھلے خطوں میں تم یہ بڑھ چکی ہوکہ دسلی ایٹ یاسے بہت سے فائد بروش قبیلے اٹھ اور انفوں نے مغرب کی طرف یو رہ کا گرخ کیا، یا ہند دستان میں آ پہنچ ۔ بمن بسیتھیں ۔ ترک دغیر ہ وغیرہ یکے بعد دیگرسٹ ٹڈی ول کی طرح آئے رہے ۔ تہیں خیال ہوگا کہ سفید من تو ہندوتان آئے اور اٹلا والے من یورپ گئے ۔ اس کے علا وہ سلج تی ترک بھی حضوں نے سلطنت بنداد پر قبضہ کیا تھا وسطی ایشیا رہی سے آئے سقے ۱ س کے بعد ترکوں کی ایک اول شاخ بینی عثما نی ترک آنے والے تھے جو قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہوئے واکنا کی نصیل تک بنیج گئے سقے بچراسی وسطی ایسٹ یا منگولیا سے وہ خو فناکٹ خل بھی اٹھنے واسے بھتے بچویورپ کے وسط تک سب ملکوں کو فتح کرھیے ہتے اور چین کو بھی ا بنامحکوم کر لیا تھا ، اپنی کی اولا دیس سے ایکٹے خص نے مہندوستان بس ایک نئے خاندان دورا یک نئی سلطنت کی بنیا و ڈالی حس میں چینرشہور مکم ال گذرے ہیں -

وسطى ایشارمے ان خانہ ہروش قبیلوں سے چین ہیشہ برسر بیکار رہا تھا یا شایدیوں کہنا زیا دومیم ہوگاکہ یہ خانہ ہدوش جین کو مجھی جین سے نہ بينف ويت متع خائير وه ابنى حفاظت يرجبورت ابنى كى مدا تعت ك ك ا تعوٰ نے ولوار جین بنائی متی اس میں مثک نہیں کر اس سے کھ نہ کھے سکوں بوگيانكن بير علول كايوراند باب تقورسى كرسكتى هى سېرشېنشا ه كو و قتاً فوقتاً ان خان مروسوں کو ہمگانے کی ضرورت میں آئی متی ۔اسی ایکانے اور پیچیا کرنے کے سلیلے میں حینی سلطینت معرب میں دور تک بینی بھر سنين تک هيل گئي سيني توگ سامراج کے بہت د لدا دہ نہيں ھے یہ میچے ہے کہ ا ن شے معفل با د ثنا ہ سامراجی ا ور فتوحات کے حریق کتے نیکن دوسرے نوگوں کے مقابلہ میں جینی ہمیشہ امن لیندرہے اور جنگ و فوعات کے بہت سوقین نہیں تھے . حین یں اہل جنگ کے مقابلہ میں الل علم كو بيشر زيا ده عزت اور وقعت ماصل ري سه اس ك باوجود لبی کملی حینی سلطنت بهت وسیع موگی اس کاسبب ریا ده تروه تنال تعاج شال ورمغرب كى ما نب فائه بروسوں كے متوا ترحلوں اور جير

چھافرسے پیرا مونا تھا رجوبا و شاہ زیا دہ طاق قرم و تے تھے وہ الخیس مغرب کی جانب و ور ابھگا و تیے تھے تاکہ ان سے ہیشہ کے ہے سنجات لی جائے لیکن اس سے ہیشہ کے ہے سنجات لی جائے لیکن اس سے ہیشہ کی مشکل عل نہیں ہوتی تھی البتہ چندروز کے سئے سکون ہوجا تا تھا لیکن ان کی صیبت اگرچہ جین و الوں کو تو کچھ سکون ماصل ہوجا تا تھا لیکن ان کی صیبت دوسری قوموں ا در ملکوں کو جہلنی پڑتی تھی کیونکر ا و حرسے حبب جینی ان خانہ بدوستوں کو ایک تا تھے تیے تو وہ دوسرے ملکوں پرج طرح و وڑتے تھے ہیسنی مند وسان کا رخ کرتے تھے ربا رپورپ پہنچے تھے ۔ جانب پائی شہنتا ہوں کی بد و لیت و وسسے رہے ملکوں ہیں ہیں ۔ تا تا ری ا ورد وسرے خانہ بدوش جیلے ا کے اور تا نگ خانہ ان نے یہ ترک یورپ کو شخفے کے طور پر تی بدوش جیلے ا کے اور تا نگ خانہ ان خانہ برکھش جیلوں سے اپنی حفاظ سے کرسے میں ایک عدیک کا ایسا دوک شروع ہرتا ہے جب وہ اس ہیں ناکام رہے ۔

میساکہ ہرشا ہی خالدان میں موتا ہے رفتہ رفتہ انگ فاندان میں اپنے بزرگوں کی کوئی خوبیاں باتی نہیں اپنے بزرگوں کی کوئی خوبیاں باتی نہیں اپنے بزرگوں کی کوئی خوبیاں باتی نہیں رہبی تعلیں بلکم عیش بہند بن کررہ گئے سقے۔ اس کا نتیجہ مواکہ نظام حکومت میں بے عنوا نیاں اور براطوا ریوں نے گھر کرلیا ۔ او رفحصول کا بار برشی حضہ میں بے عنوا نیاں اور جا طینانی لگاجس کا افر زیادہ او تو یب طبقہ پر پڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے بے اطینانی اور عام بے چینی میں اضا فرموا۔ حتی کوست اس عیریں اس فاندان کا بالکل

خاتمہ ہوگیا ۔ اس کے

اس کے بعد بھی کوئی ہجاس برس تک بہت سے اونی قسم کے اوشاہ ہوتے رہے جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی ، چھرشال ہے جمیس جین سے ایک دوستر زردست فاندان کا دورد ورہ شروع ہوا۔ یہ ننگ فاندان کے نام سے منہور ہے اوراس کا باتی کا و سوق الکین سر حدیدا ورا ندرون ملک دونول حبگر مشکلات کا سامنا برستورر باکسانوں پر لگان کا بار بہت زیادہ فقا اور وہ اس سے سخست دل برواشتہ ہے ۔ بہندوستان کی طرح و بال کا نظام آراضی میں بوگوں کے بنے نا قابل برداشت ہوگیا نقا اور جب نکس یہ بافل برل نہ جائے امن یا ترقی کی کیا امید موسکتی تھی لیکن اس کا ایک سرے سے بہل ویناکھی آسان نہیں موتاج لوگ موجودہ نظام میں سب سے اور بہوتے ہیں دہ جہاں کوئی تبدیلی کی تجویز کی گئی فور آج نے نا طام میں سب سے اور بہوتے ہیں ہو جہاں کوئی تبدیلی کی تجویز کی گئی فور آج نے نا جائے اس کا نوب تجرب مورا سے سے ایک میں اس کا نوب تجرب مورا سے لیکن اگر و تق بی اور خود موکور آئی کے دیا تو وہ فود بخود موکور آئی سے ایک تو وہ فود بخود موکور آئی

ہے اور پھر سارے نظام کو و رہم برہم کر و یہ ہے۔

تانگ خاند ان اسی وجہ سے خاہوگیا کہ اس نے یہ تبدیلی نہیں کا سنگ خاند ان اسی وجہ سے خاہوگیا کہ اس نے یہ تبدیلی نہیں کا سنگ خاند ان اسی کی ہزولت پریشا پنوں کا برابرسا منا رہا بالاخرایک ایسانتخص بیدا ہواجو بڑی حدث کا میا ب ہوگیا گھا اس کا نام و انگ کا سنسیہ تقاا وروہ گیا رہویں صدی ہیں سنگ با دشاہ کا وزیر عظم تعالیم میں بہت کا فولو کا موری کے مین کا نظام حکومت گفتی ہے تا کے موت کا حولو پرقائم تھا۔ تم ما حہدہ و اروں کو کنفیوشس کی تعلیمات میں اسے ان نیا، برق کے برق ان ما فعت نہیں برق کا خدم افعالی کے برجاکت نہیں ہی کہ اس کے بنائے ہوئے رائے کے فلان قدم افعالیہ طرفتہ سے اس کی ما فعت نہیں کی کہ کہ نہایت کی جدب کوئی نا زک موقع آٹر تا کی کہ کہ خورت ہوئی کی خوب کوئی نا زک موقع آٹر تا کو مقلمانہ لوگ ہی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ و کی کر حیرت ہوئی کی تو تعلمانہ لوگ ہی صورت ہوئی کی خوب کوئی نا زک موقع آٹر تا تو عظمیٰنہ لوگ ہی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ و کیکھ کر حیرت ہوئی کی تو تعلمانہ لوگ ہی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ و کیکھ کر حیرت ہوئی کی تو تعلمانہ کے کہ کو حیرت ہوئی کی تو تعلمانہ لوگ ہی صورت ہوئی کو تعلمانہ کی کہ تا ہے تا ہے کہ کہ کو تا زک موقع آٹر تا کی کو تعلمانہ لوگ ہی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ و کیکھ کر حیرت ہوئی کی تو تا ہوئی کا تو تا ہوئی کی کہ کا تو تا ہوئی کو تا تا کہ کو تا تا کہ کی کی کی کو تا کی کا تو تا کہ کا تا کہ کی کی کو تو تا کہ کا تا کہ کی کی کی کی کو تا کا کو تا کی کا تا کی کا تا کہ کو تا کہ کو تا کی کا کو تا کو تا کہ کو تا کی کو تا کی کو تا کی کا کا کہ کی کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کی کا کی کی کی کو تا کی کا کی کو تا کو تا کا کی کو تا کر کا کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کر کی کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کر کی کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا ک

کہ وانگ کے تعض اصول ہارے زانے کے اصولوں سے بہت طح علتے سقے ماس کے اصولوں کا سب لباب یہ بھاکر عربیوں برسے محصول كا بوجه كم كيا جائ اور اميرول برجوا واكرنے كى الليت ركھتے ہيں بير بار دیا د ہ ڈ الاجائے ۔ چانچہ اس نے لگان میں کمی کر دی اور کسالوں کو اجازت دى كه الروه نفد كى فكل بس دانه كرسكين تومنس كي صورت ين اداكروين - اميرون براس في الجم نيكس لكايا - يرمصول بالكل جديد چزسجها ما تا ہے بیکن مین میں یہ نوسو برس پہلے رائج تھا کسانوں کی امرا کے کئے اس نے بیر تحویر بھی کی کم حکومت الفیں تقا وی ویا کرے جو نصل کٹنے پر وصول کر لی جائے ۔ ایک دوسراحل طلب مسلم اٹاج کی تیمت کا انارچ ها و تقار شايدتهي علم جوكه جارك بمندوستاني كسا يؤل كو يجيلے دوسو برس میں اناع اور دولسری بیدا وارکی قیمتوں کے ب انتہا گرمانے سے کتنا نقصان اٹھا ناپڑا ہے۔ جب بازار کا بھا وُ ریا دہ گرماتاہے تو غریب کسا بوں کواپنی پسیرا وا رکے عوض بہست گفوڑ ا روبیہ ا الآآنا ہی انھیں اس کا پیخامشکل ہوجا تا ہے اس لئے نہ وہ لگا ن ا داکرسکتے ہیں نه صرورت کی د ومسری چنری خرمد سکتے ہیں · واٹک آ رسٹ پر ہرائی۔ نه صرورت کی د ومسری چنری خرمد سکتے ہیں · واٹک آ رسٹ پر ہراؤں کی موجوده برطالوی حکومت سے کہیں زیا وہ عقلمند تقاجنا نجہ اس نے آپ مشکل کوهل کرنے کی کوسٹسٹ کی کہ عکوست خود اناج خریدے اور بچاکرے تاکہ بھا ؤمیں رتا رحیطھا وُنہ ہونے بائے م

و انگ نے یہ حکم بھی ویا فاکر تعمیرات عامد کے سلسلے ہیں ہرگز بھارند لی جائے رجس سے کام لیا جائے اسے پوری اجرت وی جائے اس نے پاؤ جاکے نام سے مقامی فوجی دستے بھی قائم کئے تھے ۔لیکن واگ کی برقمتی یہ فتی کروہ اپنے زمانہ سے بہت آگے تھا۔ جنا نجر کچھ عرصے بعد اس کی تم م اصلا مات مٹی میں ل گئیں - البتہ اس کے بنائے ہوئے فوجی دستے کوئی آٹے سویرس تک باتی رہیے -

چ نکرسے نگ خا ندان کے باد شاہ ان مشکلات کوجود رہیں تھیں حل کینے کی جرات نہ رکھتے اس لئے وہ رفتہ رفتہ ا ن کی مذر ہوسگئے رشمال کی وحتی قوم فتن کا بلہ ا ن سے بھاری تھا چ کِکہ وہ خود ان کی مرکوبی کرنے سے معذ ورتھے اس لئے الفوں بنے نٹا ل ومعر<sup>ب</sup> کی کین قوم تعنی زرین تا تا رہوں کواپنی مرد کے سلے بلایا کین آ شے اور فِتن توم کو اربعگایا کیکن خود و با ن جم گئے اور پھر بھنے کا نام ندلیان کرور خف یا فک کی جو طاقتور سے مدولیتا ہے ہیشہ بہی گت ہوتی ہ غرض کرئین قوم نے سٹمانی صین پر قبضہ کر لیا اور بیکنگ کو اپناصد درمقام بنایا · ننگ خانران جو ب کی طرف ہسٹ گیا اور بڑھتی ہوئی قوم کے سامنے برابر د تباجلا گیا۔ اِب کو یا سٹمانی صین میں کین سلطنتِ اور جو بی جین میں سنگ سلطنت ہوگئی، اور اب انقیں جنوبی سنگ کنے لگے بٹال یں منگ فانداں کی حکومت مسئل ہیج سے معلالہ یک دنی ا ور جؤب ہیں الغوںنے حرف ڈ پڑ ھ سوہ س مکومت کی حتیٰ کہ کٹلٹائٹ یس مغلوں نے ان کا خاتمہ کر دیا ۔ لیکن قدیم ہندوستان کی طرح جین نے بھی اس کی یوں تلافی کی کوئن مغلوں کو اپنے ہیں جذب کر لیا ا ور وہ لور

بی ہوروں سے غرص جین ان خانہ بروش قوموں سے زیر موگیا لیکن اسی ورا میں اس نے الخیس مہذب ہی بنا دیا اس لئے اسے اتنا نقصا نہیں بہنجا جتنا ان قوموں کے القوں یورپ یا ایشا کے بیفن ملکوں کو بہنجا تھا۔
سنما کی اورجنو ہی جین کے دو نوں سنگ خاندان کے بادشاہ سے اسے طاقور نہیں تھے جھنے ان کے بیش رو تانگ خاندان کے بادشاہ تھے ۔ لیکن الحفول نے تانگ خاندان کے بادشاہ قائم رکھا ملکہ اسے ترتی بھی دی۔ جنوبی سنگ خاندان کے ذائے میں جنوبی فائم رکھا ملکہ اسے ترتی بھی دی۔ جنوبی سنگ خاندان کے ذائے میں جنوبی فوج بھین نے فیون لطیعہ۔ شاعری اورمصوری میں بہت ترتی کی معاص کر فراتی مناظر کی مصوری میں کیونکہ اس زانے کے مصور قدرتی مناظر کے برتنوں کا دواج اسی وقت سی شوع میں ہوا ہے ۔ جنوبی مصوروں کی دستدادی نے اور زیا دہ حسین بنا دیا تھا۔ مواجعے جنوبی بارترتی کرنا رہا حتی کہ دوسوہ س بعد منبگ بادشا ہو کے ذائے نے میں بہتر سے بہترا در عجیب وغریب منونے تیا رہونے گئے جین کے ذائے نے میں بہتر سے بہترا در عجیب وغریب منونے تیا رہونے گئے جین کے دنا نے میں بہتر سے بہترا در عجیب وغریب منونے تیا رہونے گئے جین کے منگ دور کا برتن دیکھ کرا ب بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں ،

## (۵۵) جایان کاشوگنی دور حکومت

٢ رون سيسواء

چین سے بھر زر دکوعبور کرکے جایا ن جانا بہت ا سان ہے۔ جو نکہ ہم اسے قریب قریب السلے ہیں اس سے کیوں مذوبا ں بھی ہوتے جلیں اس ے پہلے ہم نے جو دہاں کی میرکی تقی وہ م کو یا د ہوگی - اس وقت ہم نے دکھا تقاکہ دہاں بڑے بڑے خاندان اقترار حاصل کرنے کے ایم آبس میں را ہے یے او دمرکزی حکومیت دفیۃ رفیۃ وجودیں آ رہی تھی یا دیثا ہے حن کسی بڑے ا ورطا تعوّ رخاندان کا سروا رہونے کے سجائے اب مرکزی حکومت کا صدر ہوگیا تھا،س مرکزی چکومت کے منظرے طوریر اُ آراک یا یَ شخست بنایا گیا قالینی طرز مكومت كى تقل مورسى هى اور فنول تطيفه ، فدمب اورسياست ك معاملہیں بہت کھ مراہ راست مین سے یااس کے واسطے سے ماصل کیا ما تا را تقاحتی كه ما يا ن كا اصلى نام" و اكى نيين بي عين سى ايا كياها . ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فوجی و ارا ٹامی ایک زبر وسست فائدا ن بنے ساری طاقت اپنے ا قدیں نے لی متی اوربا وشاہ ان کے اقدیس معمق شای ک كى طرح تتے ،كوئى د وسوبرس مك وہ عكومت كرتے رہے حتى كه إ دشاه ان ت عالَجْرِ المحكِ اور الحنو ل نے بیصورت افتیا رکی کر شخنت سے وست بردار ہوکر خانقا ہوں میں گوشہ نشین ہوجاتے متے ۔ لیکن محکشوبن کر دنیا سے کنارہ مشی کرنے کے بجائے یہ یا و شاہ عکومت کے معالمات میں بہت دخل نیتے

رہتے تھے ، وروہ اس طرح کہ برسر حکومت با دفتا ہ کو عِمو گا ان کا بٹیا موتا تما دہی سے بیٹے بیٹے منورے دیا کرتے نے بوں الفوں نے فوی وارہ ما دران سے میں صرتک سنجات یا ئی ۔ یہ نہایت بچیدہ علی خالیکن فوجی وارہ خاندان کے اختیارات کم کرنے میں اغیس بہرحال کیسیابی ہوگئ۔اب صلی طِاقت ان با دشا ہوں کے با تقدیں آگئ جریکے بعدد گھرے گڈی چھوٹر کر له الله بن جاتے ہے اس لئے ان کو" گوسٹ رضین با دشاہ کہتے ہیں ۔ اس عرصه میں دوسری تبریلیاں بھی و اقع جوئیں اور بڑے بڑے زميندارد ن كاجرسياي كمي تصايك نياطبقه بدا بوكيا فوجي واره فا ہران نے یہ زمیندا ر بنائے تھے اور اٹھیں حکومت کی جا نب سے محاصل جمع کرنے کی خدمست میر دکی ہی انفین ٹر المہو'' کہتے تھے بینی ک<sup>را</sup> نام والے . برطا نیرکی آ مرسے پہلے ہما سے صوبے میں ہی اسی قیم کا ایک طبقه پیدا ہوگیا تھا جواگن سے بہت زیادہ شا بہ تھا خاص کرا و دھ ٹیں جونکہ . با وشار نهایت کم ورا و را کاره تقے اس سے انفوں نے لگان جمع کرنے ك لئے كما شتے مقرد كرديئے تھے يہ لوگ اپنى تھوٹى تھوٹى فوميں ہى ريكھتے ته ناکه جراً رویسرومول کیاجاسکے ظاہرے کہ اس میں سے زیادہ رقم یہ لوگ خود رکھ بہتے تھے ان میں کے معض کیا شتے بعد میں بڑے بڑے تعلقلار

 کا کلی تم کرنے ہیں با د شاہ کی ہردکی تھی لئین چریہ ایک و وسرے کے جانی وشمن ہوگئے اور سخت مقابلہ ہواجی ہیں تا کرا خاندان کو فتح ہوئی، شاید اس خیال سے کہ فیا لعن خاندان ہو کوئی شرارت نہ کرے الحول نے اس کا مثل کر دیا اور مینا موٹو فا ندان کے تام سربرا وردہ افراد کا فاتم کردیا ان ہیں کے عرف جا تی رہ گئے تھے جن ہیں ایک بارہ سالہ لڑکا یوئ ڈیو ان میں کے موف جا دیا گیا تھا بڑا مقاتم کو اپنے وظمن کو بالکل ہمیت ونا بود دہ ہیں گیا تھا بہ اس کے با وجو دا پنے وظمن کو بالکل ہمیت ونا بود دہ ہی گیا تھا بر اللہ ہو کہ ان کا مرا ہے ہوئی تا ہوا اسلامیت سے مکالا ہو کہ ان اسلامیت سے مکالا بھرا یک بھری جنگ میں ان کا بالل قلع قبع کر دیا ۔

 خود کو افتیا رات بہیں تھے مکومت کرنا تھاکہی کھی ایسا بھی مواکر شوگن مٹی کی مورث موکررہ جاتا تھا او رسا رے افتیارات چندع مدہ دارد س کو موتے تھے۔

يوري ٽومو، بائير شخت کيو ڏڪ تعيشات ميں رسنانه جا متا تھا جيونکم اس کا خیال لفاکه آرام ده زنرگیسے وه اوراس کے سائتی ناکاره موجایک گے۔ اس کے اس نے کا اگورایں اپنا فرجی صدر مقام بنایا - جانچر پرہیای وزات كا اكوراكى و زارت ك نام سيمشهورس يرسس المساع بك يعنى كوئى وليره سوبرس ك قائم رسى -اس عرصدين ما يان سي كافي امن ربا -عرصد كي غانه جنگيوں كے ليديوامن عي غنيمت تھا · جِنانجِوا ب فوشحالي كاندوشرع موا اس میں شک نہیں کہ اِس زمانہ میں جا یا ن کی حالت بہت بہتر لقی اور اس کا نظام حکومت اتنا با صابط تھاجتنا اس زمانہ کے پورب میں کسی ملک كانه لقال حايان حين كابرًا معا دت مند شاگر د تقاحالا مكه دولو و سينظران میں زین آسمان کا فرق تھا۔ یہ تو میں تہیں تبلا چکا ہوں کے عین یرامن اور سکون بیند ملک نفا سنجلاف اس کے ما یان حاکجہ فوجی ملک نقا جین میں بای کوحقارت کی نظرے دیکھے تھے اور از انی کے پیٹنے کی کوئی عرت نہیں ہتی ۔ بیکن جایا ن میں رہیے برٹے آ د می سے اپنی سقے ا ورڈ انکیو لینی نبرد ۴ زما کاشمیل عام طور رپا رفر القا. شاید مندوسان کی طرح عِين مِي اتنا بِورْجا بِو كَيا تفاكر حبُّك كي بَرِينا في مِن كَها ل بِرْنا عِمواً رَهُا بِهُ یں ارام وسکون کی ضرورت ہوتی ہے ر

یں ارام و سون می سرورت ہوی ہے ۔ عرض جا بان نے چین سے بہت کچھ لیا۔ لیکن اپنے طریقہ برلیا ! ور اور اپنی قومی ضروریات کی مناسبت سے اسے اپنے سانتے میں دھال لیا بہرطال چین سے اس کے گہرے تعلقات تھے ۱۰ ورصینی جہا زوں پرتجات بھی جا رہ ان ہے ہیں اور بھی میں میں تعلقات تھے ۱۰ ورصینی جہا زوں ہی اور کو بھی جا رہ کے ہیں اور کوریا پر تعبید کی اس معلوں نے جا با ن کوجی فتح کرنا جا با کسکن الفیں بہیا کردیا گیا ۔ گویا ان معلوں کا صفوں نے ایر شیار کا نعشہ بدل دیا اور بورپ کو ہا ڈا لا ۔ جا با ن برکوئی خاص از نہیں ہواد ہی نیٹ بڑا نے راستے ہی پر حیاتا دہا ۔ بلکہ پہلے سے زیادہ بیرونی اثرات سے اپنے بڑا نے راستے ہی پر حیاتا دہا ۔ بلکہ پہلے سے زیادہ بیرونی اثرات سے بے تعلق مہوکیا ۔

جایا ن کے برانے سرکاری کا غذوں سے اس واقعرکا بھی بیٹمیل ہے کہ ما یان میں رونی کا بو وا پہلے بہل کیسے بہنچا۔ ان میں لکھاہے کہ المشک شر میں چند ہندوتانی جن کا جہا زجایان کے ساحل پر نوٹٹ گیا تھا، کہاس کا جے اپنے سابھ لاسے تھے ۔

یائے کا بود اس کے بعد آیا۔ پہلے بہل نویں صدی میں اس کی کا شدت کی گئی لیکن کامیا بی بہنی ہوئی بھر اوالے عمیں ایک بود وہ میں ہوئی بھر اوالے عمیں ایک بود وہ میں ہوا۔ اس کے بعد مہرت میں کامیا ب ہوا۔ اس کے بعد مہرت مبلہ حالہ میا ہے کا رواج عام ہو گیا اور جائے نوشی کے لئے ایسے ایچے ارتینوں کی ضرورت بڑنے لگی۔ جانچہ تیر صوبی صدی کے آخر میں ایک مجا بانی کھار میں گیا تاکہ مینی کے برتن بنانے کا فن سکھر آئے۔ وہ جھ برس ما بانی کھار میں گیا تاکہ مینی کے برتن بنانے کا فن سکھر آئے۔ وہ جھ برس میں وہا ب دور واپس آگر خولصور سے جانچہ کی فن سکھر تا ہے۔ وہ ایس کے بہر سے معلی ایک میا وہ ایک خاص مجلی فن سے اور اس کے بہر سے میں آگر جا بان جانے کا اتفاق ہو توضیح طریقہ پر جائے بینا ور میں تم بد تہذیب میں جا کہ گی ۔ تم بد تہذیب میں جا کہ گی ۔

## (۵۶۱) انسان کی صبخو

. ارجون <u>سرسوا</u>ي

ا چاردن مو ئے کرمی نے بریلی میل سے تہیں خط لکھا تھا۔ اسی و ن شام کو مجھے مکم ملاکہ اپنا اسباب با نره کرجیل خالی کرد- رہائی کے سلسامیں نہیں بلکہ دوسری جیل میں جانے کے لئے جنا سخد میں نے اپنے بارک کے ان سالقيون كوخدا كافظكها جن ك ساخيس كوئى جارميين ربانقاا وراس چومیں نشا وکی ویدارپرایک افری نظرڈ الیجس کے سایۂ عاطعت میں یں نے اتنے دن گذارے کے اور ایک بار پھر با ہر کی دنیا ویکھنے کے لئے نكل كهرا الموا بميرب سائقه ايك اورصاحب كاكبي تبا وله بهوا نقا . اس انديل ك كالمركبي وكيد فريس جل كحام بي بري كسين البيب گئے کیونکر تم جا نواب تو ہم پر دہ تستین ہیں اور دوسروں کی ہم پر نظریہ بڑنا جائے اعرض وہ لوگ ہیں موٹر پر سفاکر ہچاس میل کے فاصلہ پرایک چھیے کے سے مستنبان اِنگیش پرتے گئے میں اس تفریح کے لئے ان کا بہت منون موں مہینوں کی تہائی کے بعد دات کی خنک ہوا کا لطف اور درخوّل ۱۰ نسانون ا ورحوانون کی برجها میّون کا د هند هلک پی جاری فلری گزرنا برا بھامعلوم ہوا۔

مم دہرہ دون مارکہ نے ۔اس سے پہلے کہ ہم انی منزل تک پنجیں عصبے تراکے اتا رے گئے اور موٹرسے دہرہ دد ن پنہنچ اکا تعبیس

نگامي مبي ويكيدنين -

چانچ اس وقت میں دہرہ دون کے جوٹے سے میل میں میٹھا ہوں۔ یہ بریل سے کہیں اچی ہے ۔ یہاں ذیا دہ گری نہیں ہے ۔ اور بریلی کی طرح یہاں کا درجہ حوارت ۱۱۱ ڈگری کمہ نہیں پہنچا اس کے علاوہ اس جیل کی دیوار سے بھی ذرانچی ہیں اور باہر کے جو درخت نظر آتے ہیں وہ زیا دہ سرسز ہیں دورفاصلہ پر ہاری ویوارک او پر ایک ہجورے درخت کی جوٹی نظراتی ہے یہ منظر مجھے بہت بھلامعلوم ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر لئکا اور ملاہار کی یا وہ جاتی ہیں دیتے ۔ کیونکر کی یا وہ جاتی ہیں دیتے ۔ کیونکر کی چوٹی برمسوری جوٹی کی بیار دکھائی ہیں دیتے ۔ کیونکر درختوں سے بھی ہیا اور دکھائی ہیں دیتے ۔ کیونکر درختوں سے بھی ہے گئیں کی جوٹی ہیں ای سے بالل کی کیا کم ہے کہ ہیں ای سے بالل در درختوں سے بھی ہے کہ ہیں ای سے بالل درختوں سے بھی ہے ۔ کیونکر درختوں سے بھی ہے کہ ہیں ای سے بالل درختوں سے بھی ہے کہ ہیں ای سے بالل درختوں سے بھی ہے کہ ہیں ای سے بالل درختوں سے بھی ہے کہ ہیں ای سے بالل درختوں سے بھی ہے کہ ہیں ای سے بالل درختوں سے بھی ہے کہ ہیں گئی ہیں ہی درختوں سے بھی ہے کہ ہیں گئی ہیں ہی درختوں سے بھی ہے کہ ہیں گئی ہیں ہیں درختوں سے بھی ہے کہ ہیں گئی ہوں کی گئی ہیں تھی ہوں اور دراست کو یہ تھیور کیا گرتا ہوں کہ وہ ساستے مسوری کی درختوں سے بھی ہیں تا در درختوں سے بھی ہی تا در ایک طرح جگرگا ہی ہیں ۔ درختوں اور در ایک کر درختوں کی درختوں کی درختوں کر درختوں کی درختوں کیا کہ درختوں کی درخت

کو ٹی ٹین چار سال ہوئے جب ٹیں نے خلوں کا پرسلہ شروع کیا تھا۔ اس وقت تم مسوری ہی ہیں تقییں ۔ ان ٹین چا روس میں کیا کچو ہوگیا ہے اور تم کتنی بڑی موگئی ہو! کہی برا ہے جوش وخروش سے میں نے یہ خط لکھنے شروع کئے اور کھی بچ بچ میں کا تی عرصے کے لئے بچھو ٹ گئے کھر بھی کسی نہ کسی طرح اب تک جاری ہیں اور زیا وہ ترجیل ہی سے ملکے گئے ہیں دلیکن جننا زیا وہ ہیں کھھنا جا تا ہوں اتنے ہی یہ مجھے الب نہ ہوں اور جو امخواہ کا بار تا بت ہوں کیم ان کے جاری دکھنے سے کیا قائدہ بھوں اور خوامخواہ کا بار تا بت ہوں کیم ان کے جاری دکھنے سے کیا قائدہ بھوں اور خوامخواہ کا بار تا بت ہوں کیم ان کے جاری دکھنے سے کیا قائدہ بھوں اور خوامخواہ کا بار تا بت ہوں کی تھور ہیں کیے بعد دیگرے تہا ہے کہ تا بی جو ان کے جاری دیگرے تہا ہے کہ تھور ہیں کیے بعد دیگرے تہا ہے کہ تا بیا تو یہ تھا کہ اس کی تھور ہیں کیے بعد دیگرے تہا ہے کہ تا بیا تو یہ تھا کہ اس کی تھور ہیں کیے بعد دیگرے تہا ہے کہ تا بیا تو یہ تھا کہ اس کی تھور ہیں کیے بعد دیگرے تہا ہے کہ تھور ہی کیا تھا تو یہ تھا کہ اس کی تھور ہیں کیے بعد دیگرے تہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ تھا کہ کی تھور ہی کیے بعد دیگرے تہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا ہے کہا ہا کہا ہے کہا ہے

ما ہے پیش کروں بڑکرتم یہ سمجھ سکو کہ ہماری دیٹا رفتہ رفتہ کس طرح باتی اورتر فی کرتی رہی یاکھی کھی بظاہر سیجے بھی مٹی تاکہ تم قدیم تہذیب کا مٹا بدہ کرسکو ا دریے دیکھ سکو کہ اس کی موجیس کس طرح طوفا ن کی طرح یر هیں اور پیرا ترکئیں۔ ناکہ تم یومسوس کرسکو کہ نا ریخ کی مدی مخالف ہوں ماں اور کھا اُریوں کے با وجود قرن ہا قرن سے مسلسل اور متواتی ، بہتی جلی مباتی ہے او راب بھی نامعلوم سمندر کی طرف رور سفورے رحمی مار ہی ہے میں جا ہتا ہو تقاکہ تم انسان کے نقش قدم کے <del>یکھے بھے</del> حیلو ابتدائ آفرینش سے کے حب کر اسے انسان کہنا بھی زیب نہیں دیتا تهاموج د ه زمانے تک جب که وه اپنی عظیم الشان تهذیب برنیجا ناز کرکے اپنی حاقت کا خوت دے رہا ہے تہلیں یا د ہوگا کہ حب تم سوی یں تقین توہم نے یہ سلسلواسی طرح سٹردع کیا تقالینی ہم نے ہر بنایا فاكرانسان نے كس طرع أكب اورنن رزاعت وريا فت كيا ورك ع بتنيال بسايين اورتغيم كاركى للكن جيبے جيبے ہم براستے سے بلطنتوں ادراسی فتم کی د ومسری چیزوں میں انجدیگئے علیٰ کہ انٹر نفش قدم کا وہ ملسلہ جی ہماری نظروں سے اوجعل ہوگیا ۔ گویا ہم تا دینے کی مطح پرسے چھلے گذر گئے ۔ میں نے قدیم و ا تعات کا ایک خاکہ کمہارے ساتھ رکھا بقا اورجا منا تقاکه اس میں اب رنگ جردوں - تاکه وہ تہارے نے

ایک زندہ جا و پرچزم و جائے۔ لیکن افیوس کریں ایسا کرنے سے قاصرر } اور آہیں اس کا زمام کیکیل کے لئے اپنی ہی قوت متغلبہ سے کام لینا موگا ۔ پھر جب تم ہمت ک انجی انجی کتا ہوں میں خود برانی تا ریخ پڑھ سکتی ہو قومیرے مصف سے کیا فائدہ ؟ تا ہم اس بس وسنی کے با وجودیں نے یہ خط جاری رکھے
اور شاید برابرجاری رکھوں کیونکہ مجھے ایٹ وہ وعدہ یا دہے جس نے تم سے کیا تقا اور میں اسے بوراکرنے کی انتہائی کو مششش کروں گائین اس وعدہ سے زیاوہ مجھے تہا رہے اس تھورسے مسرت ہوتی ہے جب یس نکھے بیٹھتا ہوں اور یہ خیا ل کرتا ہوں کہ تم میرے پاس بیٹی ہواور ہم دو نوں یا تیں کر رہے ہیں ۔

ان ان کے تقش قدم کایں مذکرہ کردیکا ہوں اس کاسلسلم اس دقت سے ستروع موتا ہے طب کد دہ گرتا ہو تاحیکل سے برآ مرموا تفاریہ بہت لمباً سلسلہ ہے جو ہراروں لاکھوں برس سے علام تا ہے گئ اگرکرہُ ا دمن کی ٹا دیخ اورانسان کے دج دسے پہلے کی حجُوں ا ور قراؤں سے مقابل کیا جائے تو بہت مخقرمعلوم موتلہے ۔ سکن ان تا) حِواً نوں کے مقابلہ میں جوا نسان سے پہلے گذرے ہیں ہا رے نے فطرتا انسان زیا ده دنجیبی کا باعث ب کیونگر وه اینے ساتھ ایک النجت -لاياص سے دوسرے محروم تع بر داغ لقا۔ ذو ق جتب فاردران كرينے اور سيكھنے كاشوق نظا برگويا افازى سے انسان كى متجو شروع مالاً ب مثلاً کسی حبوت ہے کو دعمیو . وہ نئی نئ چیرد ں کواور اپنے جالا طرف کی حیرت الگیز دنیا کس نطرسے دیمتنا سے سیسے مختلف جیروں ا ورُختلف ا نُسَا بؤں كُوبيجا ﴿ كَى كُرُسُسْسَ كُرَّا بِسِ اَ وريكِيهِ اِنِي مَعَلَوات یس اضافه کرتا ہے ایا ختالا کسی حیونی سی الرکی کو دیکیمواگردہ تندرست ا ور ذرا ہوشار ہے تو وہ سینکور ں چیز وں کے متعلق ہزاروں سوال كرة اك كى ميى صورت تاريخ عالم سكة غازي موى جب انسان

نووارد نقا اوردیا اس کے لئے با کل نئی او رجیرت انگیز ملکم ڈراؤ نی م منی - اس وقت اس نے اپنے جا روں طرف و مجھا مرِنُوا اور گھور گھور کروکھھا ہوگا - بچرطرح طرح کے سوال کئے ہوں کے لیکن بجز اپنی ذات کے وہ یہ سوال کرتاکس سے ؟ ان کا جواب دینے والاکون لھا؟ البتہ اس کے پاس ایک نہایت ہی عمیب چیز متی بینی اس کا دیاع اس کی مددسے اس نے بڑی بڑی مصیبتیں جھیل کر دفتہ کر بے کیاخ ارنہ بھرنا اوراس سے التنفاده كرنا شروع كيا ، گويا ، بتدائي زمانے سے نيكرا بنك انسان كي بتو ماری سے ساس سے بہت سے حقایق معلوم کر لئے ہیں اور بہت سے اہمی افی ہیں بھیے جیسے وہ اپنے راستے پر قدم بڑھاتا جاتا ہے . اسے نظر اناب کرمانے الجی بہت سے لق و دق میدان طے کرنے کو پڑے ہیں جرزان مال بنا رہے ہیں کہ اس کی حبی منزل کتنی دورہے . مالا کہ مجھے تواس میں بھی شک سے کہ ایس کوئی منز ل سے بھی یا نہیں -انسان کی اس مجوی کیا مقصدے اور وہ کد حرما رہا ہے ؟ براروں برس سے انسان ان سوالوں کے جواب دینے کی کوسٹسٹر کرتا رہائیے، مُرْمِب ، فلسفہ اور سائنس میپ نے ا ن مسائل پرعور کیا او طرح طرح کے جوابات دیتے ہیں ان کی تفصیل بیا ن کر کے تہیں ریشیا<sup>ن</sup> كُرْنَا بَنِينَ عِا مِنَا وَاسْ كَى فَاصَ وَجِدِيدٍ بِي كُرِيسِ الناسِ الحِي طرح وألف ای نہیں ہوں۔ نیکن ان کا لب لباب یہے کہ مذہب نے ایک کمل اور اوعانی جواب دینے کی کوسٹش کی اس نے و ماغ کی فرایروا ر المیں کی لک مختلف طریقہ بسے اپنے فیصلے کو بجر منوانے کی كومشس كى سنجلاف اس كے سائنس نے مشاوك ا ورمبهم جواب ويا

کیونکہ اس کی خطرت میں داخل ہے کہ کوئی ا ذیانی دعویٰ بہبیں کرنا چاہئے بلکہ تجربے ا در سحف مباحثے کرتے رہنا چاہئے ا در محض انسان کے داع پراعتما دکرنا چاہئے ، مجھے یہ کہنے کی جنداں ضرورت نہیں ہے کہ ذاتی طور پر میں سائنس اور رسائنس کے طریقہ کارکو ترزیحے دیتا ہوں۔

مكن ہے كہ ہم ا نسا ن كى اس سيتج كم متعلق مختلف سوالول کا یقین کے ساتھ کو ٹی جواب نہ دیسے سکیں لیکن یہ ہمیں صرورنظرا "ا ہے کہ قو واس متحرثے و وراستے اختیار کے بینی انسان نے اکنے باہر نظرہ الی ا و را مدرہی نظر کی - جہا ں اس نے فطرت کا مطالعہ کرنے گا كۇمشىش كى ولل خودائىتى دات كوئىمى بمھنا چاپايكن يەدولال جسچریکی با نکل ایک ہس کنیو کم خو د انسان بھی تو فیطرت کا ایک جر د ہے۔ مند وسان اوریونا ن کے قدم فلسفیوں کا قول ہے کہ اپ کو پہچا ن" او رامنے شدیں ہی اسی کا تذکرہ ہے کہ ہندوسا ن کے ذاع اً دیوں نے اپنی وات کا علم حاصل کرنے کے لئے کما کیاجتن نرکئے ۔ دوکا جرتيني فطرت كالمود لكانا سأنس كاكامه ينانجهماري مديددنا اس كا شوت ہے كہ اس ذيل ميں كتنى عظيم الشا أن تر في ہوئى ہے بالرا کی بروازاب ادر بره رہی ہے اوروہ کونوں راستوں برماوی موکر الفیں ملادینا جا متی ہے۔ اب اس کی نظر بہایت اعتا دیے سافا دور پر تما تے ہوئے ساروں کی طرف بمی المفے گی ہے اوروہ ہمیں اس خیرت انگیزنهی نمی چیزوں کا صاک بھی تباتی ہے جو پہم گردش ہا رمتی ہیں کینی منغی اَ ورمثبت َ برق یا دوں کا حال جن سے ہم<sup>ا</sup> وہ ا

غرض انسان کا د ماغ تلاش تحسسس کے میدان میں اس کو بہت د ورے گیا ہے۔ جننا اس نے فطرت کو ذیادہ سمجھا اتنائی اس کو اپنی گرفت میں ہے کہ اپنی گرفت میں ہے کو اپنے مقاصد کے لئے ذیا وہ امتعال کیا اور اتنائی وہ زیا وہ طاقتور موتا گیا لئین افنوس کہ اس نے یہ نہ مانا کہ اس نئی قدت کا کس طرح صبح اسستمال کرنا جا ہے اس نئے دہ اکثر غلط استمال ہی کرتا رہا۔ چنا سنج سانگس سے خاص طور پر اس نے بہی کام لیاکہ لیے نوفناک آلات حرب تیار کرے جن سے اپنے بھا یوں کو ہلاک کرسکے نوفناک آلات حرب نیار کرے جن سے اپنے بھا یوں کو ہلاک کرسکے اور اس تہذیب کو فناکر والے جے بڑی برشی مقیبتوں سے اپنے ہا تھوں بھوان حروں کے اپنے ہا تھوں سے اپنے ہا تھوں کے دوران حرص یا ہے۔

۵۷) س عیسوی کے پہلے ہزارسال کا اختستام

اارجون سنست عمر

مناسب معلوم مواب كرم ابنه اس مفرس جهان تك بنج كنه وبي درا دم كسي ورايك نظرا دهراً دهراً واليس آخريم كهان تك بنج كنه بي ابك مكرين اوراس وقت ونياكس دنك مي ب ا انجاآ وُسفرا الرن كلطول برميره كرا اس زمان كي ونياك فعلول كي سركرا مي -

م عسوى سندكرايك بزاربرس ملى كريك بين يعض مكون بن الوال

سا المطي كل كية بين اور تعض بن كجوز يحيي بي

ایتیا میں ہمنے دیکھا کہ مین میں سنگ فاندان برسر حکومت ہے ۔ انگ فاندان ختم ہوچکاہے۔ اور رنگ فاندان دونوں طرح کی صیبتوں سے دوچا ر ہے۔ یعنی ایک طرف تو اندر دنی مشکلات ہیں اور دوسری طرف شال کی دحتی قوم تن ایک طرف تو اندر دنی مشکلات ہیں اور دوسری طرف شال کی دحتی قوم تن ایک تو دہ مقابلہ کرتے رہے لیکن بھرا نے کم دور رسی کہ اخیں ایک دوسری دحتی قوم کین سے مرد لینی پڑی کین آئے قو مہی لیکن بھر افعی کہ اخیں ایک دوسری دحتی قوم کین سے مرد لینی پڑی کین آئے قو مہی لیکن بھر افعی کم اختی کا نام نہیں لیا ، اور بیچا رہے کینگ با دشا ہوں کو جنوب کی طرف کھنا برا بہاں وہ جنوبی مسئل کی حیثیت سے کوئی ڈیٹر ھو مو برس کی اور مکومت کرتے بہت رہی ماس عرصر میں فنون لطیفہ معموری اور جینی کے برتن بنانے کی صنعت نے بہت ترقی کی ۔

ترتی کی -کوریا میں تقسیم و تصا دم کے دور کے بعر<del>وس ایک</del> میں ایک مشترک لطنت قائم ہوئی ۔ یہ دت یک جاری رہی دینی کوئی ساٹرسے چا رسوبرس تک . کو ریا نے تہذیب و تدن مفون لطیفہ اور نظام حکومت کے معالم میں جین ہیت کچھ سکھا ، مذم ب اور لبض فؤن لطیفہ کوریا اور جا یا ن و ونوں نے جین کی مفر ہندوشان سے حاصل کئے ۔

جایا ن جومشرق میں الیٹ یا کاسٹری معلوم ہوتا ہے باتی و نیا سے بافل الگ تھلگ زندگی بسرکررہ ہے - پہلے فوجی و ارہ خاندان کا طوطی بولا رہا اور با دشاہ ص کی حیثیت اب تبلیلے کے سردارے کچد بہتر مہو گئی تھی شاہ منظر نج بنا رہا راس کے بعد منٹوگنوں کا دور شردع ہوا۔

ملا الیف یا بین ہندوسانی نوا با دیاں خوب کپل پول رہی ہیں کہوڈی اور اس کی را جدھانی رعظیم اسٹان رنگ کور) طاقت اور ترقی کے معراج کمال پر ہیں ۔ ساترا ہیں زبر دست ہو د وسلطنت کی راجدھانی شری وجے ہے ۔ تمام مشرقی جزائر اس کے زیر کمیں ہیں اور ان کے درمیان و میع بیانے بر شجارت ہوتی ہے ۔ مشرقی جا واہیں ایک خود نختا رہند و ریاست سے جس کے عروج کا زمانہ بہت قریب ہے ۔ بیتجارت اور دولت کے معالمہ ہیں بحثجارت کا لازی تیجہ ہوتی ہے مشری وجے کی مدمقابل ہے اور ہیں کمی کی لوری ہیں اور بیا ہی کی لوری اور اس کے دون ایس بھی زبرد ست جگ جہ ہمندوریاست کو نتی اور برد ست کو نتی اور میں بھی نرد دست جگ جھ شہر ریاست کو نتی اور دولت کے صورت میں برا مرد دون الاسے ۔

مندوت ان بی شمال و جنوب ایک دوسرے سے ایسے مداہوگئے بی بطیعے کچھ زا نے سے کبی نہوئے تقے ، شمال پر محمود غزنوی باربار جمین آ سے - فارگری کا بازارگرم کراہے اور خوب لوٹنا ہے ، وہ بے شار دولت

مندوران سے سے جاتا ہے او رہنجاب کواپنی سلطنت میں شامل کر دیاہے حبوب میں چولاملطنت رج راج اوراس کے بیٹے راجیندرکے زانے میں بہت جم گئی ہے اور اسے کا فی اقتدار حاصل موگیاہے ۔سارے جنوبی مہند میں اس کا سکہ میل رہاہے ۔اس سے بیڑے بحرعرب اور فیلیج نبکال کو جھانے وال رہے ہیں اور دشکا حفوبی برا اور برگال کے خلاف زور متورسے بحری علے ہوئے ہیں. وسطی او رمغربی الیشنیا رئیں بغدا دکی عباسی ملطنست وم تو ڈری ہے تنهر بغداد اب بي عروج برب بكر آب نئ مكر انو ل ين سلج في تركو ل أخت إس كا اقترار بره ر إس بلكن قديم سلطنت بجو في مجو في مكومتون ميس بث كى ب اسلام كى يتيت اب ايك متحده سلطنت كى نئيس رسى لمكر دومفن منفرق ملکوں اور قوموں کا ایک نمیب موکررہ گیا۔ عباسی سلطنت کے کھنٹر ریغزنی کی باوشاہست تعمیر ہونی ہے جہاں محدد برسرحکومت ہے اور بمندوساً ن پریا ریا رسط کرتاہے ۔ اگرم بندا دی سلطنت کردے مکردے موکی لیکن شهر لبداد کی عظمت ونتان برستورست ا ورا سب بحی بل علم او رابل نن دور دورسے بہاں اتے ہیں - وسطی ایٹیا رہیں بہت سے براے رفی اد رمشهورشهر بعی موجود ہیں ، مثلاً سنال اسم مند - الى كے درميان بهت و سع با نے پر سجارت ماری ہے اور براس برائے قاف ایک بلم سے دوسری مگر ال ہے کرا تے جاتے ہیں۔

منگولیا اور اس کے قرب دیجا رقیں نئی نئی فانہ بدوش قو میں پیدا ہورہی ہیں اوران کی تعداد اور قوت برا بر پڑھ دہی ہے ۔ دوسو برس بعد تو دہ سارے الیٹ یا ربرچھاگئیں لیکن اب بھی وسطی اورمغربی ایشار میں جتنی سر برآ وردہ تو میں موجود ہیں وہ سب خان بروشوں کی کسسی حتم بھومی سے ؓ اُئی تھیں بھینیوں نے الغیس مغرب کی جا نب ڈھیکیل دیا تھا۔ اور ا ن میں سے بعض مہند ومثال میں اور دعف یوریب میں ہیل گئ تقیق ۔ اس وقت للجوتى ترك جواسى طرح آئے ہيں سلطنت بغدادكى متمت كو جگارہ ہیں ا درفسطنطنہ کی مشرتی روئی سلطنت پر بے دربے سطے کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوا ایٹیا رکاتفتہ اب سنو بجرفلزم کے دوسری طرف مصر ہے جوبغيراد سے أزاد موكياہ - وإل كےمسلاك بادشا ه نے فو د خلانت كا دعویٰ کیاہے . شالی افریقیمیں فو دمخیا راسلامی سلطنت ہے۔ اور آ بنائے جرالٹرکے با رامسسپین میں خو دیمنت ر املای مکورت ہے جوارت قرطبہ ك المسعشوري اس كا مال مي تهيي بعيس ما ونكالكن اتنا توتبي معلوم ك جب عباسیوں کی خلافت شروع ہوئی تراسین نے ان کی اطاعت سے اسکار کردیا نقا · ائی وقت سے وہ خود تھارہے - فرانس کونع کرنے کی کوشسشوں پر اوجات ا رُل پہلے یا نی میر میکا تھا۔ اب شالی اسپین کی عیسائی حکومتوں کی باری متی کہ وہ مسلانوں سے بدالین جانمے میسے میسے زانگزرتاگیا دہ زیادہ دیری کے سابقہ عظ كرف ملك ليكن حس زا مركاتم ذكر كرده من المارت قرطبه نهايت زردت ا و رترتی یا فنة متی لینی تهذیب ا در سائنس کے معالمد میں یو رپ کے تما م لکول سے '' سے تقی ۔

ابین کے علاوہ باتی تمام یورب میں بہت سی بھوٹی بچوٹی ہی ریا۔ قائم تعیں۔اس عرصہ میں عیسائیت تام براعظم میں جبل گئ تھی۔ اور دیوی دیو تا ؤں اور سوراؤں والے قدیم مزہب یورپ سے تقریباً معدوم ہو بھکے سقے مہم دمکھ رہے ہیں کہ یورپ کے موجودہ ملک بھی اب عالم دجود میں آرہے ہیں۔ فرانس ششاف تیں مہوکا نے کی مرکردگی میں رونا ہوا۔ انگلتا ن



یں طنانا ہے ہیں ڈ خارک کے کنیوٹ کی عکومت تھی۔ اس کے متعلق یہ قصہ منہور ہے کہ جب وہ متدر کی امروں کو واپن جانے کا حکم ویٹا تھا تو دہ اس کی تعمیل کرتی تھیں۔ اس کے بیچاس سائل بعد نا رمنڈی سے وہیم خارج آیا اگرچ جرمنی مقدس روی سلطنت کا ایک جزوتھا اور بہت سی جو ٹی جو ٹی ریاستوں میں تقییم تھا کیکن اس کی جداگا نہ جیٹیت قائم ہوتی جا رہی تھی۔ روس لورپ کے مشرق میں تھیسے ل رہا تھا اور اپنے جا زوں کے ذریعہ تسلنطیہ برابر پورش کرتا رہتا تھا۔ یہاں سے وہ دیچی شروع ہوتی ہے۔ جو روس کو تسطنطیہ ہو تھی رہتا تھا۔ یہاں سے وہ دیچی شروع ہوتی ہے۔ جو روس کو تسطنطیہ ہو تا رہتا تھا۔ یہاں سے وہ و مزاروں برس سے اس اعظم انشان شہر کو ملجائی نظروں بھی جو دو برس گذرت اس میں جے ختم ہوئے اسے دیکھنا رہا ہے ، اور اسے امید تھی کہ جنگ عظم کے نیچرس جے ختم ہوئے اسے دیکھنا رہا ہے ، اور اسے امید تھی کہ جنگ عظم کے نیچرس جے ختم ہوئے اسے دیکھنا رہا ہے ، اور اسے امید تھی کہ جنگ عظم کے نیچرس جے ختم ہوئے اسے دیکھنا رہا ہے ، اور اسے امید تھی کہ جنگ عظم کے نیچرس جے ختم ہوئے اسے دیکھنا رہا ہے ، اور اسے امید تھی کہ جنگ عظم کے نیچرس جے ختم ہوئے اسے دیکھنا رہا ہے ، اور اسے امید تھی کہ جنگ عظم کے نیچرس جے ختم ہوئے ، اور اسے امید تھی کہ جنگ عظم کے نیچرس جے ختم ہوئے ، اور اسے امید تیس طاک میں مل گئیں اور اسے اسے دیکھنا دورس کی تام امید میں ضاک میں مل گئیں

اورب کے نوسوبرس بہلے کے نفتے ہیں پولینڈاورمہنگری بھی موجود سے جہاں کمیالد ہے اور بلغاریہ اور سرویہ والوں کی باد فاہیں قائم تقیق ہی دیکورہی جو کہ شرقی رومی سلطنت و شمنوں کے نریخ میں ہے ۔ روسیوں نے میں ہے ۔ بوسیوں نے میں ہے ۔ بوسیوں نے اس پر سطے کئے ۔ بلغاریوں نے اسے سایا نا رمنوں نے سمندر کے راستے اس پر سطے کئے ۔ بلغاریوں نے اسے سایا نا رمنوں نے سمندر کے راستے سے برابراس کا ناک ہیں وم رکھا ، اورا ب ان سب سے خطرا کا کہی وم رکھا ، اورا ب ان سب سے خطرا کا کہی اس کی زندگی کا عالم مرکز نے ہوئے ہیں کی سکتان ن تمام ، خمنوں اورا فتوں کے با وجود وہ ا بھی چا رسوبرس کا ختم ہونے والی ہیں تھی اورا فتوں کے با وجود وہ ا بھی چا رسوبرس کا ختم ہونے والی ہیں تھی اس کا محل و تو عہا۔ اس جرت ناک خت جا تی گا گیا ہے و جو تو یہ ہی تی تیسطنطیہ کا محل و تو عہا۔ اس جرت ناک خت جا تی گیا ہے و جو تو یہ تو یہ تھی تیسطنطیہ کا محل و تو عہا۔ اس جرت ناک خت جا تی گیا ہے و جو تو یہ تھی تو یہ تو

سخت مشکل تھا۔ و دسری وجربہ تعی کہ یونا نیوں نے مدا فعت کا ایک نیا طریقہ ایجا دکیا قا ایک نیا طریقہ ایجا دکیا قا است یونائی آگ کہتے تھے ۔ یہ ایک قسم کا مسالہ ہوتا تھا جو یا نی میں گرتے ہی جلنے لگا تھا اس یونانی آگ کے ذریعے سے قسطنطیہ و اسے ان میں گرتے ہی جلنے کا کا جو باسفورس کو عبور کرنے کی کوسٹش کرتی تھیں سنیا ناہ

یہ تھا یورپ کا نقشہ سندے میں تم نے یہ بھی دیکھا کہ نا رقد میں یا نامین جا روں میں بیٹھ میٹھ کرآتے تھے اور بحرروم کے ساحل کے شہوں کو راستہ چلتے جہازوں کوستاتے اور لوشتے تھے لیکن ابنی کا میا بیوں کی برولت وہ ڈواکو کو سے بھلے اومی بنتے جا رہے تھے۔ فراسس میں وہ مغرب کی جانب نا رمنڈی میں آبا دہوگئے تھے۔ انگلتان کو الغوں نے لینے مغرب کی جانب نا رمنڈی میں آبا دہوگئے تھے۔ انگلتان کو الغوں نے لینے اس مرکز سے فتح کیا تھا اس کے ملاوہ الفوں نے مسلانوں سے صقلیہ نے کئے اور اسے جوبی الملی کے ساتھ نتال کرکے سلطنت صقلیہ کے نام سے اپنی ایک باد شاہرت بھی قائم کرلی تھی .

یورپ کے وسط لیں بحرشا لی سے روم کک مقدس رومی کملطنت بھیلی ہوئی تنی وہ بہت سی ریاستوں پُرشنل لتی اورسب کے اوپرشہنشاہ تقا اس جرمن شہنشاہ اور پا پائے روم کے درمیا ن برتری کے لئے برابر رسد کشی ہوتی رہتی تنی کہی شہنشاہ کا پلہ بھا ری رہتیا تقاا ورکھی پوپ کا لیکن رفتہ رفتہ بوپ کی طاقت بڑھ گئی ان کے با قد میں براوری بام کرنے اورسماج کا غدار قرار فرینے کا بڑا اخو ف ناک متھیارتھا۔ ایک مفرور شہنشاہ کو تواس ز ا نہ کے بوپ نے امنا ذلیل کیا تقاکراسے معانی انگنے کے تے بوپ کی ضرمت میں برف پرنے بیر جا نا بڑا تھاا ورکنوسا میں اس کی فرودگاہ کے کے فرودگاہ کے

باہراس وقت تک کھڑار ہنا پڑا تا جب تک اس نے اندر آنے کی اجازت ہیں دی۔

ہم نے پورپ کے مختلف ملوں کو عالم وجود میں اتے دیجھا۔ لیکن غالباً وہ اپنی موجودہ حالت سے باکل مخلف ہوں گئے آ و رخاص کران کے بالشرب توبهت ہی مخلف موں گے بعنی وہ اپنے آ مکِو فرانسیسی اِنگرنے یا جرمن نه کتے ہوں گے۔ غریب کسانوں کی حالت بہت ردّی متی۔ وہ نہ لک کامفہوم سمجھے تھے اور نہ حغرافیہ سے وا تعن تھے وہ توبس اتنا جانے تھے کہ اپنے 'ا قاکی رحیت ہیں ا ورام قاکا حکم بجا لانا فرض ہے اسی طرح اگر رمئیوں سے پوچھا جا تاکہ آپ کو ن ہیں تو وہ ہی کہتے کہ ہم فلاں مِگر کیے رنیں ہیں اور فلاں رہیے رمیس یا بادشا ہ کے باج گزار ہیں۔ اسی کوریا یا ماگیردا ری نظام کتے ہیں جواس وقت تام پورپ میں رائح تھا۔ رفة رفته حرمني ا ورسالي اللي مي خاص كريش برسب متهر بنودا ۰ ہونانٹروع ہوئے- بیریں اس وقت بھی بہت نا یا رُحِثیت رکھتا تھا۔ پیٹہر تجادت اورکاروبا رئے مرکزین گئے اوروہاں من برسنے لگا۔عموہ شہروں ک ۱ ل دمنیوں سے نہیں بنی اوران وولوں میں ہیشہ رسرکشی ہوتی رہی حتی کر دوپیے کی جیست ہوئی اس رویسے سے جویہ تاجرا ں رمتیںوں کو قرض فیتے تے الفول نے چندر عاتیش اور افتیارات خریدسائے۔ اس طرح شہروں ین ایک نیا طبقه بیدا موگیا و ماگیرداری نظام سی کسی طرح میل نهی کها آ

گواہم نے دکھاکہ یورپ کی ساج جاگیری نظام کے پنونے پرطبقاً پُرشل ہے اور کلیسا بھی اس نظام پراپنی مہرتصدیق ثبست کر تا تھا۔ ولھنیت

کیکن حب تسطنطید پروفت پراا ور دختمنوں نے زخہ کیا، باضی حب سلح تی ترکوں کا خطرہ لاحق ہوا تو اس کا سالاعرور اور وم سے نفرت کا جذبہ ختم ہو گیا جنا ہجہ اس نے مسلمان منکرین کے خلاف ہوپ کا مدو کی ورخوا ست کی -اس زانہ میں روم میں ایک زبروست ہوپ مدود کی ورخوا ست کی -اس زانہ میں روم میں ایک زبروست ہوپ ہلائے ہرا نڈ کا دور دورہ تھا جو ہوپ گرگوری ہفتم کے نام سے مشہور ہو ۔ بہی وہ پوپ تھا جس کی حدمت میں معرور جرمن ضہنشا ہ کنوسائے مقام پریرف میں نظر ہیر حاصر ہو اتھا -

ایک و اقعہ اور بھی ہوا جس سے یورپ کے تمام عیسائی متعلل ہوا جس سے یورپ کے تمام عیسائی متعلل ہوگئے۔ اکثر کے عیسائی متعلل ہوا جس سے یورپ کے تمام عیسائی متعلل ایک ہوا رہی ہوا جس کے ایک مفہوم لیا ہزار برس بعد دینا کا یکا یک فالم محافظہ ہوجائے گا۔ اس فاقہ کا یہ مفہوم لیا جانے لگاکہ اس سے بہتر ما لم کا فہور موگا۔ میں تہیں بتا چکا ہوں کہ اس فت یورپ کی حالت بہت ردی عتی اور وہ سخت مصیبت میں مبتلا تھا جاتا ہوں تن اس خوش آئند امید بہت سے برلیتان حال لوگوں کی واحواس نبرهگی

الغوں نے اپنی جا مُدادیں بھے ڈالیں ا درفکسطین کو ہجرت کرگئے تاکہ جب دنیا کا خاتم ہو وہ بسیت ا لمقدس ہیں موجو د ہوں ۔

ویناکا خاتر تو نہیں ہوا۔ گران ہزاروں زائرین کے ساتھ جو بیت المقدس سے تھے ترکوں نے بڑا سلوک کیا اورا نفیں بہت تایا دہ ابنی ذکت و فوا ری پر عضے میں بھرے ہوئے یورپ والس کے اور وہ بیت المقدس کی ابنی درد جری داشان تام میجی دنیا کونائے بھرے ان میں کا ایک مشہور تخص بیٹر را میب تو خاص طور پر عصا با تھیں کے کرا لھے کھڑا ہوا اور یہ ملقین کرنا مشروع کی کہ اپنے مقدس نشہر کوسلانوں کے بالفوں سے بچالو۔ چانچ تام میجی دنیا جس طیط وخضب کی آگ جو کی الشی اس خود اس کی اگر جو کی کہ اس کا اندازہ کرکے بوپ نے یہ طے کیا کہ اس خود اس کی اس خود اس کی مربری کرنی جائے۔

ست کہی وہ زما نہ تھا جب قسطنطیہ نے منکروں کے خلات مرد کی ذروا کی تھی۔ جنانچ ساری میمی دنیا ریعنی رومی اور یونانی دونوں) بڑھتے ہوئے ترکوں کے مقابلہ میں صف آرا ہوگئ اور سے انجے میں عیسا یکوں کی ایک بہت بڑی محبس نے تیا علان کردیا کہ بیت المقدس کی والیمی سے سئے مسلانوں کے خلاف جہا دکیا جائے صلیبی حنگوں کی یہ نبا تھتی اور دیسائیت داسلام یاصلیب وہلال اس طرح فکرائے۔ ۵۸) ایتیارا وربورپ پرایک نظستر

باارج ل عسيم

مرمری طوررہم دنیاکا ینی الیشسیار - پورپ اورا فرلقہ کے ایک حضے کامعائنہ کرچکے اور یہ و کیوچکے کرمیح کے ایک ہزادرس بعداً ن کی کیا حالت تنی لیکن فررا ایک نظر کیمرڈ الو ۔

پہلے ایشار کونے ہو۔ مہندو شان او رہین کی قدیم تہذیب اب
بھی باتی ہیں او رفوع پر ہیں۔ ہندو شانی تہذیب طاالیہ ایان اور کہ ہوت کی بنجی اور فوب بھی بھو لی جینی تہذیب نے کوریا ۔ جا بان اور کی مرتک ملاایشار پر اینا رئک جا لیا۔ معزیی ایشار ہیں عربی تہذیب عرب فلطین ۔ شام اور عراق ہیں بھیلی ہوئی ہے اور ایران میں قدم ایرانی اور جدید عربی تہذیب کو اختیار کرلیا اس کے علاوہ اور بعد مدع بی تہذیب کوا ختیار کرلیا اس کے علاوہ موجوب ہم مرتب ہم مرتب کوا ختیار کرلیا اس کے علاوہ ان تام ملکوں میں تہذیب اعلی و رم برہ یہ ۔ میارت اور علم ون کو فوب فروغ ہے براس برے شہرموج دہیں اور شہور و معزون اور علی ایشاں خوب فروغ ہے براس برے شہرموج دہیں اور شہور و معزون اور علی ایشاں خوب فروغ ہے براس برے شہرموج دہیں اور شہور و معزون اور علی ایشاں کی مقابل میں ما تبریا میں تہذیب کا معیار گرا ہوا ہے بعض حقتوں میں اور شال میں ما تبریا میں تہذیب کا معیار گرا ہوا ہے اب ذرا یور ب کو د کھیں ۔ ایشار کے ترتی یا فتہ ملکوں کے مقابلہ اس خراج ہم تبری

یس پربہت بس ما دہ اور نیم وحتی ہے۔ قدم یو نائی رومی ہذیب کی اب صرف یا د باتی رہ گئی ہے۔ علم کسی تنتی بس بہت ہے۔ اس تاریکی پس دومقاموں پر وحتی نظر آتی ہے۔ ایک تو اسپین ہے جوع پول کے زیمگیں ہے اور ان کے عروج کے زمانے کی روایات کاظم بر دارہ ہے۔ دوسرے فسطنطیہ ہے جوایتیا اور اور پ کے انصال پرواقع ہے اور اگرچہ روبتنزل ہے بھر بھی بہت بڑا اشہر ہے اور کائی آبا دہ ہے۔ یورپ کے باتی کھوں پس سخت برنی ہے اور ماگیر داری نظام کے ماتحت ہر رمئیں او رفائٹ بی معمولی گاؤں سے زیادہ اس کی چندت تھا ایک وقت ایسا کھی کا گوں سے زیادہ اس کی چندت تھا ایک وقت ایسا کھی جا تو اس کی چندت نے ایک وقت ایسا کھی جا تو اس کی چندت نے ایک وقت ایسا کھی جا تو اس کی چند تا دہ اس کی چندت نے ایک وقت ایسا کھی جا تو اس کی چند تا دہ اس کی جا انسان با الیکن اب وہ دفتہ رفتہ ترتی کررہا تھا۔

ں اگرتم میں سے ایک ہزار ہوں بعدے زمانے میں ایتیا، و ربودٹ ونو کامقابل کرو تو ایست یار ہی کا بلر بھاری دہیے گا۔

امجا اب فرا ایک اورنظر ڈالو نیکن اب کی بارتہ کی چزی بھیے کی کوشش کرو بہیں ایسا نظرا تا ہے کہ ایشار کی اتنی ایمی حالت نہیں ہے جنی باوی النظریں و کھائی و یتی ہے - ہندوسان اور جین جوقد م تہذیب کے دو گہوا رہے ہیں جمعیبتوں میں مبتلا ہیں ۔ان کی مشکل محف یہ نہیں ہے کہ با ہرسے مطے ہورہے ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم اور اندرونی ہے جوان کی قوت و حیات کا خون جوس رہی ہے ۔مغرب میں عرب کے عروج کا آنیاب طبطل جکاہے انا کہ سلجوتیوں کا اقتدا رہڑ ہورہا بی بیکن پیمی ان کے میا ہیا مزاد صاف کانتیم ہے۔ وہ ہند و سانیو ن چینیوں
ایرانیوں، عرب کی طرح اینیار کی تہذیب کی خائندگی نہیں کوتے بکراس کی
جنگی خصوصیات کے مظہر ہیں۔ گویا اب اینی و ات براعتا و باتی نہیں رہا
انحطا کھ پذیر نظر آرہی ہیں و الفیں اب اپنی و ات براعتا و باتی نہیں رہا
ہے اس سے الفیں مدا فعت کی سوجو رہی ہے۔ نئ نئی قویس بید امہاری
ہیں جو بہت قوی اور جس عمل سے سرشار ہیں وہ ایشیار کی ان برائی
قوموں کو زیر کررسی ہیں حتیٰ کہ یو رہ کی طرف ہی ہا تھ برطا رہی ہے
تو موں کو زیر کررسی ہیں حتیٰ کہ یو رہ کی طرف ہی ہا تھ برطا رہی ہے
تیمن کو کچھ تقویت بہتی ہے البتہ برائی تو ہیں رفعہ رفتہ الفیں مہذب بار

گویا ایشا میں ایک عجیب انقلاب نظراً رہا ہے اگر حدت میں ایک جہیب انقلاب نظراً رہا ہے اگر حدت کے سامان المہذبیں باتی ہیں۔ فنون لطیقہ کو فروغ ہے ۔ اور دمش و حشرت کے سامان میں نئے نئے تکلفات نظراً تے ہیں لیکن تہذیب کی نبض کم ور حیل رہی است اس کی سائنس ہمشتہ ہمیتہ ہم جہیں جا ور وسطی ایشا رکے سوا دکہیں اس کا سلسلہ منقطع ہوا اور نہ بالکل خاتمہ ہموا۔ حین اور سند وسٹان میں اس کا ملتہ منقطع ہوا اور نہ بالکل خاتمہ ہموا۔ حین اور سند وسٹان میں اس کا نقش دیوا دبن کر رہ گئ جو دور اس کا نقش دیوا دبن کر رہ گئ جو دور سے ایس کا نقش دیوا دبن کر رہ گئ جو دور سے ایس کا نقش دیوا ہم جو تی ہے ایس کے دیک اسے جان ہوتی ہے اور تر بیب جانے پر تہ جاتے پر ایس کے دیک اسے جانے پر ایس کے دیک اسے جانے پر ایس کے دیک اسے جانے پر ایس کی ہوتی ہے اور تر بیب جانے پر تہ جاتے پر ایس کی ہوتی ہے ۔

تهذیبین بمی سلطنتوں کی طرح بیر وئی دستمن کے صلےسے اتنی تباہ نہیں ہوتمیں متنی اندرونی کمزوری اور بوسیدگی سے سے روم کو '' دستی'' قربوں نے تباہ نہیں کیا۔ الخول نے توصرف جوچر کھو کھی ہو جی آئیں اسے گرادیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی اسے گرادیا ہو کا کاٹے گئے اس کے قلب کا دھو کہا تو اس وقت بند ہو گئا ہی صورت مندوستان اور جین میں اور جولوں کے معا لمر میں ہوئی تبذیب اتنی ہی جلدی تباہ میں ہوئی تنی جدرت ان اور جین میں اس انقلاب نے ہہت جدراس نے ترقی کی متی رلین مبدوستان اور جین میں اس انقلاب نے ہہت وقت لیا اس کے زیاد کی تعین کرنا بہت مشکل ہے۔

معمود غزلوی کے مطے سے بہت پہلے یہ زوال شروع مود کا قا دوگوں کی ذہبنیت میں یہ تبدیٰی صاف نظر ارسی ہے۔ نئے فیالات اور ادرنئی چیزیں خلیت کرنے کے بجائے اب وہ بھی چیزوں کی نقل آٹا رنے میں مصروف ہیں ان کا ذہن اب بھی کا نی رساسے نیکن ہو کچر ہزاروں برس پہلے کہا یا تکھا جا جکا ہے اب وہ اس کی تشریح یا تا دیل کرنے میں گے ہیں۔ اب بھی وہ منگ تراشی اور نقاشی کے حیرت اگیز نونے بیش کرتے ہیں لیکن اب ان میں سجا وہ اور بارکیاں زیا دہ بیدا ہوگئی ہیں و اور شان بھی یا تی بہیں - امیروں اور رسیوں میں تکلفات ۔ فنون لطیف اور تعیشات کی کمی نہیں ہے۔ لیکن بھینیت مجوعی سا ری قوم کی تحلیف اور مصیبت و ور کرنے یا پریدا دار کے بڑھانے کی کوئی کو کششش نہیں کی

نبیں ہے بکہ اس کی نشانی تو تخلیق اور تنوعہہ ۔ غرض اس وقت ہندوشان اور جین میں اسی قیم کے آنار نظرا کہے تنے لکین کہیں تہیں میر امطلب پر نہیں ہے کہ ان وجوہ کی بنا در برہ ٹرشان اور جین کی تہذیبیں فنام د گئی تغییں یا پر لوگ بالکل جاہل اور وحثی ہوگئے اور جین کی تہذیبیں فنام د گئی تغییں یا پر لوگ بالکل جاہل اور وحثی ہوگئے تنظیق کا جو اقدہ موجو و تقا اس کی توت ختم ہوتی جا رہی تھی اور تحب دیدو تقویت کی کوئی نئی صورت بیدا نہیں ہوتی تھی وہ تبدیل شدہ حالات کے ساپنے میں نہیں ڈھل رہا تھا بگر محض کئیر کا فقر بنا ہوا تقا ہر فاک اور مر تہذیب کو یہ صورت بیش آتی ہے کہی تو تحکیمتی کا دنا موں اور ترقیوں کا دور آتا ہے اور تھی افسر دگی اور اصمحال کا مجھ تواس پر تعجب ہے کہ

پوری طرح اینا افریمی ندجا سکار اسکام سندوسسنان میں انسانی ترتی کا ایک نیا پیغام المالی مدتک اس نے اکبیرکاکام دیا ۱۰س نے جنجھوڑ جمجھوڑ کرمبندوستان کو بیدار کر دیا لیکن اس سے جنا ظاہرہ پہنچنا چاہئے تھا اتنا نہیں پہنچا اس کی د و وجہ تغیب یعنی ایک تویہ دیرسے کیا اور جب کیا تو فلا طرفیے سے کیا ۔ محمود غرفی کے تھے سے چارسوبرس پہلے مسلمان ممبلخ سا دب ہندوستان میں پھرتے ہے اور ہر مگر ان کا خرمقدم ہوتا تھا۔ دہ ملح د سختی کا مجنڈ اے کر آئے ہے ۔ اس لئے الخیس کا میابی ہوئی ۔ اس دقت اگر اسلام کے خلاف کوئی برطی گئی بھی تون ہونے کے برا ہر متی ۔ اس کے بعسد محود آگ اور تلوار ہے آیا اس کے آئے سے اسلام کی مقبولیت کو جتناصب رمہ بہنچا۔ آناسٹ ید کسی پیپڑسے نہ بہنچا۔ آناسٹ ید کسی پیپڑسے نم بہنچا۔ آناسٹ ید کسی پیپڑسے نمل دفازگری بہنچیسٹ موگا۔ یوں تو وہ بھی عام فاتحیں کی طرح تھا بھی خات کہ بندوشان سے کام تھا ندہسسے کوئی واسطہ نہ تھا۔ لیکن ایک مرت بک ہندوشان کی وجہ سے اسلام کی حقیقت پر بردہ بڑا رہا۔ اور ہندوشان والے اسلام براس طرح فالی الذہن ہو کر عور نہ کرسکے ہندوشان والے اسلام براس طرح فالی الذہن ہو کر عور نہ کرسکے ہیں۔ اسلام براس طرح فالی الذہن ہو کر عور نہ کرسکے ہیں۔

یہ تو ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بہت درسے دینی است فہورے کو گئی جا رسی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بہت درسے دینی السی فہورے کو گئی چار سورس بعد آیا اس طویل عرصہ بیں وہ کسی مدتاک میں ہوجیکا تھا اور اس کی تحلیقی قوت بڑی صرف کم ہوجیکا تھا اور اس کی تحلیقی قوت بڑی صرف کا ایک ابتدائی زائہ بیں عرب وائے اسلام کے کہ مہند اچھے نتا بج نسکتے گویا دو دوسرے برعمل اور روعل ہوتا جس کے بہت اچھے نتا بج نسکتے گویا دو مہنب تو میں آبس میں ملیس عوب اپنی روا داری اور معقول بندی کے مہنب تو میں آبس میں ملیس عوب اپنی روا داری اور معقول بندی کے مہنب مشہور ہے۔ ایک زائم میں تمام مذہبوں کے مانے والے اور اللہ ایک ایک مربیب سب ایک جگر جمع ہوتے تھے اور تمام معا ملات برمحض معقول بنیدی کے نقطہ نظر سے تبا دار خیالات کرتے ہے۔ معقول بنیدی کے نقطہ نظر سے تبا دار خیالات کرتے ہے۔

نیکن عرب تو خاص ہند ومتا ن میں ائے ہی نہیں. وہ سندھ کی میں رہ گئے اور ہندو متا ن پرا ن کا کوئی، فرنر پڑ کیا۔ ہند دستان میں تو اسلام ترکوں وغیرہ کے واسطہ سے کیا اور ا ن میں منعر بوں کی سی

روا دا ری نتی اور ته و ه اعلی تهذیب و تبرن - و ه تومحض سیاسی سفتے -اس کے با وجود اسلام کی وجرسے مند وشان میں ترتی ا ور تخلیقی قرت کی ایک نئی امر د و در گئی اس کا میم آ مے میل کر نذکرہ کریں مح كراس في سطرت يني زندگي بيداردي اور وكس طرح اس كي معميل كي -مندوشا فی تهذیب کی کمزوری کا ایک او رنٹوت بی اب نظر ا ر اب م چونکه ا مرسے اس برحمر مور ا تھا اس سلے اس نے بڑھنے ہوئ طوفان سے اپنے آپ کومحفوظ رکھنے کیے اپنے اس پاس جہار حربواری الها کی اور اس میں قید موکر میٹھ گئی۔ بیڈ حرکت خود کمزوری ا ورخوف کی نشا نی ہتی۔ چا بچہ اس علاج سے مرض ا وربِط حکیا۔ اَصلی حرمن بیرونی حمله نہیں بلکہ اندرونی استحطاط قا اس کو شرشینی سے انحفاظ یں ادراضا فہ ہوگیا اور ترتی کے سارے دائتے بند ہو گئے۔ اس طی جل کرہم بّا ئیں گے کہمین ا ورجا یا ن نے ہی اپنے طور پر ہی صورت ا ختیار کی ٹی ایسی ساج میں رسنا جو جا روں طرف سے گھو تکھے کی طرح بند ہو خطرے سے خالی نہیں موتا بہم و ہاں بےص وحرکت موجاتے ہیں اور تا زہ ہوا اور نئے خیالات کے عادی نہیں رہتے ہیں ۔ سماج سے بے بھی تا زہ ہوا اتنی ہی

ضروری ہے جتنی افراو کے لئے۔ یہ تو جوا اینیا رکا حال۔ یورپ کو ہم و مکھ ہی جکے ہیں کہ بہت پس اندہ تھا اور ایس بیشہ دست وگریباں رہتا تھا۔ لیکن اگراس چالت اور برنظی کے ذرا دیجھے دکھیے تو آمہیں کم از کم جوش عمل اور حیات ضرور نظراً سے گی۔ ایشیار اٹیار ایس عرصہ مک سر لمبندر ہننے کے بعد اب جمک با تھا اور یورپ مسرا لھار ہا تھا لیکن ابھی ایشیا رکے لگ بھگ بہتے کے سك است كا فى منزليل سلے كرنى تھيں اور بہت زمانہ وركار لھا۔

ہری ہیں ہیں ہے ایشار اور پورپ کا ذکر کیا گئین یہ توصف جغرافیہ کی اصطلاحیں ہیں۔ اور وہ مسائل جو ہارے سامنے در بیش ہیں جفرافیائی الاور پی مسائل ہو ہارے سامنے در بیش ہیں جفرافیائی ہے ایا وہ کی مسائل ہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق ساری ویا اور کل نوع انسانی سے ۔ تا وقتکہ ہم سائری دیا کے لئے ان کا حل بیش مرکب ہاری مشکلات کا فاتم ہیں ہوسکا۔ اور یہ حل اس کے سوا کچر نہیں ہے کہ ہر مگر افلاس اور لئے ۔ نیکن ہمارے بیش نظریبی چیز ہونا چاہئے ۔ اس سے کم کا خیال کرنا بالکل ریک ہیں کہ میں کئی جیس کی بنیا دمسا وات پر قائم ہو ، اور سیل میں کئی ہیں کسی مائی کو و د شر ہو اس سے کم کا خیال کرنا بالکل میں کئی بنیا دمسا وات پر قائم ہو ، اور سیل میں کئی بنیا در اس سے کم کا خیال کرنا بالکل میں کئی بنیا در اس سے کم کا خیال کرنا بالکل میں کئی بنیا در اس ساج میں خلیقی تو تیں ہمی ہوں گی اور وہ ترتی پذیر ہمی ہوگ ۔ وہ بین الم خود صاری دیا تی ہو کی اس ساج میں خلیقی تو تیں ہمی ہوں گی اور وہ ترتی پذیر ہمی ہوگ ۔ وہ برتی برائے مور کی الافرہ مساری دیا ہو جو کی الافرہ مساری دیا ہو جو کئی برائے دیا ہو اس تہذیب کے نوفنا ہو کہ برائی بالافرہ مساری دیا ہو جو کی برائی تہذیریں کی طرح اس تہذیب کے نوفنا ہو کی بالافرہ مساری دیا ہو جو کی بیا تہذیریں کی طرح اس تہذیر کے نوفنا ہو کی بالافرہ مساری دیا ہو جو کئی بالافرہ مساری دیا ہو جو کی برائی تہذیری کی طرح اس تہذیر کے نوفنا ہو کہ کا الافرہ مساری دیا ہو کا کھوں کی برائی دیا ہو کہ کا کھوں کی برائی دو میں کی برائی کو کھوں کی برائی کو کھوں کی دور کا کھوں کی برائی دیا ہو کہ کو کی برائی کو کھوں کی دیا ہو کھوں کی کی کا کھوں کی برائی کی کھوں کی دور کی کھوں کی برائی کو کھوں کی دور کی کھوں کی دور کھوں کی کھوں کی دور کی کھوں کی دور کی کھوں کی کھوں کی دور کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں

كاندليته موكا ورم بوسيده بوسف كا-

ین استیر بری کو مهندوستان کی آزادی کے الے مدوج بدری قدت اس کا میں استان میں استان کی آزادی کے اس سے دیاوہ عظیم الشان مقصد انسانی آزادی می محالات مقددانسانی آزادی میں معاری اور دوسروں کی سب کی آزادی شامل ہے۔

رهه) امریکی کی ما یا تهذیب

١١ رون سير

یں نے تم سے کہا تھاکہ یں ان خطوں میں ساری دنیا کی تاریخ بیا ان کروں گا لیکن حقیقت ہیں میں سنے اب کک ہرف ایشار ۔ پورپ اورشا لی افریق کی اور امریکہ اور آسٹر لمیا کے بارے ہیں اب تک کچھ بیان کی اور امریکہ اور آسٹر لمیا کے بارے ہیں اب تک کچھ کی وجو و تھا۔ البتر آن اشارہ کر دیا تھا کہ ابتدائی زانہ میں ہی امریکہ میں تہذیب کی کچھ زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہے ۔ کم از کم شخصے تو بہت ہی کم معلوم ہے ۔ بھر بھی میر اجی چا ہتا ہے کہ اس کا کچھ ذکچ والی خرور تھوں تاکہ تم اس کا کچھ ذکچ والی خرور تھوں تاکہ تم اس عام فلط فہی میں مبتلانہ ہوکہ کو لمبس یا دو سرے بوری کے امریکہ پہنچنے سے بہلے وہ باکئی وحشی ملک تھا۔

اس سے پہلے کہ انیان کہیں بتی بائے دینی اس بیقر کے دوری جب وہ جگہ جگہ شکار کھیلتا ہوتا تھا۔ فالباً ایشیارا ورشائی امریکہ کے درمیان آ مدور فت کا سلسلہ فائم ہوگا اور مختلف قبیلے اور گروہ الاسکا ہوکر او معرا و معرست آتے جاتے ہوں کے بعد میں بہسلسلہ منقطع ہوگیا اور امریکہ والوں نے رفتہ اپنی جداگا نہ تہذیب قائم کرلی۔ جہال اور امریکہ والوں نے رفتہ رفتہ اپنی جداگا نہ تہذیب قائم کرلی۔ جہال تک میں علم ہے امریکہ کو ایشیاریا لورپ سے کوئی تعلق بہیں رہا تھا اس چینی تعلق بہیں رہا تھا اس چینی تعلق مہیں در رہے ایک ملک مشرق میں بہت دور رہے ایک ملک میں یہ سے دور رہے ایک ملک

د کھا ہے . مکن سے یہ کمیکو مود لیکن سواموی صدی میسوی کے جب کنی دنیا وریا فت موئی اس ایک واقعہ کے ملاوہ اورکسی یا ضابطہ تعلقات كا يته نيس ملتا ب ركويا ا مركيكي دينا ببيت دورا دربا كل مقلف ينا متی حس ر ایشا یا پورب کے وا تعات کا کوئی اثر نہیں روتا تھا۔ برمال يه بته جلتا به كه و با ن تهذيب كي تين مركز في ايك میکسکویں کورمرا وسفی امرکہ میں اور تعیسرا پیرویں یہ تومعلوم نہیں كران كى ابتداءكب سے موتى البته ميكسكوكاسف سلالا يوسى ہوتا ہے ۔عیسوی سسندکے ا وائل ہیں لینی ودسری ہدی کمے بعدہ إل بہرت سے شہر ملتے ہیں - اس کے علاوہ وال بیمر کا کام برتن سازی يا رميه باني اور كيرت رنگ كونهايت خوشنا كام بعي مونا قا. تاريبا اً ورسُونا افرا طست موجود هالنين و إنهيں نِفانن تعيري ابتدامين لتی اور خلف شہروں میں ایک سے ایک بطره کرعا رسی موجوهیں ایک خاص منم کی نها بت بیجیده تخریهی را سنج منی - فنون تطییغه ا در بالخصوص سنك تراسى كابهت كافئ جرجا تقاا ورفو لهبورت وولهوا چىزىي تيارموتى قىس -

ان ملقوں میں بہت سی ریاسیں قائم تھیں بہت سی ریاسیں قائم تھیں بہت سی زیا نیس رائج تھیں اوران میں او ب کا کا فی ذخیرہ موجود تقان نظام حکومت نہایت منظم اور مصنبوط تقاا ور شہر وں میں لوگ شائت اور تعلیم یا فتہ تقے اور ریاست وں کا آئینی اور مالی نظام بہت ترتی کر دیک تقاسلہ کے افاس نہ جو اس کر ایک تھا ہیں کہ بہت جلدا س کے انتیاب بھی کر ایشا کے اس زمانے کے بڑے بیس خروں کا مقابلہ نے انتی کر کی کہ ایشا کے اس زمانے کے بڑے بیس خروں کا مقابلہ

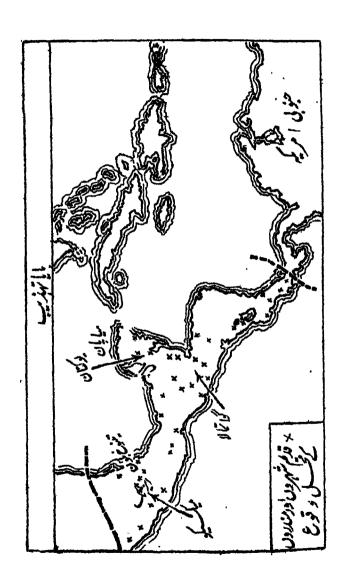

كرنے لگا ، دوسرے براے شہر لا لوا - ایا بان ا وركا و ملتن تھے -وسطی ایشارکی تین سرگروہ ریاستوں نے اسخا وٹیلا شاقا کم کرایا ج جیت ایا یا ن کے نام سے مشہور کے وی حضرت میٹی کے ایک ہزاروں بعد كا ذكر الله يعنى اس زمانه كاجهان تك بهم ايشيار اور يورب كا مال بیان کرچکے ہیں۔ گو یاسنداج کے قریب وسطی ا مرکیہ کی مہذب قوموں تہذیب برمذہبی بیشوا جھائے ہوئے تھے سخوم کی ان کے یہاں سبس زيا ده قد رهي ا و رچونکري ميشواسخوم سے اچي طرح و اتفيت رکھتے کتے اس منعوام كى جهالت اورنا والفليت سيناجاً نزفا بروافا تر قائد اسی طرح جیسے مندوستان میں لاکھوں آ ومیوں کے یہ دہن نشین کردیا گیا ہ ک سور کی گہن اور چا ندگہن کے وقت اشا ن کرنا ا وربرت رکھنا خروری یہ جیتہ مایا پان کوئی سورس کک قائم رسی اس کے بعدہ ہاں کوئی ساجی انقلاب ہوا ، اور سرعد کی کوئی بیرونی طاقت آکودی . جانخیے۔ سنقلاعميس ايايان بالكل تباه موكيانيكن ووسرت رسي سنهر برستورا تى رہے اگلی صدی بن ایک دوسری قوم منظر عام برا نی سیمسیکو کی ایک اور کی ایک علاقہ الراک میں اس نے ایا کے علاقہ كو فتح كرايا (ور مضلاله يس شهر تنوك تنلان كي بنيا داول كي عرصك بعد بی به تمیکوکی پوری دینا کا صدرمقام اور از تکون کی سلطنت کا پایر شخنت محوکیا اور اس کی ۲ بادی بهت برطوم کئی -انتک ایک سیای قوم عنی اس سئے ارموں نے فومی نوآباد یو چا ونیوں ا در فوجی سرگو ل کا ایک جال بچیا رکھا تھا یہ ہی معلوم ہوا

بیه که ده بڑی موشیاری سے ابنی اتحت ریامتوں کو برابرایک وس سے لڑات رہتے تھے ۔ کیونکہ ان میں ایس میں معوث وال کران روکوت کرنا زیا دہ اسان تھا۔ تام سلطنتوں کی بہی مکست علی رہی ہے۔ روم سے "بَوتْ والواورمكومت كرو"كي أصول سے تبيركرنا تقار ا زنک قوم دوسرے معاملات میں نہایت موشیار ہونے کے با وجود اپنے لمریکی بیٹیوا کر ں کے قبضے میں بھی اور اس سے بڑھ کریہ کہ ان کے مرہب میں انسانی قربانی پر بہت زور تھا۔ بیٹا بچہ ہرسال ہزادو کے مرہبات نوں کی جاتی تھی ۔ بالا کا کا واللہ انسانوں کی جاتی تھی ۔ بالا کا مارہ کا دور انسانوں کی جاتی تھی ۔ بالا کا دور انسانوں کی جاتی ہوئی کے دور انسانوں کی جاتی تھی ۔ بالا کا دور انسانوں کی جاتی ہوئی کی جاتی ہوئی کے دور انسانوں کی جاتی ہوئی کے دور انسانوں کی جاتی ہوئی کی جاتی ہوئی کے دور انسانوں کی جاتی ہوئی کے دور انسانوں کی جاتی ہوئی کی کی جاتی ہوئی ہ کونی دوسورس تک از تک ہوگ اپنی سلطنت پر فو نڈے کے رودسے مکومت کرتے رہے ، نظام رتمام سلطنت میں امن وامان تھا۔ لیکن د راصل رعایا کو بری طرح نوتا جا تا نقا ۱ وروه روز بروزغریر جی تی جاتى تى كوئى مكومت جو اس َطرح قائم ہوا ورايسے چلائي جائے زيا دہ · دن نهیں تېرسکتی . چانچه یهی موابط اهارځ میں حب از تک بغیب آمر معراج کمالِ بَرِیقے ۔منٹی بھر بیرونی لٹیروں کے ہا تھوں پوری سلطنت ایک دم سے بیٹولئ بھی سلطنت کی آنا فا اُ تَا اَ بِي بِدرت اِ نَيْر مثال ہے ادریاسب کچھ ہرنا ن کورٹس نا می ایک کسینی نے فوج کے ایک چھوٹے سم دستے کے دریعہ کرد کھایا۔ وہ بڑا بہاوراور جری تخص تھا ، اس کے طلاوہ دوچیروب سے اسے بہست مرو لی بغنی نبدوتوں اور گھوڑوں سے مشبا پد رللطنت میکسکو کے پاس گھوڑے ہیں تھے ا وربندو تیں تو یتینا یا تھیں ليكن بح تويد سے كرمز توكارش كى بهت وجرات كام كى اور مر كھوڑ ۔

ا در بندو تیں یہ جہم مرانجام کر سکتی ھیں اگر ا زیکی سلطنت میں گھڑن نہ

لگ جگا ہوتا۔ وہ اندرسے بالل کھوکھلی ہومیکی تھی۔ صرف ظاہری شیب السلطنت اللہ باتی تھی۔ اس کے واسطے ایک معمولی سا دھکاکانی تھا۔ چونکہ سلطنت کی بنیا دسراسرغریبوں کو لوشنے برقائم تھی اس سئے لوگ اس سے سخت ول برد اسٹ تہتے تھے۔ جانچہ جب جلم مہوا تو وہ ان سامرا جیوں کی ذلت اول بارسے بہت فوش ہوئے۔ جب کہمی ایسی صورت بیش آتی ہے تواس کے ساتھ ساجی انقلاب ہمی ضرور مہوا ہے۔ جانچہ یہاں ہمی ہمی ہوا۔

ایک بارتوکورش کوکسپیا ہونا پڑا اور وہ بڑی مشکل سے اپنی مائی کے بیف با گا۔ اس کو رس کے بیف با شاہ وں کی مدوست اس نے کہ بیا کہ اس کے بیف با شاہ وں کی مدوست اس نے فتح حاصل کر لی ۔ اس طرح نہ صرف از تک حکو مت کا خاتمہ ہوگیا بلکر تعجب تو بیہ کہ مکسیکو کی ساری تہذیب کا شیرازہ بھر گیا اور عظیم الشان شاہی شہر تنوک نیلاں کی اینٹ سے اینٹ برگئی اب اس کا نشان تک باتی مقام برایک اب اس کا نشان تک باتی مقام برایک گرجا بنا و یا ہے ۔ و ومسرے مایا شہر بھی تباہ موسکتے اور یو کا شن مے منگول نے افعیں اپنی آغوش میں لے لیا ۔ یہاں تک کہ لوگ اور یو کا شن کے منظول کے اور اب وہ اپنے آس باس کے گاؤ کو ک سے کام سے مشہور ہیں۔ ان کے اور سے مشہور ہیں۔ ان کے دو سے کام سے مشہور ہیں۔ ان

ا کی ای ای ای ای ایرائی ای ایک ایک تاریم قوم اور قدیم تہذیب جوکوئی بندرہ سورس سے قائم تقی یورپ کی ایک نکی قوم سے سابقہ پڑتے ہی کیو کر کیا یک تباہ مرد گئی گویا ایسامعلوم مہواہے کہ یہ بھی کوئی بیاری یا نئی حتم کی و با تھی جس نے اس کا صفایا کر دیا۔ اس تہذریب کے نعض رُخ یا نئی حتم کی و با تھی جس نے اس کا صفایا کر دیا۔ اس تہذریب کے نعض رُخ

توہبت درمنشاں تنے لیکن اس کے سابق سابق بعض رخ توہبت تا ریک بھی ہتے ۔ وہ گویا تا ریخ کے مختلف ۱ دوار کا 1 یک عجیب وعریب معجون مرکب تھی ۔

جوبى امركيمين تهذيب كاايك اورمركز بيروس تفاجها لأكمركي حکومت نقی جو ایک دیوتا اور بادخاه اناجاتا غاً بتعبّب ہے کہ بعد میں میرو کی اس تہذیب کا کمیکو کی تہذیب سے کوئی تعلق باتی نہیں رہا۔ان میں كجه زياده فاصله نهيس تقار كر الهيس ايك ودسرت كاقطعي علم فه تقاراسي سے اندازہ مواجه کر بعض معاملات میں وہ کتنی بی ماندہ تقیل کارٹس نے جب میکسیکو فتح کیا اس کے کچہ عرصہ بعد سی ایک البینی نے بیروکی اسلطنت كا خاتم كرديا - اس كانام ينزارو ها والتفاييهان أيا وراس ك فريب سے آنکہ کو گرفا رکرایا چانچہ لوگ خوفر دو موسکے کہ یہ کو ن تخص ہے جس نے ہا رہے دیوتا اور با دشاہ کو گرفا رکر ایا . کچھ مدت تک تو بیزارو انکہ کے نام سے مکومت کر تا ر إ ا وراس نے خوب دولت جمع کرلی ۔ بھرید پر و ہ ہی اٹھ گیا اور البینیوں نے بیر دکو ہی ابنی سلطنت میں شال کرلیا۔ جب كارتش نے بہتے كيل شہر منوك تنلان ير نظر والى توالى كى خان وشوکت کو دیکی کر دنگ ره گیا - یورپ میں ایساشه کمی کاسے کودیکھا تھا۔ مایا اور بیروکے اُ رٹ کی اب بہت سی یا و گاریں برا مرمو تی ہیں ک امریکہ کے عجائب فا فوک میں خاص کر کمسیومیں آئی ہیں -ان سے معلوم موزاہے كران لوكول مين فنون تطيفه كالبهت اجيا غرات تفاجيروك سارون كى اركرى توب مثل ہے۔ اس زان کی سگ ترائی کے جند نونے بھی سے میں بانحصور بھر کے جند سانب جب انتہا نا زک و روبصورت اس بعض جزیں عمراً مہیب سائی تی یں اوروا تعی الفیں وکیور ورعلوم موا ہے۔

## ۱۹۰۱ پنجودارو

١١١٠ جون سسيع

میں اہی ہندوستان کی وادی ضرط کی قرم تہذیب اور مہنجو دارو کا حال بڑھ رہا تھا ایک بہت بڑی نئی کا ب حال ہی ہیں شائع ہوئی ہے جس میں اس کی وہ ساری تعصیل درج ہے جو اب تک معلوم ہوسکی ہے یہ ان توگوں کی ترقیب دی ہوئی ہے جن کے بیرد وہاں کی کھدائی کا کام تھا اور مجھول نے اپنی آنکھوں سے دھرتی اتاسے ایک پورا شہر برآ ہر ہوتے ہوئے ویکھا ہے ابھی تک یہ کتاب وستیا ب نہیں ہوئی ۔ کا ش یہاں دیکھنے کوئل جاتی بہر حال میں نے اس کا ایک تھرہ پڑھا ہے اور اس میں اس کتاب سے جو اقتباسات دیتے ہیں میں جا ہتا ہموں کر میرے ساتھ تم بھی ان سے لطف اٹھاؤ ۔ واد کی مندھ کی یہ تہذیب نہا بیت ساتھ تم بھی ان سے لطف اٹھاؤ ۔ واد کی مندھ کی یہ تہذیب نہا بیت شرحتی جاتی ہے ۔ اس لئے امیں ہے کہ اگر ہم گزشتہ تا رہے کے فیائے کو تھوڑی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لئے امیں ہے کہ اگر ہم گزشتہ تا رہے کے فیائے کو تھوڑی

مہبر واروکی تہذیب کے متعلق میں اندازہ ہے کہ یہ اب سے کم ازکم پایخ ہزار برسس بہلے گذری ہے۔اس زیانہ میں یہ مگہ ایک بہایت خوبصورت منہراور ایک مہذب اورمتمدن قوم کا گھر تقا اور ظاہرے کہ وہ مدتوں سے رفتہ رفتہ ترقی کر دہی ہو گی۔ تب اس عروج بربینچی ہوگی یہی خیال اس کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ جناسچے سرجا ن ما رفتل جو اس کھدائی کے نگراں تھے ملیقے ہیں : -

مهنجو داروا در برپاکے متعلق ایک چیز بہت واضح ہے اوروہ یہ کہ جس تہذیب کے آثار ان دونوں مقامات سے برآ مرمون بہ دہ کوئی نو وا روہ ہندو شان کی ذین کوئی نو وا روہ ہندو شان کی ذین میں مقابولی عتی اور ہندو شان کی ذین میں مقابولی عتی اور لاکھوں انسانوں کی کوشسٹوں کا نتیجہ تقی اس سئے ہمند وشان کا شاریعی ایران ،عراق اور مصرک ساتھ ان اہم ملکوں میں ہونا میا ہے جہاں انسانی تہذیب کی ابتدار ونشوہ فاہوئی ۔ ان اہم ملکوں میں نے ہر یا کا اب تک تم سے کوئی وکر نہیں کیا بہنجاب کے ایران مقام ہے جہاں انہ بھی واروکی طرح برائے آثا کہ مغرب میں ایک و وسرا اہم مقام ہے جہاں مہنجو واروکی طرح برائے آثا کی

کودکر نکانے گئے ہیں۔ عزض وادئ مندھ کی میرکرتے ہوئے ہم نہ صرف باننے ہرار بلکہ اس سے بھی زیا دہ بیچے بنیج جاتے ہیں حتی کہ ہم قدامت کے اس وهند ککے میں کم ہوجاتے ہیں جب انسان نے پہلے ہیل لبتی بسانا سکھا تقاجرتی انہ میں ہنچو داروکاع وجے تھا، اس وقت تک آریہ بہند وشان نہیں پہنچے تھے مکین اس میں شک نہیں کہ 'اگر مہندو ستان کے اور مصول میں نہیں تو کم از کم پنجاب اور مندھ میں حزور ایک ترقی یا فقہ اور باکل مکساں فتم کی تہذیب موجود تھی ہے تہذیب اس زانہ کی عراق اور معرکی تہذیب سے بہت ملتی حلتی تھی بلک معنی باتوں میں ان سے بھی بڑھی اور و کسنس مہنجہ و آرو اور ہٹر ہا میں کھدائی کرنے پر بہت تقریم اور و کسنس

تبغیب کے تاریرا مرموئے ہیں ، خوانے مندوسان کی سرزمین میں کتنی يا وكارس اورونن موس كى - اس كا توى امكان معلوم موتاك كريه تهزيب ساست ملک میں بھیلی ہوگی اور محض مہنج دارو اور ہر یا کس محرور نہوگی اورخودید دو نول مقام بمی ایک دوسرے سے بہت فاصل بریس -یه وه زانه نقاحب که میمری برتنون ا در بیمیارون کاستمال ما ری تعااورا ن کے ساتھ ساتھ تاہنے اور کانسے کی چیزیں تجی شروع ہوگی تقيل رسرعان ارشل نے اس كتاب ميں دہ باتيں بعي كھي كيم حبير وادئ مندوى تهذيب مفرا ورعراق كي تم عفر نهذيبول سع مُعَلَفْ اور برتر عمي چا بخ وہ کھتے ہیں تریند مایا ن خصوصیات یہ تعیں کر کیرا بنے کے لئے رُد في كا استعال اس زمانه مي معن مهندوستان تك محدّود عا- ١ ور مغربي د نیایس اس مے کوئی و وتین ہزاربرس بدر شروع ہوا اس کے علاقہ زما نه قبل تاریخ میں مصر عراق یا مغربی ایشیا رے کسی دوسرے ملک میں ایسے خوشنا حاموں اور عام بانٹدوں کے رہنے کے ایسے ا رام دہ مکانو کی کوئی مثال تہیں ملتی ہے جیسے مہنج دار دیس برا مربوت ہیں ، نرکورہ بالا ملکوں میں دیو تا وُں سے عظیم انشان مندرا وربا و شا ہوں کے محل اور تقبر کے بنانے پر تومحسنت اور ردوپیریا بی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ سکن عام اٹندی ا دنیٰ قسم کی مٹی کی مجونبر لوں میں زندگی گزاراکرتے تھے ، وادی سٰدہ اِپ صورت لما لات با لل بر مكم بني بها ل سب سي خوبصورت وسي عارتين بي جومام با تشرول كي اسائش كے لئے بنائي گئي تھيں " ایک جگه اورنکھاہے کہ وادئ مندحدکا کرٹ اور مزمب ہی

ا بنی ایک مّاص شان رکھا ہے۔ ووسرے مکوں میں اس زمانہ کی کو ٹی

ایی چزیں نہیں متی جو اپنی وضع کے کھاناسے بہاں کی چیزوں کے انگیا ہی جو بین نہیں ہتی جو اپنی وضع کے کھاناسے بہاں کی چیزوں کے انگیا ہی بھی ہندی ہور منظار وغیرہ ان ہیں سب سے خولھ ورت چوئے مجھوٹے میں نگاروغیرہ ان ہیں سب سے خولھ ورت چوئے مجھوٹے میں نگاروغیرہ ان ہی مور ہیں ہیں ۱ ان چیز و ان کواپ مجھوٹے میں نظر و کھے کر ہجان سکتے ہیں اور ان کے اس سٹر و ل بن اور صورت کی کہال سے متا فرید ت بغیر ہیں رہ سکتے جو کنرہ کا ری کے فن ہیں ان فلیر نہیں رکھتے اور نہ یونا بنوں کے دور شائستگی تک ہڑ بارک دونوں ہی ہی ہوں کی انتہائی نازک او رکھیت ساخت کی کوئی مثال کئی ہے (ان و و نواجیوں کی تھوریں کتا ہ مذکو رہیں ہے اور عالی جود وسرے عکوں میں ہی ہو جو اس میں بی ہو ہوں ہیں ہی ہو جود وسرے عکوں میں ہی ہو جو میں بی اور اس میں انتہائی کا بیشتر اس بی بی ہو جود و ہر میں ہی اور اس میں انتہائی کا خراب بی خاص دی آئی ہے کہ وجودہ ہندو د ہرم میں اور اس میں انتہائی کا منا مشکل ہے۔

ے ہے۔ کاش یں ہٹر یا کے یہ مجسے یا ان کی تصویریں ہی دیکھ سکتا بھکن ہے کہی ہم تم ہٹر یا ا در مہنجو داروجائیں اور دل ہرتے اپنی آنکھوں سے یہ چزیں دیکھیں گرفی اکال تم تواہیے یونا کے مدرسے میں پروعتی رہوا در میں اپنے اس مدرسہ میں بصے لوگ و ہرہ دون کی ڈسٹر کسے جل کہتے ہیں

## (۹۱) قرطبها ورغرناط

٩ ارون الم ١٩ ع

ہم نے ایشار اور پورپ میں صدیوں کی منزلیں طے کیں۔ اورجب میں صدیوں کی منزلیں طے کیں۔ اورجب میں صدیوں کی منزلیں ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے۔ انگر اور ایس بالم سفریں اتفاق سے عربوں کے زائد کا امبین ہائے رائت میں انسان اور اس نے ذراح کو وابس طبیں اور اس زائد کی دنیا کے نفتے میں اس کا رنگ می طولیں۔ اس کا رنگ می طولیں۔

شایرتهبی خیا مون اسین کے متعلق میں تہیں کے بتاجکا ہوں ۔ مشالاً

اللہ عیمی ایک عربی سی سالا را واقیہ ہوکر اسین پہنیا ۔ اس کا نام طارق تا

ہماں وہ اُکر ااکس مقام کا نام ہی اُکی کے نام برجل الطارق یا جبرالٹر رہ گیا

دوسال کے اندر اندرو بول نے بورا اسین فتح کر لیا اور کی عصد بعدر لگال بنی

ان کے قبضہ میں آگیا، وہ اسی طرح رہ ہے ہے گئے جتی کہ فرانس پہنچ اور

ما رسے جو بی علاقے میں جیل گئے ۔ اس سے خوفر وہ ہوکہ فرنیک اور انفول نے وہ

دوسری قو میں چاراس ارٹل کی سرکر دگی میں متحد ہوگئی کن اور انفول نے وہ

ورسی کو وکئے کے سے گھٹے ٹیک ویے ، بالآخر وہ کا میا ب ہوگئے اور

فرانس میں بو ایت کے قریب جاک اور میں اُنھوں نے عربوں کو سک فرانس سے عربوں کو سک ورب کو رہ کے درب کو بات کا خاتم ہوگیا۔ اس سے عربوں کے باراعربوں

دیری ، یہ بڑی زبروست شکست تی اور اس سے عربوں کے باراعربوں

یورپ کے فتح کرنے کے خواب کا خاتم ہوگیا۔ اس کے بعد مجی یا رہا عرب

اور ذنیک اور فرانس کی دوسری عیسائی قرموں کے درمیاں لڑائیاں ہوتی رہیں کبھی عرب جیت جائے ہے ۔ اور نبی وہ اسپین تک بھگا دیتے جائے ہی شارل میں نے تو اسپین پر بھی حکم کیا تھا ۔ لیکن اسے فلست ہوگئی۔ بہمال عصر کک میزان برابر رہی اورع ب اسپین پر مکومت کرتے رہے لیکن اور آگئے۔ بڑھے ۔ کک میزان برابر رہی اورع ب اسپین پر مکومت کرتے رہے لیکن اور آگئے۔ بڑھے ۔ کو ایس اسپین بھی عوب کی عظیم انتان مسلم منال مولیا جو تا کی اورع اسپین کے دور کا ایک موری میں ایس میلی اور تو کا تھے ہیں کہ جو کہ ایسین کا عرب صوب بلارہ اور ایسی نوائی سے قیا اسٹی کا عرب صوب بلارہ اور ایسی میں موائی سے اسپین کا عرب صوب بلارہ اور ایسی بیان عربی سلطنت سے کسٹ کر انگ ہوگیا ملیم کرنے سے ایک ارکر دیا ۔ جانم کے ایسی میں ایسا مبتلا تھا کہ وہ اس کا موکس کوئی تھا جو کہ کوئی تھا کہ کوئی تھا کہ خوش ہوتا تھا ۔ کہ خوش ہوتا تھا ۔

البین کے وہوں کی یہ کوٹاہ اندینی تھی کہ انفوں نے اپنے وطن سے
یوں قطع تعسلق کر لیا۔ وہ ایک دور دراز طکسیں غیروں کے درمیان ہے
سقے ۔ اور چاروں طرف سے دخمن ان پرزغہ کررہے ہے ۔ ان کی تعداد بہت
کم متی اور خطرے یا مصیبت کے وقت میں کوئی مرد کرنے والا بھی منہ تھا۔
لیکن اس زمانہ میں انفیں اپنی ذات پر رٹر ااعتماد تھا اور خطروں کی دہ فرہ
برا بر پروا نہیں کرتے ہے۔ سے پوچو توشمال کی طرف سے عیسائی قوموں کے
برا بر دیا ور ایورش کے مشیر صفے بروہ بائے سوبرس تک حکومت کرتے
بروہ بائے سوبرس تک حکومت کرتے

رہے۔اس کے بعد بھی الفول نے جنوب میں ایک جبوٹی سی سلطنت قائم رکمی، جودوسورس کک اور ملی رگریا حقیقت میں اس کی زنرگی سلطنت بغداد سے زیادہ ہوئی اورجب البین سے عولوں کو رخصت ہونا پڑا اس سے بہت بط شہر بغداد کی اینٹ سے اینٹ سے عرکی تھی

برنہ برنہ ہوں کے علاقہ پرسات سوری تک عوبوں کا حکومت کرنا خودایک گارنامہ اس کی اعلاقہ پرسات سوری تک عوبوں کا حکومت کرنا خودایک گارنامہ اس کی اعلیٰ تہذیب و تدن ہے۔ جانچہ ایک مورڈوں نے قرطبہ کی وہ حیرت انگیز سلطنت قائم کی جے دوروسطیٰ کا معجزہ کہنا چاہئے اور جس نے معزبی دنیا کے سلمنے علم و تہذیب کی جمع اس وقت روشن رکھی حبب سا را یورپ جہا لت اورخانہ کی تاریخی ایس بڑا ہوا تھا ''

كه ولورب والعامين كعربون كوموركمة فقد

افراطنی جهان غریبون کومنست تعلیم وی جهاتی نئی جنا کند ایک مورّخ فکمتا سدی اسپین بین تقریباً سرفر و تکفیا با اساس کے مقابلہ بین عیسا سیوں کے دور پیش باول سے "
یورپ بین باور روس کے سواا علی سے اعلی طبقہ کے لوگ بی باقل جاہل ہے "
تفاد اس کی شہرت دور و و راک بھیل کئی فتی موسویں صدی کا ایک جرمن مفسنف اسے" زمینت عالم" کے تقب سے یا دکر اسپ واس کی یونیورٹ میں دور دور کے طالب علم آئے ہے۔ چنا بخری فلسفہ کا اگر پورپ کی دوسری میں دور دور کے طالب علم آئے ہے۔ چنا بخری فلسفہ کا اگر پورپ کی دوسری لین نورشیوں بیں بینی میں اس کی یونیورٹ با کی ایک بہنیا ۔

ار جویں صدی میں ابن رشافہ طب کا مشہور فلسفی گذرا ہے ۔ آخری عمرش امیر سے بار حوی ان بن ہوگی اور وہ فلس برد کر دیا گیا ، اس سے وہ بیرس میں جاکر اس کے دو بیرس میں جاکر اور وہ فلک برد کر دیا گیا ، اس سے دو بیرس میں جاکر اور وہ فلک برد کر دیا گیا ، اس سے دو بیرس میں جاکر اور وہ فلک برد کر دیا گیا ، اس سے دو بیرس میں جاکر اور وہ فلک برد کر دیا گیا ، اس سے دو بیرس میں جاکر کیا گیا ۔ اس کے جو ان برد کی گھا تھا ۔

آبا در بوگیا تھا ۔

ابین میں بھی یو رب کے دوسرے ملکوں کی طرح جاگیر داری نظام رائج تھا۔ برسے برسے طاقتور نواب بیدا ہوگئے تھے اور ان کے اور امیر کے ورمیان اکثر جنگ رہتی تھی - بسے بوجو تو بیر دنی حلوں نے عرفی سلطنت کو اتنانقصان نہیں بنہ چایا جنااس فانہ جنگی نے اسے کمزور کر دیا۔ اس کے علاوہ شالی امین میں چند جھوٹی چھوٹی عیب ائی ریاستوں کی قوت بھی بڑھ رہی تھی اور دہ عولوں پر برابر جلے کر رہی تھیں -

بنی رہ برب سری ہیں۔ سنند بھر میں تقریباً سارے اسپین برامبری حکومت نقی ملکم جوبی فرا کا کچھ حقتہ بھی اس میں شامل تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد زوال شردع ہوگیا۔ اس کی وجہ حسب وستورا ندرونی کمزوریاں تقیس، عربی تہذیب کا خوشنا تا ربیدد اس کے فنون تطیفہ بھیش دعشرت کے سامان اور شجاعست کے کارنا سے اپنی مگربہت ذب تعے لیکن یہ ماری تہذیب فلم رہا کی تہذیب لتى بينائم فاقدُّكِنْ عَرْبِيون نے بغاوت كى اور مزدوروں نے بلوك كئے. رفة رفة فانجنى كابازارگرم ہوگیاءا درصوبوں نے خود مختاری كا علان كرنا مِتْروع كرديا يص كانتج مه بواكرع بول كى اسبيني سلطنت مُكرف مُكرف ہو گئی لیکن اس طرح حیوتی حیوتی راستوں میں بٹ جانے سے با وجود عرب جے رہے ، اور کہیں کانفوال کے ایس کی عیسائی اوشا ہ نے قرطبہ کوفع کیا . اب عربوں كوهنوب كى طرف منا برا الكين بهاں بہنج كروہ بعررك كئت الغول نے جوبی امین ہیں ایک مجبوبی سی سلط نیٹ بنائی جوسلط نیٹ غرناط کے نام سے متہورہ اوربہاں جم محکے رقبہ کے کا واسے توریب ميوني سي سلطانت هي منكن ميوث بيان يرعرني تهذيب كالمل لونه متى غرناط میں انجرا کامشہور محل اس بھی موجو دہے جس کی خوصبورت محرابیں ستوک ا ورنعش وٹگار اس زمانہ کی یا دتا زہ کرتے ہیں۔ انحراع بی زبان کا لفطه عن من من سرخ محل" اسلام میں تصویریں بنائے کی تواجا رہ لقى بہیں اس ہے سلمان معارو ں نے نہا یہ خوشنا ا ورنا زک بقش دنگار بنا ناسردع کئے اکثروہ قرآن کی ائیں محرابوں وغیرہ برکندہ کرتے سقے۔ اوران سے ارائش کا کام کیلئے تھے عربی رشم انحطیس فو دراتنی روانی اور ہوتے ہے کہ اس قیم کی ا داکشوں میں بڑی کا سائی سے کام ا سکتا ہے۔ سلطنت لخزناطه كونى ووسورس ك قائم رسى اسبين كى عيساني ریاسیں الخصوص کی است اسے برابرد باتی اورسائی رہی بہاں تك كريميى تبيي اس نے حكومت كيشل كوخراج دينا بھي قبول كيا ، غزنا لم كى سلطنت الشفي عرص ك ما ملتي أكر عيها في سلطنتو ل مي خود البري

اخلاف نرموتا رسکن کشت ایم میں د دبڑی میسائی راستوں کے حکمرا نو پ یعنی فرد یا نذا و رامسبیلا کی ایک دوسرے سے شا دی ہوگئ یجس کی بردات کیشل - ا راگون - اوربیون میں اتحادِ موگیا . فرڈ نیا نڈ ا ولک بیلا نے غرالط کی عربی سلطنت کا خانہ کردیا۔عرب کی برس مگ بڑی ہے جگری سے مقابل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ عزنا طرمیں محصور ہو گئے اور جب وہ بحوکوں مرنے لگے توسٹ فی ایم میں الفوں نے ہتھیار ڈوالدیئے ر اس کے بعد بہت سے عرب البین سے ہجرت کرکے افریقہ ہطے كئ غراط ك قريب شهرك سامن إك مقام الهجش كانام اس وانقر کی اوگارین عربوں کا آخری سانس پڑگیا ہے . ا ہم بہت سے عرب اسین میں باتی رہ گئے۔ ان عربوں کے سالة جوسلوك كيا گياوه البين كي تاريخ كاتاريك ترين باب ہے - ہر طرف ظلم وتشتر د کا با زارگرم نقارع بوں کا قتل عام ہو رہا تھا ا ورروا داری کے متعلق جھنے وعدے کئے تھئے تھے رسب کوئیں لیست ڈال دہا گیا ہی زا نرمن البين مي" ويني عدالت" ( قَامُ ہُوگئ، یہ وہ خوفناک ہتھیار قاجو رومی کلیسا نے ا ن وکوں کو کھکے ك كرا عاج اس كرسا من محكف سه الكاركرة في منافخ بهودا و خیب عربوں سے زانے میں بوری ازادی عاصل متی اینا مزسٹ سکتے پرمجبورکیا گیا اور بہتوں کوآگ ٹیں جونک ویا گیا ،عور توُں اور بیّوں کے ساتھ بھی کوئی رہا ہت نہیں کی گئی مضائجہ آیک مورخ مکھتا ہے کہ "منكرون العيني عربون) كوفكم وياكر ابنا خوست الباس تذكر كے ركھ دي اورفائحین کے میت اور برحی اختیار کریں واس کے ملاوہ اپنی زبان

ہیے رسم ورواج بہاں تک کہ اپنے نام بھی ترک کردیں اوراسینی زبان لیں اسپیریں کی اپنے نام بھی ترک کردیں اوراسینی زبان لیس اسپیریں نام رکھ لیس "اسپیری نام رکھ لیس" اسپیری نام میں اور الموے ہوئے لیکن انھیں بڑی سفا کی سے کیل ڈوالا گیا ۔ برلسی سفا کی سے کیل ڈوالا گیا ۔

ری ملی کی کے بی کردہ ہوئا۔
معلوم ہونا ہے کہ اسپین کے عیسائی نہا نے دھونے کے سخت مخا
سقے ممکن ہے انعیں اس وجہ سے صند ہو گئی ہوکہ اسپین کے عرب نہائے
دھونے کے بہت شوقین ہے ، اور انفوں نے ہر مگر عام حام کھول رکھ
سقے ، عیسا بیوں نے تو اس معا لمرہی اس حد تک مخی برتی کہ یہ احکام مادی
کروسیئے سقے کہ موروں کی اصلاح کے خیال سے اعلان کیا جاتا ہے کہ انہیں
یا ان کی عورتوں کو اکسی اور شخص کو گھریں یا گھرسے بام رنہا نے یا باقہ منہ
دھو نے کی قطعی اجازت نہیں ہے ، ان کے تام حام فور المسار کرفیئے
دائوں کا

نہا نے دھونے کے کنا ہ کے علا وہ موروں کا ایک اور قسور ہی است کیا گیا تھا یعنی یہ کہ وہ غرسب کے معاظم میں روا داری برتے تے ہوئی ہے تھیں کر واقعی جرت ہوئی ہے تھیں یہ اورام واقعی ہے ۔ د نشیا کے لاٹ یا دری نے سلال کے دائش کے لاٹ کے ایک اوری نے سلال کے میں اوری نے سلال کے اسپین سے نکا نے کی تھیں کی تی اس میں اس نے عربوں پر سب سے بڑا الزام یہی لگایا تھا وہ لکھا کہ مورکسی جیز کے اسٹے قائل نہیں ہیں جینے تام غربی محاطات میں صفیم کی آزادی کے قائل ہیں مطال کہ ترک اورو وسرے مطان ابنی صفیم کی آزادی کے قائل ہیں۔ حالا کہ ترک اورو وسرے مطان ابنی رعایا کو یہ تا زادی ہیں دیتے یہ وکھینا ہے یا وری البین کے عربوں کا اللّٰ میں۔ حالاً کہ ترک اورو وسرے مطان ابنی رعایا کو یہ تا زادی ہیں دیتے یہ وکھینا ہے یا وری البین کے عربوں کا اللّٰ میں۔ حالاً کہ تا وری البین کے عربوں کا اللّٰ اللّٰ کے دوری البین کے عربوں کا اللّٰ کو دی اللّٰ کہ تا دوری البین کے عربوں کا اللّٰ کی تا دوری اللّٰ کے اللّٰ کہ تا دوری اللّٰ کے دوری اللّٰ کو دی اللّٰ کو دی اللّٰ کو دی کے تا کو دی کا دوری اللّٰ کو دی کھینا ہے یا دوری اللّٰ کے دوری اللّٰ کو دی کے دوری اللّٰ کو دوری اللّٰ کے دوری اللّٰ کو دی کو دی کھینا ہے یا دوری اللّٰ کو دوری اللّٰ کو دی کے دوری اللّٰ کو دی کے دوری اللّٰ کو دی کے دوری اللّٰ کو دی کھینا ہے یا دوری اللّٰ کو دی کے دوری اللّٰ کو دی کھینا ہے دوری اللّٰ کو دوری اللّٰ کو دوری اللّٰ کے دوری اللّٰ کو دی کھینا ہے دوری اللّٰ کو دی کھینا ہے دوری اللّٰ کو دی کھینا ہے دوری دی کھینا ہے دوری اللّٰ کو دوری اللّٰ کو دوری کھینا ہے دوری دی کھینا ہے دوری کھینا ہے دوری دوری کھینا ہے دوری کھینا ہے دوری دی کھینا ہے دوری کھینا ہے دوری دوری کے دوری کھینا ہے دوری کے دوری کے دوری کھینا ہے دوری کھینا

کے پر دے میں کتنی بڑی تعربیٹ کرگیا اور ان کے مقابلہ میں اسپین کے میسائیل کار دیے کئن مختلف اور شعصیا نہ فا

الکون عرب جرا این سے نکائے عین سے زیادہ ترافر ایتداور کے فرانس جلے گئے ذائس ہوں کے ایک میں مات اسپین کے بانندوں کے ساتھ مخلوط ہوگئے تقے ، ابتدار ہیں تو وہ فائس عرب تھے لیکن رفتہ رفتہ وہ اسپینی ہوتے گئے لیکن بعد کے زائے کے ابینی عرب بغداد کے عوال سے بالکل مخلف ہوں گئے ۔ آج بھی اسپینی قوم کی رکوں ہیں بہت کچے عربی خون موجود ہے۔ منافل میں میں میں کے عرب خوبی فرانس اور سوئر زینیڈ میں ہی میں کے تقے مکواں کی جیست سے اہیں گئر معمولی با فعدوں کی حیثیت سے ، اب ہی کہیں کہیں دیا تھی سے اب ہی کہیں کہیں

فراسیسیوں پس عربی خدوخال نظرا ماتے ہیں -غرض البین ہیں خصرف عرب سلطنت بلاعرب تہذیب کا بھی خاتم ہوگیا اس کی خاص وجہ یہ نقی کہ اسسے بہت پہلے ایٹیا رہی عربوں کی تہذیب پرذوال اچکا تھا۔ اس کا نذکرہ ہم ایکے چل کرکریں گے بہرحال بہت کمک اور بہت سی تہذیبیں اِس سے منافر ہوئی اور اس نے اپنی تہت

اورسب الموں رِما وَی قالْ بَعْیَن اس کا زُوالْ نَهِ بُرِی سرعت سے ہوا۔ اور کچیومسرکے بعد بجاند کمنا می کے غارمی گرگیا۔ بورب سکے دوسرے ملک تو ترتی كرتے رہے ليكن يدائى طرح جودكى حالت ميں يرا ہوا دور وسطى كے خواب ديھٽا را اوراس نے ميحسوس نركياكر ونيا بہت كي بدل كئي سے ر

ایک انگریزمورخ تین پول اسپین کے عوبوں کے متعلق کلھتا ہے 'صدیوں تک اسپین تہذیب کامرُز علم دُفن اورسانٹس کا گرغ صَلَ ہرطرح کی روش خیالی اورشائشگی کا منبع را بپررپ کا کوئی ایک اس وقت نیک موروں کی مہذب سلطنت کے لگ بھاک بھی نربنیا عا فرڈینا نڈا درا۔ کے زمانے کی جندروزہ آب و ٹاب یا میاریس سلطنت کی شان و شوکت کو يد دائى شهرت وظمت كان نصيب موسكتى ب موراسين سے كال دي مگنے اور و ا س کے عیسانی کی و صف کے لئے اس طرح میکنے رہے جیسے ماز مستعار روشني كى وجه سے حِكتا ہے - بھریہ جا ندگہناگیا اوراس وات س آج تک اسپین گلب اندهیرے میں روا ہواہیے - مور دیں کی سجی یا دگاریں توا ن نجرول اور ویرا ن میدانون می جاکر د کمیور جال کهی و ه ا فراط کے ساتھ انگوراورزیوں بوتے ہتے اور مرطرف اناج کی بلی بلی مری ہوئی الیا ں نظر ؓ تی تھیں ۔ دیمیوجہاں مہی گھر گھر علم کو وانش کاچرجیا نقا وہا <u>ک</u> اً ج جا إلى اوراح كَى بنتے ہيں - اسپنى قوم انحطاً لمَا اُورز وال ميں مبتلاہے -اس كاورمباب ونياكىسب قومول كے مقا لرس بهت ينيا بوكيا ہے اور دہ اس ذلت ورسوائی کی منرا دارهی سے "

کٹنی سخت تنقید ہے! اہمی کوئی ایک سال ہواکہ اسپن میں انقلاب بدوا ور ا دشا ہ کوتخت سے اٹا رکراس کی مگر جہورت قالم کی گئی مکن ہو۔ ینٹی جہورت مجربہ تراب ہوا ورا بین کو دوسرے ملکوں کے دوش بدوش ہے آ ک -

## (۱۴) صلیبی جنگ

وارون تتوواع

المی کسی پچھلے خط میں ہیں تہیں بنا چکاہوں کہ بیت المقاس کے صول کے لئے با ایک کریت المقاس کے صول کے لئے با بات روم اور محلس کا میان ویں کے خط میں ہیں تہیں بنا چکاہوں کہ بیت المقاس کے ساتھ الموری فروس کی براہ واست خطرے ہیں ہتی اس کے ملاق میں است خصوصاً خوفر وہ متی کیونکہ وہ براہ واست خطرے ہیں ہتی اس کے ملاق بیت المقدس اور فسطین جانے والے زائرین کے ساتھ ترکوں کی برسلو کی کے بیت المقدس اور فیصلے کے مسابق ترکوں کی برسلو کی کے مقدوں نے سا رسے پورپ کوشتعل کر ویا تھا اور وہ خصد سے برہم ہور ہا تھا جنا ہی مقدوں نے سا دری کوشتا میں مقدوں کے مسابق کر محالی کر محالی کا اعلان کر ویا گیا اور اور ب کو مسابر سے بورپ کے مساب

اس طرح سے این بین میں میں جگون کی انبدا ہونی ورکوئی ڈیڑھ سو برس کک عیمائیت اوراسلام یا صلیب و ہلال کے درمیان پر شکش جاری ہیں۔ نگانے میں طویل وقفے بھی ہوئے لیکن جنگ کی فضا برا برقائم رہی بیسائی جائہ لڑنے کے لئے بلکر مقدس سرزمین میں جان دینے کے لئے موج ورموج آتے تھ لیکن اس جنگ وجدال کا مجا ہدین کے حق میں کوئی معقول لیتج برآ مرنہیں جواکچہ ع صد کے لئے تو بیت المقدس مجا ہدین کے باقد آگیالیکن بعدیں تروں نے والی سے لیا اور میر انہیں کے قیصہ میں رہا۔ بس صلیمی جنگوں کا مینتی ہواکہ لاکھوں عیسائی اوٹرسلان موت کے گھاٹ اتر گئے اور طرح طرح کی معیب تواہیں متلا رہے۔ اورایشیا ئے کوچک اوٹر سطیس کی سرزمین بھرانسانی خون سے زنگین ہوگئی ۔

ں اس دقت سلطنت بغداد کی کیا کیفیت متی ؟ عباسی اب مجی بربرمكومت نقراب بمى وەخلىغة المسكين اوراميرا لمۇنىين لىقى يكين وہ محض برائے نام با دشاہ ہے ان کے افتیارات کچوں سنتے ہم دکھیے گئے ہیں کہ ان کی سلطنت مگرمے مگریت ہوگئی تھی اور تام صوبے فود مختار موسكة سف يها ل تك كمحمود غزنوى منه جر براطا تقور با وشاه مقااور مب نے مندوستان پر با را حلے کئے تھے فلیغہ کو یہ و فقکی دی کہ اگرتم میرے مطابح منظورنه كر ديم تومين تبلين قبل كردون كالبغدا ديل بهي ترك سياه وَمِغيدٍ ك الك مقع اس كے بعد ركوں كى ايك دوسرى قوم لينى سلحوتي آئے ، الغول نے بہت جلدایا اقترارقام کرلیا وردورتک نیخ کرتے چلے گئے ہیسا ل تك كقسطنطنيد ك دروار ب يكب بنيج كئة ربكين مُليغهاب بعي خليفه نقار اگرمیہ اسے کوئی سیاسی اختیارات ماصل نہ تھے ۔اس نے سلجوتی سرداروں كوسلطان كاخطاب عطاكرديا قااد ورحقيقت مين بيي سلطان مكومت كرت تنف كواعيه اليول كي ليبي طليس للحوتي سلطانون سيمونين -پورب بی ملیبی جنگوں کی وجہسے عالم عیسا میت کے تصور کو بهت تعویت بنی اوروه تهم غرمیسوی مالک سے جدا سجها مانے لگا پورپ کا ایک شرک عقیده اورمشرک مقصد نقا ربین مقدس مرزمین كومنكرين كي پنج ك جيرايا جائية اس مشترك مقصد في لوكوں كوكون ے انٹاسرشارگر دیاکہ وہ اس کی حاطر گھر بار۔ مال دولت سب مجھورہ

معاثر کو اُٹھ کھڑے ہوئے ۔ بہت سے تواس نیک مذہبے کے اتحیت سکتے اوربہت سے پوپ کے اس وعدے کی بناریر سکے کرجولوگ اس حنگ میں شريك ہوں گے ان كے كناه معاف ہوجا مين كے اس كے علاو صليبي فلگوں کی تہیں اور چیزیں بی کام کر رہی تنیں ۔ مثلاً روم کی خواہش ہتی کہ لمنطينه كالأك بن حائث تهيس إداموگا كرفسطنطينه كالليسارو مي كليسا سے بہت مخلف نفا قسطنطنیہ والے اپنے آپ کو یکے عیبا لی کہتے ہے رومی کلیساسے سخت نفرت کرتے سقے اور یا یائے روم کو بڑتی سمجتے تعے اس نے بوپ چا ہا کہ تطنطینہ کے غرور کو نیجا دکھائے اور اسے بھی ابنے یں شال کرتے ۔ جا مجہ ترک منکرین کے ملاف مزہبی جنگ کے بردى بين پوپ وه با ت جاصل كرنا جا ستانغامس كي استهيشري تُنابِق سِياست داں يا دہ لوگ جرا نے آپ كو مدبر كتے ہيں ہيشہ ای قسم کی جالیں ملاکرتے ہیں بہرمال تم روم اور تسطیفید کی اس اہمی شکش کو ذہن میں رکھنا کیونکہ میں لیبی حنگوں کے دورا سیس بار ہا نظر

آتی ہے۔ صلیبی خبگوں کا ایک اورسبب خالص بخارتی تھا۔ تمام کا روباری طیقہ بانھیوں دنیں اور جنوا کی بندرگا ہوں کے تاجرا کن کے حق ہیں ہے کیونکر سلجوتی ترکوں نے ان کے مشرت کی طرف کے بچا رتی راستے بند کروئی سقی جس کی وجہ سے ان کی شجارت کو بخت نقصان بہنچ رہا تھا ۔ عوام کوان وجرہ کا کوئی علم نہ تھا ۔ افعیں بھلا کون جالا آبیات ال عوام کو دجہ کو چھیاتے ہیں اور تکلف اوراستام سے مزم ہب ،انساف حق وغیرہ کا نام نیا کرتے ہیں ۔ یہی حال صلیبی جنگ کے زانے میں تھا اور

یمی آے کل بھی ہے رعوام نے اس وقت بھی دھوکا کھایا اورا بھی اکثر لوگ سیاستِ والوں کی میٹی مٹی با توں کے فربیب میں کا جاتے ہیں ۔ غرضکھیلیں حنگوں کے گئے بے شما رمجا ہرین کل کھڑسے ہوئے ا ان مِن نیک اُ ورمخلص لوگ مجی تقے اور ایسے مبی تقیح خبیں منکی کی ہوا ہی نرلکی تی میر لوگ لوٹ مار کے خیال سے گئے ہتے ، گو یا مجا حدین کے جتھے ، مقدس اوروینرارلوگوں اورا ن برمعاشوں اورغنٹروں کاایک معجون مرکب منقے جفیں بُرے سے بڑا ہرم کرنے میں کوئی عار نہ تھا ، کہنے کو تو یرمجا برین گئے ہے ایک اعلیٰ مقصد کی تھیل کے لئے لیکین حقیقت ان میں ا سے اکثر و بیشتر انتخانی نا روا اور ذلیل زین حرکتوں کے مرتکب ہوئی۔ بہت سے توراکتے ہی کیں نوٹ مار اور شراری کرنے میں ایسے محومو سکے کم فلطین تک پہنے بھی مایا ئے ربض کے راستے میں بہودیوں کوتہ تین كرنا تردع كيا أورتعض سف ايفعيسائي بعاميون ي كوتل كردالانان برسلوكيوك سے كسى كسى ان عيسانى مكوب كے كسان بى عاجز آجاتے ستے۔ جہاں سے یہ لوگ گذرتے سقے چنا کنے وہ ان کے فلا ف الش کھڑے ہوگ ا كنايس سے بہتوں كوقل كرويا اور باتى سب كو كال يا ہركيا۔ بالاخربوشوں کے رہنے والے کا ڈ فرے نامی ایک نا رمن کی سرکرد کی میں یہ مجا ہرفلسطین پنچ گئے۔ اوراُلغوں نے سبیت المقدس کو فتح کرلیائ کے بعد ؒ ایک مفتہ بگ قبل عام جاری رہا۔ اورسخت خونریری ہوگی ۔ پینا مخبر ایک فرانسیسی نے حیثیم دیرحالات کلمے میں کامسجد کے سائبان میں م عَسُنوں هُسُنوں خون نقا اور گھوڑ وں کی لگایں خون میں ڈوب جاتی قیس'' غرضكر كا دُ فرسے سبیت المقدس كا با دشا ہ ہوگیا ر

*ستربرس بعدصلاح الدين سلطان مصرنے عيسا بيوں سيسيت* للقلا پرچین لیا-اس سے بورب میں تنبئے سرے سے انتقال بیدا موا<sup>-</sup> اور پر بہت سی ملین جائیں ہوئیں اس مرتبہ کورب کے با وشاہ اور شانشاہ بْرات خود شر یک مهوئے " نکین الفیسُ زیا ده مجھ کا میا بی مزمو ئی- ' و ہ اپنی اپنی فوقیٹ کے لئے آپس میں البتے جھاڑتے سفتے ا ورا کیے وسرے سے جلا کرتے تھے، مصلیبی حیاب خوفناک اور دست مانز لڑائیوں • إندروني سا زمتوں اور 'ایاک جوائم کی ایک افسوس اکب واساً ن سبے لیکن بھی تمہی ا نسانی فطرت کا درخانیاں ٹرخ بھی ا ن سفاکیوں کی تاریکی میں حکک اُٹھٹا تھا۔ چاکئے ایسی مثالیں بی لمتی ہیں مبب دشمن اپنے دشمن کے ساتھ اطلاق اور واور سے بیش آئے ۔ فلسطین میں یورب سے ج إ د ثا ه لژنے آئے تھے ا ن میں انگلتا ن کا رمیبرڈ شیر دل ہی تھا جر ا پنی حبانی قوت اوروایری کے بے بہت مشہور تھا۔صلاح الدین بھی برام وميدان قا اورنتجا تحست پس خاص طور پرمشهورها: پها ب کاپ كر عيمانى مجا بديمي بن كا صلاح الدرن سامقالم موا نقا اس كى سخاعت ك معرّف موسمي - جنائي به هدمشورت كداك مرتبه سخت بياريرا مثا پراسے بوگ گئی تھی . جب صلاح الدین کواس کی اطلاع کی تواس نے بها خود سعة تا زه برف منگوا كراست ججوايا - اس زانه يس آج كل كى طرے یا بی جا کر تو برف بنایا نہ جاتا تھا اس سے تیزرفنا رسرکا روں کے فریع سے بہاڑوں سے قدرتی برن منگوریا جاتا تھا۔

صلیی خگوں کے زانے کے اور بہت سے تصبے ہی شہورہیں نا برحم نے والٹراسکاٹ کی کتاب ٹیلیٹان تورٹرھی ہوگی - ان مجا ہوں کے ایک جھتے نے قسطنطنیہ بہنچ کراس پرقیفنہ کرلیا۔ افوا نے مشرقی سلطنت اور دی کلیا۔ افوا قام کرلیا۔ افوا قام کرلیا۔ ان مجا ہروں نے قسطنطنیہ میں بھی خوب کشت ونون کیا اور تہرک ایک حقے کو آک نگا دی لیکن یہ لاطینی سلطنت زیا وہ عوصہ تک بہنیں بلی مشرقی سلطنت سے یو ان با وجود کمزور ہونے کے بچاس برس بعد بھر وابس مشرقی سلطنت سے یو نانی با وجود کمزور ہونے کے بچاس برس بعد بھر وابس مشرقی سلطنت اور آئی دوسوبس کی اور آئی دوسوبس کی اور آئی دوسوبس کے بعد کوئی دوسوبس کی اور آئی دوسوبس کی استان کی مشرقی سلطنت اور قائم دہی یہاں تک کرستان کے بھی ترکوں نے کراس کا باکل خاتمہ کردیا۔

قسطنطند برمجا بدوس کا تبعند کریلند پرصاف ظاہر مہوتا ہے کرددی کلیسارکا اصل منتا رہبی نقا کہ وہ اپنے افر وا قنرار کو بڑھا نا چا ہتے ہتے ۔ اگرچ قسطنطند کے یو نانیوں نے پریشانی اور گھراہ شدیں روم والوں سے یہ ورخواست کردی ہی کر ترکوں ایک مقا لم ہیں ہماری مروکر لیکن حقیقت بہ ہے کہ الحوں نے مجا ہروں کی ذرا ہی مرونہیں کی ملکر وہ اُک سے بخت نفرت کرتے ہتے ۔

ان حکوں میں سبسے زیادہ درد ناک بچی کی صلبی جنگ تھی۔ زیادہ درد ناک بچی کی صلبی جنگ تھی۔ زیادہ درد ناک بچی کی صلبی جنگ تھی۔ زیادہ تر در اس اور کچ جرمنی کے نوع رائے بھی جوسٹ میں آگر اس سے کلی گھان کی۔
ان میں سے بہت سے توراستے میں مرگئے اور بہت سے کھوگئے الیٰ کسی ذکسی طرح ارسلز بہنچ گئے۔ یہاں ان موے بچوں کو سخت دھوے دبڑ گئے اور برمعانشوں نے ان کے خرجی جوش سے ناجا کرنی فائدہ اُٹھا اِبرہ مہیں اپنے جہازوں پڑ مقدس مرزبا

کے پہنچا دیں سے لیکن اضیں مصریں غلام بناکر بچ ڈالا۔ انگلتا ن کے شاہ رجرڈ کو ملسطین سے والیں ہوتے ہوئے

د تمنوں نے مشرقی بورب میں گرفتا رکرلیا اور بہت بڑی رقم یعنے کے بعد رائی میں مرد اس کے ایک باد شاہ کو فلسطین ہی میں مکر ایا گھا ۔ اور

اسے بی خوں بہا ہے کرچوڑا تا۔

مقدس روی سلطنت کا ایک باد شاہ فریڈرک باربر و السطین یس ایک ندی میں ڈوب گیا۔ جیسے وقت گزرنا گیا صلیبی حبگوں کا نالتی دنگ بھی چیکا پڑگیا اور لوگ ان سے عاجزا گئے۔ بسیت المقدس ملما نوں ہی کے قبصنہ ہیں رہا۔ سکین اب پورپ کے بادشاہ اور عوام اسے دو بارہ فتح کرنے کے نئے مزیدر و بسیر اور جا نمی ملف کرنے کو تیار شق اس کے بعد کوئی سات سوبرس نک بسیت المقدس پرمسلما نوں کا قبضہ رہا ۔ حتی کہ الجی مسلک کوئی سات سوبرس نک بسیت المقدس پرمسلما نوں کا قبضہ رہا ۔ حتی کہ الجی مسلک کا تبطیع سے اخوالی انگریز جوئیل نے اسے ترکوں سے حین لیا ۔

بعد کی سلیبی طبیع میں سے ایک بہت دلیب اور معولی ہوئی سے ایک بہت دلیب اور معولی ہوئی سے ایک بہت دلیب اور معولی ہوئی سے ایک بہت دلیب ان معام ہے۔
یعنی مقدس رومی سلطنت کا شہنشاہ فریڈرک ٹائی مصربہ جا اور اللہ نے کیسہ کے بجائے اس نے سلطان مصرب طاقات کی اور اس سے کیسہ دوستان معاہرہ کرلیا، فریڈرک بڑا عزم عولی آدمی تھا۔ اس زائم میں حبب کہ اکثر با دشاہ معولاً ہے پر سے مہوتے ہے۔ وہ بہت سی لی حب کہ اکثر با دشاہ معولاً ہے پر سے مہوتے ہے۔ وہ بہت سی کے خطاب سے مشہور ہے۔ بوپ کی وہ فرا بروان کرٹا تھا۔ اِس کے خطاب سے مشہور ہے۔ بوپ کی وہ فرا بروان کرٹا تھا۔ اِس

نے پوپ نے اِسے لمحد قرار وے دیا تھا لیکن اس کا فرفیرک پرکچھ افرنیس موا۔

اتر ہیں ہوا۔
عزمن صلبی خلیس اپنے مقصد کی تعمیل میں ناکام رہیں الکین
اس مسلسل حبک نے سلجو تی ترکوں کو بھی شل کو دیا سلجو تعمید کی گزدی
کی بھی خاص وجہ نہتی بلا اس سے زیادہ جاگیر داری نظام نے الاکی
سلطنت کی جڑیں کھو کھلی کردی تھیں۔ بڑے بڑے نواب اپنے آپ
کو تقریباً خود مختار سجھتے تقے دہ آپس میں برابر لڑتے رہتے تھے۔
کو تقریباً خود مختار سجھتے تقے دہ آپس میں برابر لڑتے رہتے تھے۔
کمبھی کبھی وہ ایک دوسرے کے مقالے میں عیسائیوں سے بھی مرد
سیائی دوسرے کے مقالے میں عیسائیوں سے بھی میں میسائی اس ائر ردنی کی دوجہ سے کبھی میسائی میں میسائی میں میسائی اس میں جب صلاح الدین جیساتوی مکرال ہوا
تقاتو اس کی کھر ترمیاتی تھی ۔

مجا ہرین کو فائرہ بہتی حیاتا تھا تھی جب صلاح الدین جیساتوی مکرال ہوا

ب وه چزی نقیس کراگریطرس رامهب زنده مهو تا تو الخيس حقارت كي نظريه ويكفيّا " صلاح الدين كاست<del>روا ت</del>قريس انتقال موگيا اور دفة رفته رہی سہی عربی سلطنت ہی مٹ گئی مغربی ایشار کے اکثر صول میں مجبو مسطح حجمو نے نوا ہوں کی مرولت طوا کُٹُ الملا کی کا دور دورہ مہوگا يس مونى وأسه بهي شكست كالمبهُ ديمها يرط ا اور بالأخروه قيد كرلياً يا -اس عرصه من مشرقی اور دبطی اینیار میں برٹے بڑیے اہم انقلاب ہوگئے مغلِ قوم اپنے زبرد ست سردا رجبگیز خاں کی اسحیٰ میں مشرقی مطلع برِکا لی گھٹا کی طرخ جھا رہی تھی ا ورِ عیسا بی نمجا ہدا درمسلان غا زی دونوں اِس اُعظم موے طوفان کو دکھ دیکھ کرڈررہے تھے۔ بہر مال ہم جنگیرخاں اورمغلوں کا اکنرہ کسی خطامیں تذکرہ کریں گئے ۔ اس نحط کوختم کرنے سے پہلے ہیں ایک صرف ایک بات اور كها جا مها بون - وسطى الينيار كے عمر سجاراتيں اس زار ميں ايك بہت براعرب طبیب موجود نقایس کاشهر ٔ ساری ایتیار اوربورپ ک بہنچ کیا تھا۔ایس کا نام ابن سینا تھا۔ دہ نٹہنٹا ہ اطبا کے نقب سی مُظہور تقا میلیبی جنگ شروع ہونے سے پہلے سست علی میں اس کا انتقال

میں نے ابی سبینا کا ذکر اس کی غیر معمولی شہرت کی دم سے کیا ۔ لیکن یہ کمحوظ رہے کہ اس زما نہیں بھی جب کرع ب سلطنت روال پذریکتی سعرب تہذیب کامغربی ایٹیا رہیں اور وسطی ایٹ یار کے تبض حصول میں برستورفروغ رہا۔ با وجو دیکہ صلاح الدین صلیبی چنگوں میں مصروف بھا بھیر ہی اس نے بہت سے کا کج اور اسپتال کھولے بنگین اب اِس تہذیب کی ساری عارت یکا کیس بیٹھنے والی متی۔ مغل مشرق کی سمت سے بڑھتے چلے کا رہیے ہتے ۔

(۹۳) صلیبی حبگوں کے وقت پورپ کی حالت

برون سواع

میں نے اپنے بھیلے خطیس گیار ہویں ، بار مویں ا ور تیر هویں صدی عسوى ميں اسلام اور عيساً نيت كي تكر كا كيے ذكر كيا بقار اس زمار ميں پورپ میں عالم میمی کے تفتور نے نشوونما پائی اُس وقت میسائی مزم ہب سا<del>ر</del>ے يوربيين بيل چكا تا سب ساخرين مشرقي يورب كي سلاني قوير اين روسی وغیرہ اس میں شامل ہوئے اس سلسلہ کیں ایک و سجسب تصار شہور سے ومعلوم نہیں کہاں تک میج سے اکتے ہیں کہ اس زمانے کے روسوں فيسائئ مزبب فتول كرفيت بهلاان تبديى مزبب محمئله بر عوركيارا لهون نے دونئے نرمبوں كانام منا قارىينى عيسائيت إدر اسلام کا چنا بخر ا موں نے بالل آج کل کے اندازیں ان مکول یں جال با مربب رائح شے - ایک دفدھیا تاکہ وہ ا ن مذاہب کی جی نا بین کرکے ان کے متعلق اپنی رائے دے ۔ یہ وفد پہلے مغربی الیشیا كَ مِعِنْ مِقَا بِاتِ بِرِكِياً جِهَا لَ اسِلِامٍ كِا زور تِعَاء اسِ سُخِ بِعِرْسَطَنطِيْدًا إِ يها ل كامنظر د مكيه كر و ق و نأك ره گيا بكيونكريها ل كليسا كي تقريبات برس نفات سے ہوتی تھیں اوران میں کا نابجا نا بھی خوب ہو تا نفا۔ یا دری بڑا شا ندارلباس بہن کرآتے ہے اورافرا طسے وختبویش سلگانی جاتی تقیں سال کی طرف یہ ہو سے بھا سے نیم وحتی لوگان

نرمبی تقریروں سے بے انہامتا خرموے - اسلام میں عبلایہ علا له کہاں تع اس كے الموں نے عسائيت سے حق ميں فيصله كرايا . اوروائي جاكراني فيصل سع مطلع كرديا- أس يربا دشاه ابني ساري قوم ك سأة عیسائی ہوگیا۔ چونکران بوگوں نے عیسا بیّنت قسطنطینہ سے لی لمتی اس سے وہ رومی کلیسا کے نہیں بلکر قدم یونائی کلیسا کے بیر ورہے اور بعدیں ہی روس نے کھی یا یا ئے روم کو تسلیم نہیں کیا۔ روس صلِّيبي حِنْكُو لَ سِي بهت بِهِلِّهِ عِيمًا فِي هُوجِهَا تَقَا مِنَا ہِ كركبي زانديس بلغاريه والون كابني اسلام كي طرف كيد رجان موا تقالیکن پرتسطنطنیه کی شف زیا ده موخر نابت موکی- آن کے بادثا آ ف تسطنطنيكي ايك منا مزادى سے شارى كى اور عيسائي موكيا. بہت سے اس باس کے ماک بھی عیسانی ہوگئے۔ لیبی حکوں کے زما نہیں اورب میں کیا ہور یا تھا ہیں نے تہیں بنایا تقا کہ یورپ کے تعفق با دشاہ بھی فلسطین گئے <u>تھے اور</u> ا ن میں سے اکثر طرح کطرح کی پریشاً بنوں میں مبتلا موٹے تھے۔لیکن ان کا پوپ روم ہی کمیں بنیٹے بیٹے احکام جاری کرتا تھا۔ اور "منکر" ترکوں کے خلاف وہنی جنگ میں شریک ہونے کے لئے ہوگوں کو جوئن د لایا رہنا تھا۔ اس زا نہیں پُوپ کی قوت معراج کمال ہر متی میں تہیں یہ واقعہ تباحیکا ہوں کہ ایک مغرور با دشاہ ہو ہے معانی انگُنّے کیا فعالواس کی اجا زت کے انتظار کمیں بہت و کرتگ نگے يبربرف بين كمراز إيبي وه يوب كريكوري بنعتم تفاداس كالكالم لِنْتُ يرا نِرْهَا) َ مِن نِهِ بِوبِ نِهِ انتَحَابِ كا ايك نياطر لقِه أيجاد کیا ۔ رون کیمولک فرقے کے سب سے بڑے یا دری کا رون کہ استے ہیں ۔ اس کا رون کیمولک فرقے کے سب سے بڑے یا دری کا رون کہ ہاتے ہیں ۔ اس کی کا بج نیا کے علاوہ اس وقت سے اب کہ بحضہ جلا آتا ہے ۔ اب ہی جب بوب کا انتقال مو تا ہے تو کا رون توں کے کا بج کا علیہ فور اُ طلب کیا جب اور یہ لوگ ایک مقفل کم سے میں بیٹیے جا تا ہے ۔ اور مذا بر جا تا ہے ۔ اور مذا بر حالت استخاب اور مذا بر سے اندر اسکتا ہے ۔ اگر ان میں اختال نہ والت ہو تا ہے ۔ اگر ان میں اختال نہ والت ہوتا ہے ۔ اگر ان میں اختال نہ والے بات بر سے اندر اسکتا ہے ۔ اگر ان میں اختال نے بر خودہ جارتا جا را کی ہائی است بر سے اندر اسکتا ہے ۔ اگر ان میں اختال میں اختاب ہوجاتا ہے ۔ اگر ای بات بر منتقل ہوجا تے ہیں اور جسے ہی انتخاب ہوجاتا ہے ۔ اگر ان کی انتخاب ہوجاتا ہے ۔ اگر ان کی انتخاب ہوجاتا ہے ۔ اگر ان کی اور ہوتا ہے انتخاب ہوجاتا ہے ۔ اگر ان ہی اور ہے ہے ۔ اندر اسکتا ہے ۔ اگر ان ہی اور ہوتا ہے ۔ انتخاب ہوجاتا ہے ۔ اگر ان ہی اور ہوتا ہے انتخاب ہوجاتا ہے ۔ اگر ان ہی اور ہوتا ہے ۔ اندر اسکتا ہوتا ہے ۔ اندر اسکتا ہوتا ہے ۔ اندر اسکتا ہے ۔ ا

برسی طرح بوپ کا انتخاب ہوتا تھا اسی طرح مقدس رو می سلطنت کے خہنشاہ کا بمی انتخاب ہونے لگا کیکن اسے بڑے بڑے دئیس منتخب کرتے سے ان کی تعدا دسات ہوتی تھی اوروہ 'انتخاب کننڈ روسار'' کہلاتے سکتے ۔ گویا اس طرح ان کی یہ کوسٹش تھی کہ با دشاہ ہیشما ایک ہی خاندان کے مزہوں ۔ لیک جھیقت میں عرصہ کہ ایک ہی خاندان ان انتخابات برجاوی رہا ۔

چنانچه با رهویں او رمتیرهویں صدی میں ہوہن اسٹاؤ فن خاندان کی حکر انی رہی - ہوہن ہسسٹا دُونن شاید جرمنی میں کوئی حجومًا ساقصبہ یا گا کوں ہے - چونکہ یہ خاندان اول اول وہیں سی



کیا نقااس سئے اس کا بھی نام پڑگیا۔ ہومن اسٹا وُمن کا فریٹررک اوّل معرود اور میں میں اس مناه للمع میں با وشاہ ہوا، وہ عام طور پر ٹررک بار بروسا کے ام سے مشہور ہے ۔ یہی وہ با وشاہ تھا جھلبی حبگوں کے زیانے میں ڈو ب رمرگیا تقار لوگوں کا خیال ہے کہ اس سلطنت کی تاریخ میں اس کا دور حکومست سب سے وَرخشاں رہاہے بجمن و اسے تو مرست تک اسے مورا مانيم ديوتا ارنتے رہے جس كے متعلق لا كھوں اضافے مشہور تھے ان كاخيال تقاكر ومكسى بهاوكي كهومين سورما به اورجب وفت آسے گا توبیدار موکا اورا بنی قوم کو بچا نے کے سئے اسے گا۔ فریررک باربروساکی بوپ سے بڑی بخت جنگ موئی لیکن اس میں ہو ب کوفتے موئی اور فریڈرک کواس کے سامنے جھکٹا پڑا۔ وہ مطلق العنّان با دناہ تقالیکن اس کے ماتحست رئیس اسے براردق كيت رب - اللي مي جوبرك برك شهراً با دموت جار ب في زيرك نے ان کی آ زادی کو کیلنے کی کوششش کی تیکن اس میں وہ ناکام رہا جرمنی میں بھی بڑے بڑے تشہر خاص کرندیوں کے کنا رہے آیا دہو لیے تھے۔ مثلاً کو بون سمبرگ فرنیگ فرٹ وغیرہ ، یہاں اس نے با نکل مخلّف حكمت على اختياركي أييني الأشهرول كي إزادي كي حايت کی اس سے اس کامقصد سے نقاکہ رمنیوں کی توت کم ہوجائے -میں اِ رائمہیں یہ تبا چکا ہوں کہ مندوساً ن میں اِ دن<sup>اہث</sup> کا قدم تفتورکیا تھا جہ رہوں نے ابتدائی زانے سے لے کواشوک بے زالانک اورا رفقشا تیر کی تصنیف سے بے کرا عاریہ کی یتی سار کے زانے تک إرباراس کا اظہار کیا گیاہے کہ آوشاہ کو رائے عامہ کے سامنے سرتسلیم خم کرنا چاہئے کیونکہ اصلی ماکم خورجہور
ہیں۔ مہندوسانی نظریہ بہی تھا اگر میاعلاً بہاں کے با دشاہ بھی دوسرے
ملکوں سکے با دشاہوں سے کچھر کم مطلق العنان ندھتے دہ مطلق العنان
عقے لیکن فور اس کا قدم یو رہی نظریہ سے مقا بلر کرو۔ اس زائیل
و باں کے معنن با وشاہ کو ختا رکل استے ہتے ان کے نز دیک اس
کی مرضی قا نون کا مکم رکھتی تھی۔ وہ قلصے ہیں کہ" با دشاہ روئے زمین
پر زنرہ قانون ہوتا ہیں "خود فریڈرک با ربروسا کہتا ہے کہ" رعایا
کا مرتب نہیں ہے کہ بادشاہ کے سئے ہیں ہائی دہ تو محن
بادشاہ کے احکام کی میں کرنے کے سئے ہے "

اب فراجینی نظریمی من واگرچرد اس کے باوتا ہوں کے برات کے بادت ہوں کے برائے بندا ہنگا و ناہوں کے برائے بندا ہنگا و ندا ہی وغیرہ لیکن ان خطا ہوں سے وھوکانہ کھانا۔ ان کے نظریہ کے مطابق با وثاہ کی عتیبت پورپ کے مطابق با وثاہ کی عتیبت کو مینی مصنف مین گھنا ہے نہ طاب میں جہورسب سے اسم عنصر ہیں اس کے کھیتوں اور فضلوں کے نفع بخش ویوٹا ہیں اور سب سے انوئی با وثناہ کا منبرا اسے ا

عرض کورب میں باوشاہ سب سے برتر مجھاجا آ تھا۔اس سے بارتر مجھاجا آ تھا۔اس سے بادشاہ کے دبانی صفح بادشاہ کا میں ا بادشاہ کے ربانی حقوق کا تخیل بیدا ہوا۔ لیکن حقیقت میں وہ برتری سے بہت و ورتھا۔ اس کے ماسخت رمیں بڑے سرکش ہوتے ہے۔ اس کے علاوہ شہروں میں بھی رفتہ رفتہ نئے طبقے بیدا ہو گئے جافقیا داشا کامطاب کے افغال کے دیا میں سب سراففل کے نے میں دوسری طرف بوپ کو بھی دعولی تھاکہ و نیا میں سب سراففل دہی ہے ، ظاہر سے کہ و ولواریں ایک میان میں کسے روسکتی ہیں۔ ینامیر وہ آیس میں عکراتے سے ،

فریڈرک با ربروسا کے پوتے کا نام بھی فریڈرک تھا۔ وہبہت کسنی میں با دکتا ہ موگیا تھا اور خریز رک ٹانی کے نام سے مشہورہے ، یہی وه با ديثا ، مقا جِرٌ عجوبَه روز كارٌ كَهلانا خاا ورجس نے ظلطین ماكرسلطان مصرسے دوسًا ندمعا ہرہ کیا تھا۔ اُس نے ہی اپنے وا واکی طرح اوپ گی کوئی پڑوا نرکی اوراس کاحکم استے سے صاف انکا دکرویا ۔ یویب نے یہ انقام لیاکہ اسے مرتد قرار دے دیا ہوب کے باتھ ہیں بہت بانا اورز بردست متميا رقابيكن اب يه زنك ابودموتا جاربا قا فريرك تانى نے بوب كي فيض وغضب كى ذرايرواندكى اوراب زائم مى برل رہا تھا ۔اس نے پورپ کے تام با دشا ہوں اور فر ہا زواؤں کو برے لو بل خط سکھے جس میں اس بات پر زور دیا کہ بوب کو یا د شاہوں - كنمعالمات مي وخل ديف سے كياسروكار واس كانعلق توصرف مزمبي اورروما ني معالات سے ہے ، اسے سيا سيات بل الكب ندا و انا جات اس كے علا وہ اس نے يا وريوں كى بداعا بيوں كى يول بھى كھولى تقى أن معالم میں بوب کے مقابلہ میں فریڈرک کی دلیلیں بہت وزنی تقیس ۔ اس کے طابق بہت و تحبیب ہیں کیونکہ با و نتاہ اور بوب کے درمیان جورا في تشكش على آتى نتى أس مين اب عهد جديد كي خيالات كي حبلك

فریرکٹانی نربب کے معالمیں بہت قراخ دل فارعرب ادر بہو د فکسفی اس کے دربار میں آباکرتے نقے کہتے ہیں کراسی نے عربی اعدا و اورائجرا بورب بیس رائج کیا- د تمهیں یا دموکا که انجرام بندوستان کی ایجا و ہے) اس نے تیبلزگی یونیورٹی بھی قائم کی او رسلارنو کی ترم یونیورسٹی بیں ایک بہت بڑی طبی درسگا ہ بھی کھولی -

فریزرگ ثانی سلام ایم سے مصلاع کب رسرحکومت رہا ہی کے انتقال کے بعدسلطینت ہوہن اسا وُفن خا ندان کے باکھ سے کل گئی لكرس بين بين وسلطنت كا خالته مي بوگيا - آلي بود خيار موكيا - جرمني ك کرشت کرشت موگئے اور برسول و اس منحنت بدنظمی رہی ۔ ڈ اکولیٹرست بانکوں نے میاروں طرف لوٹ مارمچا رکھی تقی اور ٹوئی اٹھیں روکنے والانه تھا مقدس رومی سلطنت کا اِرا نِھا نا شاہ جرمنی کے بس کی إِ" نهتى - انگلشاك اورفرانس كا با دشا ه رفته رفته اپنى يوزنش كومضبوط کر رہے تھے اور بڑے بڑے سکن نوابوں کوا پنامطیع کہتے جاتے عقد اگر مرجرمنی كا با وشاه مى نظام رسب رئىسول كاختهنشا ، تقالىكن ده پوپ اوراطالوی تهرول سے ارشے میں اتنام عروف مقاکر اسے ان رمیسوں کی سرکو بی کرنے کی فرصت بنیں تھی ۔ جرمنی کو یہ اعزا ز ضرور حال تخا ( اگریه کو بی اَعز از ہو، کہ ا ن کا با دیثا ہمقدس رومی سلطنت کا خېېنشا ه لقارليکن اس کی اسے کا نی قيمت او اکرنی پ<sup>ن</sup>ړی ۔ بعنی خود اس محظمين نغاق بزه كياا وروه بببت كمز ورموكيا اسسع بهت يهليك جرمنی متحسد ہوسکے انگلتان اورؤائس تے ہوگ قوم بن چکے ہے۔ جرمنی میں قرسینکڑوں برس یک بےشا جیوٹے چھوٹے وا زوا ہوئے رسے البمی کوئی سا مر برس پہلے وہ متحد ہوا ۔ بھر بھی یہ حیو نے جو فرال ا في رس اس انوه كا فاتم تو شلت الله ي خلك عظيم ف كيا-

فریڈرک ٹانی کے بعد جرمنی میں برنظمی اس عدرکو بینے گئی تھی کرتیکس برس تک شهنشا ه کا انتخاب ہی م<sup>ن</sup>ہ ہوسکا ، بالاخرس<u>تا کا اے میں ہیں</u> برک كاكا وُنت رودُ لف خهنشاه منتخب موا-اب كوياايك منا فاندا ن رمین ہیں برگ منظرعام برآیا ۔ پرسلطنت کے فاتنے تک علاا وراس کی حکومت کا آ فتاب بھی جنگ عظیم کے زمانے میں عزو ب ہوا - حباک ضروع ہونے کے وقت اسٹریا م<sup>یکر</sup>ای کا با دیشا مہیں برگ بنا ندان ہی كا فردَ تقاراس كا نام فرانسس تجوزف تقارِ وه نها بيتُ بورُها تنفس عَمَا اورخنت پرنیٹنے اسے کوئی سا پھے ہیں ہوگئے تھے ۔اسی کاجتبیا ا ور ولى عهدوه أفراز فرون الرقاء سي الانجيس بوسينا ربلتان سي سیراجیو دے مقام پراپنی بیوی کے ہمرا ہ قتل ہوا تقارات قتل کی بدولت جنگ عظیم شروع ہوئی تی اس جنگ نے بہت سی چروں كا خائته كرديا - ان بين سبس برك كا قديم خاندان بهي تقا -یه تو ہوئی مقدس رونی ملطنت کی وا سّا ن -ابسنواس کے مغرب میں فرانس اور انگلتان اکثر ایک دوسرے سے رہر پیکا ر رہتے ہیں اورِ اس سے زیاوہ پہاں ہے اکوشاہ اپنے اتحت زُسُوں ست وگریباں رہتے تھے ، ان ملکوں کے با دشا ہرمنی کے ادشاہ ياشه نتاه كي يرنيست اليف امرار كيمقا بلرس زيا ده كامياب موت ینانخ انگلیتان اورفرانس میں انررونی انتسبا و بیدا مو گیا<sup>۔</sup> ا ورائس اشحا وسے ان کی قوت بیں بھی اصافہ ہوا۔ اسی زما شهی انگلساً ن می ایک نهایت ایم واقعه مواجو تأیدتم نے پڑھا بھی ہو بعنی مصلال عربی بادشاہ جان نے میکنا چاڑا پروتخط کئے۔ جان اپنے بھائی رج ڈشیر دل کے بعد تخت پر بیٹھا۔ وہ بڑا ہیں امرار نے اسے تھیں ندی کے جزیر ہ رئی میڈیں گیر لیا۔ اور دھ کا کرستی امرار نے اسے تھیں ندی کے جزیر ہ رئی میڈیں گیر لیا۔ اور دھ کا کرستی امرار نے اسے تھیں ندی کے جزیر ہ رئی میڈیں گیر لیا۔ اور دھ کا کرستی کرنے پر مجبور کیا۔ اس فران کی روست، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انگلتان کی سیاس کے امرار اور جہور کے بعض حقوق کا احترام کرے گا۔ انگلتان کی سیاس طور پر درج تھا کہ با دشا ہ ضہر بول کی جا تدا و اور ان کی آزادی کے معالم میں ان کے جمعصر وں کے مشور سے کے بغیر کوئی وض مذو سے گا۔ ای سے جوری ( اس کا میں با دشا ہ کی افرار اس کی بہت صدر وگا۔ ای سے جوری کری اور ان کی آزادی کے معالم ہوگئی جوری ( کی کا دشا ہ کی برتری کے فرار سے ہیں جوری اسلامات میں عام ہوگئی انگلتان با دشاہ کی برتری کے فرار سے کا جومقدس رومی سلطنت میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا اس وقت بھی قائل مذتیا۔

کتلی جرت کی بات سے کہ جوقا نون انگلتان کے لئے سات سو برس پہلے بنایا گیا تھا۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے اتحت آج بھی اس بوعل نہیں ہوتا۔ بہاں تواب بھی ایک تخص نعنی وائسراب کو آرڈ نیٹس جاری کرنے۔ قوالین وضع کرنے اور درگوں کو ہرطرے کی آزادی اور ان کی جائداووں سے محروم کرنے کے کامل افتیارات ماصل ہیں۔

میگنا چارٹا ( Magna Charta ) کے بعد ہی انگلتان میں ایک اورا ہم واقعہ ہوا ، دینی رفتہ رفتہ ایک تومی مجلس عالم وجود میں اگئی جس مین خلف دیبی اور شہری علاقوں سے سیا ہی اور سفہری نتخب کر کے یہ جے جاتے تھے یہ گویا انگریزی پارلمینٹ کی ابدار نتی اس کے بعد سپامیوں اور فہر ہوں کے نما نیدوں سے دارالعلوم اور امیروں اور فہر ہوں کے نما نیدوں سے دارالامرار با ۔ نفر وع فروع مروع اس کی طاقت تورفته رفتہ بڑھی میں اس پارلینٹ کو کوئی افتیارات نز تھے ۔ اس کی طاقت تورفته رفتہ بڑھی بالا خواد شاہ اور پالیمنٹ کے درمیان آخری معرکہ ہوا کہ کس کا بول بالا بسے ۔ جنا بھر اور شاہ ما ما گیا اور پارلیمنٹ کا اقتدار سلم ہوگیا لیکن یہ تو کوئی جارسو برس بعد بینی ستر هویں صدی میں ہوا۔

فرانس میں مین اوار وں کے نام سے ایک مجلس قائم متی یہ اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور می اور میں اور میں اور میں اور میں کر جب با و شاہ میا گرزی میں میں کہی کہی ہیں ہاں سے الگرزی پارلینٹ کی طرح میں مجلس اقتدار حاصل کرنے میں کامیا ب نہیں تو گی فرانس میں ایک باوشاہ کی قربانی کے بعد باوشاہوں کے اقدار کا فاتد ہوں ۔

مشرق میں ، مشرقی رومی سلطنت باتی متی۔ وہ ابتدای سے بھی نہ کسی نہ کسی کے ساتھ برسر حبگ رہی تھی اور اکثر ایسامعہوم ہوتا تھا کہ اس کئی اب کئی ۔ لیکن پہلے تو وہ شالی وحتی اقوا م کے المقوں سے نکے گئی اور پھرمسلما نوں کے بالمقوں سے اس سلطنت برہست سے حلے ہوئے مثلاً رومیوں کے ، بلغاریوں کے عوب مثلاً مرحملہ سلجوتی ترکوں کے ہمنی ان سب سے زیادہ مساک اور خطرناک حملہ مسلمون کی جا ہروں کا تابت ہوا۔ المغوں نے قسطنطنیہ کوتمام مشکروں " سے زیادہ نقصان بہنچایا۔ اس خوفناک حا و شرسے سلطنت روم سے زیادہ نقصان بہنچایا۔ اس خوفناک حا و شرسے سلطنت روم

مغربی یورپ کی دنیامشرتی روی سلطنت سے بالک بے خرتمی اكت اس كى دُرايروان تقى - للكرمشرقى سلطنت عالم سيى شارسى نهيسَ موتی متی . اس کی زان بونانی هتی اورمغربی بورب کی علیی زبان لاینی تتى . نكين واقعه يرب كه اس كَنْ كُذرك زَّاكْ نِين بَعِي تَسطنطنيه مِين فرب کےمقا بلرمیں علم و او ب کا زیادہ چرچا تھا۔لیکن یہ بوڑھوں کا ب حان علم تعاص میں کوئی تحلیقی قوت باتی نه عتی مغرب میں تقور ا تفاكر حوان تقاءاس كئاس كم السي تحليقي قوت موج دمتي أورعنقريب یہ قوت من کے نا در ٹاہمکاروں کی تعکل میں ظاہر ہونے والی ہی کہ مشرقي سلطنت بس روم كى طرح كليسا اوركتهنشا وبس نریتی ریهاں تو یا وشا مسب سے بالا ترا ور بالک مطلق العان الله کسی فتم کی آ زاد ی کا نام بھی نہ نقایتخت اسی کا حصتہ نقا جرسب سے زیا دو طا قورموا وربیصے قبیج سے قبیج نعل کے کرنے میں اِگ نہ مو۔ لوگ قتل و فریب سے خو زرزی اور برکا ری کے ذریعہ پرتخت حاصل کیاک*رنے تھے*ا ورعوام بے چون وج<sub>ر</sub>ا ان کی ا طاعیت کیا*ک*ے تھے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں اس سے کو ٹی سروکا رہی نہ تھا کہ کون عکوم*ت کر*ٹا ہے اور کو ن نہیں ۔

یہ مشرقی سلطنت ہورپ کے بھا کک پر دران کی نیت سے کھڑی تھی ۔ اورالیٹ یاروانوں کے ملوں سے اس کی حفاظت کر تی تھی ۔ سینکڑوں برس تک یہ کا میا ب رہی اور عرب قسطنطنیہ پر قبضہ نہ کر سکے ۔ سلجو تی ترک بھی اگر چہ اِس کے قریب کہ پہنچ گئے۔ نیکن اسے نتح نہ کرسکے۔ مُغل اس کی بغل سے گئے۔ نیکن اسے نتح نہ کرسکے۔ مُغل اس کی بغل سے گئے دسب سے ہ خریس عثانی ترک ہے اورسٹاھ کالمرع میں قسطنطانیہ کا شاہی شہر۔ ان کے یا تعوں نتح ہوا۔ اور اسی کے میا تع مشرقی مسلطنست کا جی فاتمہ ہوگیا۔

دمه<sup>و)</sup> یورپ کےشہروں کی ترقی

بربیلی صلیبی هنگول کا دورایان وعقیدے کا اورشرک خیالات اورجذ بات کا وورتھا اوراس ایا ن ا ورامیرکی برولتُ وگوں کواسے ون کی پریشا نیوں میں ایک گوندسکون میسرا آنا تھا سال

کا تو بیتہ بھی نہ تھا۔ اورو وسرے علوم وفنون بھی برائے نام کھے۔ اس سے کوعلم او رحقیدہ کاسا تقمشکل سے ہوتا ہے۔ علم سے توکوں ہی غواد خوض کی عادت بدا ہوتی ہے اور شک وشبر کے ساتھ عقیدہ کاناہ

مشكل ہے ، سائنس كى را محقيق وتجربه جاستى ہے اورعقيدہ كى راه و وسری ہے۔ آگے مِل کرہم تا میں سے کاس طرح عقیدہ کمز ور ہوگا

لیکن ایخی توعقبیده کا دورووره سبے اوررومی کلیساایا ن والوں کی میشواہے اور وہ اکثر اُن سے امائز فائدہ اُٹھا اے . ہزاروں لاکھوں عقید تمند صلیبی حَنَّاب کے لئے فلسطین بھیجے گئے جو د یا ں سے پھر مھی نہ بیلٹے اب پو ب نے بورسیا کے معین عیابوں یا ان کے فرقوں کے ضلاف بھی جو ہرمعا لمرس اس کے مکم کے ساتے سرتشلیم نم نرکرتے تھے صلیبی حباروں کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ اِس مے علا وہ پوپ اور کلیسانے لوگوں کی عقید تمندی سے یہ ناجازالڈ

اُنِفْایا کرد معا فیاں " اور" مراعات " جاری کرنے بکرنیھنے لگے مکلیہا کے کسی قا نون یا رواج کی طلاَث ورزی کرنے کی اجا زّت کوُٹھا نیالًا كت تق كويا كليسانے جو قانون بنائے تقے خاص خاص صور توں یک وہ خور ا ن کے توڑنے کی اجازت دینے لگا۔ فا ہرہے کہ اپنی صورت میں ان قوانین کا حترام کب نک باقی رہ سکا تھا۔ فراعات ا کی صورت ان سے بھی بدر تھی - رومی کلیسا کے عقیدے کے مطابق ا نبان کی روح موت کے بعد اعراف میں ملی جاتی ہے۔ رہے جنت اورجہنم کا درمیانی مقام ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان دنیامیں جو گنا ہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو گنا ہ کرتا ہے۔ اس کے بعد روح کو حبنت میں داخل ہونے کی اجا زت ملتی ہے۔ چنا بخر یو پ روبیر سے کر لوگوں سے یہ وعدہ کیا کرنا قاکرتم اعراف کے قیام سے بْحَ مِا وَ مِنْ اوربيد ه جنت مِن بِنْ مِا وَكُمْ الْسَي كُو" مرا مات " من تھے . گویا ہو سے بھالے وگوں کی حقید تمندی سے کلیسا اس طی نا جائز فائده اللهامًا لقايه اورجرم اورگناه كاتين دين كرمًا لقا" مراعات" بینے کا یہ طریق مسلبی طبکوں کے بعد رائج موا ، رفتر رفتہ یہ ایک عبیت بن گیارچانچ رومی کلیسائے خلاف بنا وت کرنے کی ایک وجہ یہ

یہ ویکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سیدھے سا دے دین دار رفک ان خرا فات کو کیسے گوا را کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ملحوں میں مزمهب سب سے بڑا کار و باراو رام مرنی کا ذریعین گیا سے • ذرا مندروں کے پر دمتوں کو دیکھو۔ وہ غریب پوجاریوں کوکیا مونڈتے ہیں ، اور ذرا گنگا کے کنا رہے جاکر و کمیوکہ بنڈت لوگ اس وقت یک بعض رسوم اوا نہیں کرتے جب کک بے چا رہے وہاتی منہ انگی رقم اوا نہ کرویں ، فائدا ن ہیں چاہیے کوئی تقریب مورنینی بچہ بیدا ہو، یا شاوی ہو یاغنی ہو، بنڈت بی او سکتے ہیں اوررو ہیں سئے بغیر تو تی کام نہیں کرتے ۔

ہر خرب کی ہے۔ ہو یا اسلام ہرایک پی عقید تمندو و هرم ہو یا پاری خرب کے تعدید تمندوں کا تقیقت میں اسلام ہرایک پی عقید تمندوں کا تقیقت ہو یا اسلام ہرایک پی عقید تمندوں کا تقیقت کے طریقے تو کا تی ہدنام ہیں۔ اسلام ہیں خربی ہیں و اول کا کوئی فال طبقہ نہیں انا گیا ہے۔ اسی کی ہرولت ماضی ہیں اسلام کے ہیروفرای فوٹ سے ایک حرباک محفوظ رہے۔ لیکن رفتہ رفتہ ایسے افراد اور طبقے پیدا ہوگئے جو اپنے آپ کو مذہب کے اہر، عالم امولوی کا وغیرہ کہتے ہے۔ اُنفوں نے سیدھے سا وسعے مومنوں پرانیاافر جا لیا اور انعیں و ٹنا سٹروع کر و یا۔ جہاں کہیں لمبی و افر ھی یا سرگی ہا تھا کیروا تھی اسرگی ہا کی سندم و جاسے و یا سام اور کے دیا تا میں اسلام کے سام و انتقال ہے۔ یا میں میں میں میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام والی میں کی سندم و جاسے و یا سام و

تی سند موجائے و اس عوام پر اخرجاً لینا کیا مفتل ہے۔ اگر تم امریکہ میں جاکر و کمیوجو تام ملکوں کے مقابلہ میں بہت زیا وہ ترقی یا فتہ ہے تو و اس لمبی تمہیں یہ افرا زہ ہوگا کہ فرمب کما کا بہت رٹرا ذریعہ ہے حس کا انتصار سرا سرعوام کولوٹنے پرسے میں یورپ کے دور وسطی یا عقیدے کے دورسے بہت دور میشک گیا ۔اس سے حلو دائیں جلیں بہیں نظرا ر اسے کری عقیدہ

بهت واضح او تخلیقی صورت انتهار کرا جار اید گیار موس اور اً رہویں صدی میں تعمیرات کاعظیم انشا ک دورشروع ہوا اورسار مغربی یورپ میں گرہے ہی گرہے بن گئے اب ایک ایسے طرز تعمیر کی بنیا ویژی عب کی مثال اسسے پہلے پورپ میں نظر تہیں اُ ج متی ۔ تعنی ایک نئی ترکیب سے بھا ری میتوں کا سا را کو جوعارت کے ہیرو نی نیٹتوں پرڈال ویا گیاءا ندر برٹے نازک سٹون نظر آتے ہیں جوایسا معلوم ہوا ہے کہ بالائی بوجر کو اٹھا نے ہوئے ہیں ان يراكب نوكيلي محراب موتى معجوع ب طرز تعميرت لي سي سبے اورمیاری عارمت کے اوہ ایک بلندمینا رمو تاکیے جاسان سے ایس کرامعلوم مواہے ایکو تفک طرز تعمیر کہلا تاہے جس نے يورب ميں نشو و نايانى بينهايت خونصورت كيد اوراس ان کے بڑھتے ہوئے و نوبوں اور ایا ن کامظہرمعلوم مہر استحقیت یں اس دور کی نا نندگی کر تا ہے۔اس قتم کی عارتیں دہی معاراد رکاری گر باسكتے ہیں جنسیں اپنے كام كے ساكة لحشق ہوا درجول كراك بہت بوا مقصد كے ملتے كام كررہ ہول-

مغربی یو رب پس اس گو شک طرز تعیر کا ارتعا حرت الگیز ہے۔ اس بیٹی ۔ طواکف الملکو کی ۔ جالت اور تعصب کے طوفان ہیں سے بیصین چنر پیدا ہوگئی جو دیکھنے ہیں ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے وعا قبولیت کے لئے ۴ سماک کی طرف جا رہی چو ۔ فرانس شالی اٹنی ۔ جرمنی اور انگلتان ہیں یہ گوتھک طرز کے گرجے تقریباً ایک ہی وقت ہیں تعمیر ہوئے۔ اس کا علم نہیں کہ ان کی ا تبدار

لیونکرموئی اوران کے بنانے والے کون تنے - اُن سے کسی ا<u>یک</u>صناع یر براین کی کوشش کے سجائے بچٹیت مجموعی ساری قوم کے متحدرہ ارا دہے ادر محنت کا بنہ میلتا ہے ، ایک دوسری نئی چر گرج ان کی کھڑ کیوں کے شيشيوں پِنِقتُن دِنْكَاركاكام لقاءان شيشُون پرتبِئيسے نوبھبو رَت رنگون میں اجھی سے ابھی تصویریں بنائی جاتی تقیس اورا ن میں سیے بھین بھین کررڈنی براتي هي توعارت اورزيا وه با وقاراوربر رعب معلوم جوتي هي -کی عرصه مبواکس نے مال ہی کے کسی خطامیں ایشیا اور پورپ کا مقابله کیا نظااوریہ تبایا بقا کرائس زاندہیں پورپ کے مقابلہ میں ایٹیار بهت مهذب اورمترن تفاء تاهم مهدوساً ن من كيوزيا و تخليقي كام بنيي موريا نقا ما لا نكرميرت نز ديك يي زندگي كي نشا ني سه يه كوهك زگھیرچونیم ہنرہ، یورپ سے پیدا ہوا اس کانبوت ہے کہ و ہاں کا نی زندگی موج و نتی ۔ ان تمام مشکلات کے با وجود جو کیھی اورتہزپ کی کمی سے پیدا ہوئی ہیں یہ ونٹر گی بھر کردسی اوراس نے اپنے اظار کے مواقع تلاش کرنے ۔ گو تھک طرز تغییر بھی اسی قیم کا ایک افلار بھا ، بعدلمی یہ چیزمصوری رسنگ ترانتی اور مہم با زی کے شوق میں فودار مّ بين كبف كو تفك كرسب تو ديني مبل معلوم نهيس مهيس يا د ہیں کہ بھول گئیں۔ تم نے جمنی کے شہر کو ٹوکٹ کا نہا یٹ تو تصورت كرجا ويجعا نقاء اللي كم شهرميلان من بقي ايك ببت بي غوشنا كو تفك گرجاہیے - اسی طرح فرانس سے شہر شار تربیس بھی ہے ۔ لیکن اب سب کے نام گنا نے سے کیا فائرہ واس فئم کے گرے توجرمنی زفرانیس انگلتان اور مثالی الملی کے گوشے گوشے میں موجود میں ۔ لیکن تیجب

ہے کہ خود روم میں کوئی مشہور گو تھک عارت بہیں ہے۔
اس گیا رہویں اور اِ رحویں صدی کے دور تعمیرات بریہت سے غیر گئی تعمیر ہوئے۔ مثلًا بیرس کا ناز دام کاعظیمان ان گر جا اور غالبًا دینس کاسینٹ ارک گوجا سینٹ مارک تو تم نے دیکھا ہے۔ یہ اِزنطینی کی کا رگری کا منو نہ ہے اور اس میں ٹری خولمبورت دیکھا ہے۔ یہ اِزنطینی کی کا رگری کا منو نہ ہے اور اس میں ٹری خولمبورت

بچی کا ری کی گئی ہے۔

بالآخ عقیدے کے دور کا زوال منروع ہوگیا اور اسی کے ساتھ کرجوں کی تعید بیں بھی کمی ہوگئی اب بوگوں کی قوم دوسری جانب رجوع ہو نے گئی۔ بینی کا روبارا ورسجارت کی جانب یا بدنی زندگی کی جانب یا بدنی کا روبارا ورسجارت کی جانب یا بدنی زندگی بیندرھویں صدی کی ا تبرا بیس تمام شالی ا ورمغربی یورب میں گو تعک طرز کے خوبصورت ٹا ون ہال ا ور گلڈ ہال تعمیر ہوئے۔ لندن کا ایوان پارلیمنٹ بھی گو تھک طرز کے ہیں۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کو گئی البت کے البتہ کچے یو نہی ساخیال ہے کہ ابتدائی گو تھک عارت میل گئی تھی۔ اس سے گو تھاک طرز ہی کی ایک ووسری عارت اس کے بحائے تعمیر کی گئی۔

یہ بڑے بڑے گو تھک گرہے جگیا رہویں اور بارہویں صدی
میں تھیر بھوئے شہر وں اور بڑے بڑے تصبوں بیں واقع سقے ۔
برانے شہر کھیرسے ترقی کررہے تھے اور نئے سئے شہر آباد ہو رہے
نقے۔ سارے یور ب میں نعشہ بدل رہا تھا ۔ اور ہر مگر ستہری زندگی
کوخروغ ہور ہا تھا ، رومی سلطنت کے قدیم دور میں بحروم کے سال

پرارس برائ شهر ضرور سقے نیکن روم اور یونانی روی تهزیب کے زوال تے بعد یوسب ثباہ مو گئے۔اس کے بعد البین کے علاوہ جا اس عربوں کی حکومت می سا رے پورپ میں صرف قسطنطینہ ہی ایک بڑا شہررہ گیا نقا - اینیا میں تومهند ورِثا ن جِین ا وَرعرب سلطنت میں اس وقت برس برس فهرموجود سق ليكن يورب ان سے بالل محروم قا تهذب وتمدن او رشهر مر ل كا جولى و امن كا سأتقه ب او ررومي نظام كى تبأسى کے بعد لیے دمیسائی ا ن میں سے کوئی چیز بھی نہ ہتی ۔

لیکن اب پیرشهری زنرگی سِمَال هور ہی فتی اللی میں خاص کر برس برس منهرقائم موسك سق جومقدس رومي سلطنت ك شبنشاه

کریم بلیده مرم ایر می سب سر سرن روی سب سے سب اور کا کہا ہوں ہ کی انگھوں میں کانسے کی طرح کھٹکتے تھے ۔ کیونکہ وہ اپنے شہری حقوق کو محبورٹ برتیار منسقے ، اٹلی اور دوسرے فکوں کے بہ شہر تجارت بیٹے اور متوسط طبقہ کی قوت کے بڑھنے کا ثبوت تھے ،

مهروميس مي جو بحراية رياتك برفر انروائي كررا بقا أ زاجهورت قائم ہوچکی تھی ہے آج بھی نہا کیت خوبھورت ہے کیونکہ اس میں بہت ييع درتيج نبري بي بي بي جن مي سمندر كاياني اتا جاتا رساب بي بي يُرْسَهُم اً با و مُوسِنْ سے پہلے پہا ں سخت و لدل ہتی حسب ایٹلا من قتل و فارت كرنا بوا أكوليه ك علاقهين و اعل موا توكير لوك وہا اس سے بھاگ کر وئیس کی ولدل میں پنا گزیں ہوئے - اعنوال نے ولدل صاف کر کے مثہرونیں او کیا اور چو کریں مثہر مشرقی اور مغربی رومی سلطنتوں کے درمیان واقع تقاس سے اتفین کسی ن من چھیرا اور وہ برابرا زا در سے بمشرق اور بالحصوص مندون کے ساتھ ونمیں کی تجارت ہونے گئی جس سے اس کی دولت ایل فاقت ہوا بھرا ہا اور سمندر پر اس کی طاقت مسلم ہوگئی ہید دولت مندوں کی تجہوریت می جس کا صدر طو وجے کے لقب سے مشہور تھا۔ یہ جہوریت اس وقت تک قائم رسی جب کہ سخت نبولین فاتح کی عثیبت سے وئیس میں داخل ہوا ۔ فنا ہے کہ اس وقت کا فروجے بہت ہوڑ منا اوری لقا اورجس دل نبولین ہے دئیس کے اندر قدم رکھا اسی دن وہ گر کرم گیا ۔ یہ ومیس کا اخری فروجے تھا۔ فروجے تھا۔

اٹلی کے دوسری طرف جینواکا شہر تھا، یہ بھی ایک ہما زرا ال قوم کا بہت بڑا سے اور نوں کے در اور ویش کا مرمقابل تھا۔ دونوں کے در میان میں بولورشی قائم تھی اور بہا۔ وروز ادر فلورش قائم تھی اور بہا۔ وروز ادر فلورش کے بڑے برا ہوئے اور اس کا سارہ میڈیجی فائد اللہ میں مشہور ومعروف کا رئسٹ بیدا ہوئے اور اس کا سارہ میڈیجی فائد اللہ کے در مکومت میں خوب جمکا میلاں شہر الملی کے شال میں تھا۔ یہی صنعت وحوفت کا بہت بڑا مرکز تھا اور جنوب میں نمیلز بھی بڑھ رہا تھا۔

اب فرانس کے ٹہروں کا حال صنو۔ بطیعے بھیے فرانس نے آئی کی بیرس می جے ہیوکا سے نے اپنا وارا اسلطنت بنایا تھا بڑھ تاگیا بیرس کی علیست ہمیشہ فرانس کے طلب کی سی رہی ہے ، وارانسلطنت تودوسرے مکوں کے بھی ہیں ، لیکن پھیلے ایک ہنرا رہرس ہیں کوئی مبی ائیے مک پراتنا حاوی ہنیں رہا ، جتنا ہیرس فرانس پرھا وی ر ہا ہے . فرانس کے دوسرے اہم شہر بیون مارسسیلز دجوبہت پائی ښدرگا ہ ہے ) کا رلیاں لورڈ اور لولوں تنے۔

اللی کی طرح جرمی میں ہمی تیر هویں اور چرد هویں صدی میں از او شہر دن کی نشو و نا خاص طور پر قابل محاظ ہے۔ ان کی آبادی برهنا شروع ہوئی اور بھیے بھیے ان کی قوت اور وولت میں اضافہ ہوا وہ جری ہوئے اور اجرار کا مقابلہ کرنے گئے یہ شہنا ہ بھی اکثران کی ہمت افزائی کرتے ہے۔ کیونکہ وہ بڑے گئے افرائی کرتے ہے۔ کیونکہ وہ بڑے شرے امراکا مقابلہ کرنے سے بہتے ہے کا سرکھلنا چاہتے ہے۔ ان شہروں نے اپنی مرافعت کے شکے ہو کا سرکھلنا چاہتے ہے۔ ان شہروں نے اپنی مرافعت کے شکے ہو کی محدہ قوت سے شکے ہو کی کرنے سے امراکی متحدہ قوت سے شکے بی کولون کرتے ہے۔ ان میں خاص مشہور شہر پر سے :۔ ہمچہرگ برمین کولون کرتے ہے۔ ان میں خاص مشہور شہر پر سے :۔ ہمچہرگ برمین کولون کرنے سے دان میں خاص مشہور شہر پر سے جہرگ برمین کولون کرنے سے دان میں خاص مشہور شہر پر سے جہرگ برمین کولون کرنے سے دان میں خاص مشہور شہر پر سے جہرگ برمین کولون کو شرک در سال ڈ

فرسب فرس میوند و ایز ک دورم برک برسلاته می افران از است مفهوری اندو ایندا و را بخیم کے نام سے مفہوری اندو ایر و وجز اور گھنٹ بڑے بڑے شہر تھے ۔ یہ سب شجاری شہر تھے اور کا کا دوبار وزبر وزبر ہو رہا تھا ۔ انگلتان میں لندن شہر تھا تو مہی لیکن نہ وسعت کے لحاظے وہ براعظم کے دوسر می شہر تھا تو ضہر دل کے مقابلہ کا تھا اور نہ دولت و تجارت کے کا ظریب البتہ کی میزوں تی این شہر دائنا تھا کی حیثیت سے بڑھ دیمی تی ۔ یورپ کے مشرق میں شہر دائنا تھا جو یورپ کا سب سے برانا شہر تھا اور دوس میں ماسکو ۔ کیف جو یورپ کا سب سے برانا شہر تھا اور دوس میں ماسکو ۔ کیف اور نو وگور و دو قابل ذکر ہے ۔

ان میں کے اکثر نئے خبر رانے طرز کے شاہی شہروں سے
بالکل مختلف منے اب یورپ کے ان شہروں کی نیٹو و ناکسی بادشاہ
یاشہنشاہ کی مربون منت نہ تھی ملکہ اس کاسبب ان کی تجارتی ہمیت
تقی اس لئے ان کی قوت کا انحصار امرار پر نہیں ملکہ تا جرطبقے پر
تقا کو یا یہ خالص سجارتی شہر سنتے ۔ بینی ان شہروں کا ارتقاب بات
پر دلالت کرتا تھا کہ اوسط طبقہ زور کیڑ رہا ہے ۔ اگے میل کریم دھیں
مے کہ یہ اوسط طبقہ برابر زور کیڑ تا جلاکیا ۔ یہاں تک کہ اس نے باوشاہ
ادرامرار کا کھلم کھیا مقالم کیا اوران سے بہت سے اختیارا سے مینی
سئے ۔ لیکن یہ تو بہت بعد کا ذکر ہے ۔

یں یہ انبی بتا چکا ہوں کہ تہذیب اور شہروں کا چولی دامن کا ساتھ سبے ۔ شہروں کی ترقی کے ساتھ ساتھ علم میں اور آزادی کے منب خرب بین اضافہ ہوتا ہے۔ دیہات کے رہنے والے بہت منتشر رہتے ہیں اوہ گویا قدرت کے رہنے ہیں اوہ گویا قدرت کے رہنے ہیں اوہ گویا قدرت کے رہم وکرم پر ہوتے ہیں بیخت محنت کرتے ہیں ۔ انفیس بہت کم امام ملتا ہے اور اپنے آقاؤں کی حکم عدولی کرنے کی تعمی جرات امام ملتا ہے اور اپنے آقاؤں کی حکم عدولی کرنے کی تعمی جرات بنیں کرتے بیا ورا نفیس عہذ ب زیر کی بسر کرنے تعلیم حاصل کرنے اور بھن ہیں اور غور و فکر کا زیا وہ موقع ملتا ہے۔ در میں اور غور و فکر کا زیا وہ موقع ملتا ہے۔

جنا بخدان فہروں میں ایک طرف تو رسیوں کے سیاسی اقتدارے فلاف اور دوسری طرف کلیسا سے روحانی اقترار کے فلاف آزادی کا جذبہ پیدا ہوا ۔ بینی عقید سے کا دورختم ہوا اور شکک کا دورشروع ہوا۔ ب بوب ادر کلیا کے احکام کی انگھیں بند کرتے میل نہیں موتی تھی ؟ دکھ میکے ہیں کہ خہنشاہ فر پڑرک ٹائی بوپ کے ساتھ کس طرح بیش آیا غرض کر بناوت کا یہ مذہبر برابر بڑھتا گیا۔

بارهویں صدی سے علم ونن کانے سرے سے چم میا شروع ہوا رہا پورپ کے تعلیم یا فتہ لوگوں کی شترک زبان لاظنی تھی، اور لوگ علم کی پیاس جھیا نے کے سے ایک یونیورشی سے دوسری یونیورسٹی میں آیا مایا کرتے ہے۔ آئی کے مشہور شاعر ڈ اسٹے مصلہ اللہ میں اور دہاں کادوسرا بڑا شاعر بیڑا رک سے سے میں میدا ہوا۔ اس سے مجھ عرصہ بعد انگلسالہ کاسب سے بہلا بڑا اشاعر چی تسرکا دور آیا۔

المسب سے بہا بران حرب کے نشو و ناسے زیا وہ دیجسپ سائنس کی دھند لی سی ابتدائقی میں خورک اور بائنس کی دھند لی سی ابتدائقی میں خورک اور بائیں بعد کو بہت زور کمرلاگی تہیں شاہر خیال ہو کہ کہ موجود تھی اور اغوں نے سی حربک اسے علی جام بھی پہنایا خا۔ تئین دوروسلی میں یورپ بے ماک تحقیق اور تجربے سے جذبہ کا برورش یا نامشکل تھا۔ کلیسا اسے مرکز گوا را نہیں کرتا تھا۔ کلیسا اسے مرکز گوا را نہیں کرتا تھا۔ کلیسا اسے مرکز گوا را نہیں کرتا تھا۔ کلیسا با وجود اس کی حجلک نظر آ نے تھی علی۔ یورپ کا سب سے پہلا تحقیق با وجود اس کی حجلک نظر آ ناہے ایک انگرز دوجر تین تھا۔ وہ تیرہو ہی میں علی تھا۔ وہ تیرہو ہی میں کر دا ہے۔

## افنانوں کامندوشان پڑسلہ

٢٢رون عسرواع

میراکل کا خطانا تام ره گیا تفاجب می کسنے بیٹھا توجل اوراس کی فغاکو الل بول کیا اور تصور کے صبا رفار کو ڈے پربٹی دور دسلی کی فغاکو الل بول کیا اور تصور کے صبا رفار کو ڈے پربٹی دور دسلی کہ نیا ہیں۔ بنیج گیا۔ لیکن اس سے زیادہ تیزی سے مجھے موجودہ زائمیں کھینے لایا گیا۔ اور بہ احساس کرایا گیا کہ بہل ہیں۔ اس سے مجھے بہت دکھ ہما ۔ مجھے بنایا گیا کہ اور و دائمی سے میں لاقات نہیں کرسکتا۔ افرکیوں ؟ بیہ بنی کو نہاں جا گیا۔ ایک قیدی کو بعلا وجہ کیوں بنائی جائے گئی۔ یہ دولوں لاقات کے اشطار میں دس دوں سے دہرہ دون میں ٹہری ہوئی تھیں ملاقات کے اشطار الارت گیا اور انھیں وابس جانا پرہے کی بیرتا و ہمار ساتھ ہوتا ہے۔ فیراس کی کیور وانہیں کرنی چاہیے جس کام کائم ساتھ ہوتا ہے۔ فیراس کی کیور وانہیں کرنی چاہیے جس کام کائم ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہم کو یہ بات نہیں بھونی چاہیے کہ جل ، جبل ہی ہے۔

ہیں جوی چاہیے ہوں ہوں ہوئی۔ اس طرح صفحہ وڑے جانے کے بعدمبرے نئے یہ نامکن تفاکہ حال کو بعول کرامنی کا رخ کرسکوں بنین رات کو آ رام کرنے کے بعد آج کے طبیعت سجال ہے ۲۰۱۰ کئیں سنے سرے سے نترع

له اندراکی داوی -

بمیں ہندوت ان مجبوڑے ہوئے کا فی عرصہ موگیا اس سلتے اب بمہیہ وابس ائيں گے يہيں ويھنا ہے كه اس وقت يهاں كيا جور إ عاجب اور دوروسلی کی تا رکی میں سے مکلنے کے سئے القریا وس مار را تقاعب ال کے اِشدے جاگیرداری نظام کے بوجے کینچے دیے جارہے تتے اور عام برنظی اور بلکی کاشکار مورسے تھے۔حب پوپ اور شہنشاہ ایک ووسرے کے خلاف معرکہ ارائی کررہے تھے اور بورب کے الک عالم دِجودیں آتے جا رہے تھے اور دب صلیبی حبگوں تے زّانے میں برارگا كيد عيدايت اوراسلامين دورازاني مورسي هي -د دروسطیٰ کے اوا کل میں مہندوسا ن کی ایک مجلک توہم<sup>ور</sup> یکے ہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی نے شال ومغیر ہزا جانب سے شالی ہند کے زرخیر میدانوں پر حکد کیا اور مبت غار مگر کا ک اگرچه محمود کے مطلے بہت خو فناک تھے لیکن ان سے ہندوشا ناہر کوئی زېردست يا ديريا انقلاب تېيى موادان سے اككور خاص كرسمالى مند كوسخيت وهيكا لكا ورببت سي اليمي اجمي يا ديكاري اورعارس برباد مو گئیں لیکن غزنی کی ملطنت کا قبضہ صرف بنجائے کچے حصہ اور ىندھ برديا - شالى مندكا باقى صقى بېت جلىكىنبىل كيا . رانىكال ادر جنوبي منداتوول تك محود بنياس بيمودك كوني ويرها بعديك بجرنه توكونى اسلامي فتوضّات بهوتي ا ورند مهَدوستان بن اسلام نے کھوڑتی کی -البته بارهوي صدى كانزمي بيئ شاوالدير ك قريب شال

مغرب سے حلر کا ایک نیا طوفان اٹھا، افغانستان میں ایک سروار پیدا ہوا جس فغ نی پر قبضہ کرکے سلطنت غزنی کا فاقد کر دیا۔ وہ تہا الدین غوری نے پہلے لا ہور پر حکر کرکے اس پر قبضہ کرلیا چروہ و ہی کی طرف بڑھا اس وقت و لی میں پر فقوراج جو ہاں راجہ تھا۔ اس کی سرگرو کی میں شالی مند کے بہت سے راج ں نے اس کامقابلہ کیا او راسے شکست فاش دی۔ لیکن میر محض چندروزہ تابت ہوئی اسکا سال شہاب الدین زیا وہ نشکرے کر آیا اور اس مرتبہ اس نے پر بقوی راج کو شکست دے دی اور اسے قبل کر ڈالا۔

برفتری راج اب بھی بہت ہرد لعزیز ہے او رہندو سان کا سورا ما نا جا تا ہے۔ جائی ہست ہرد لعزیز ہے او رہندو سان کا مشہور ہما نا جا تا ہے۔ جائی اس کے متعلق بہت سے اضائے اورگیت مشہور ہمیں ، ان ہیں سب سے مشہور وہ گیبت ہے جس میں قنوج کے راجہ ہے چند کی مبٹی کونے کر فرار ہونے کا تذکرہ ہے ۔ تیکن اس حرکت کی اسے اپنے ہا در رفیقوں سے کا قد وهونا پرفوا او را یک طاقتور راجہ اس کا دخمن ہوگیا ، اس وا تعرف بانمی اخلاف او ررئی اس کا بی بو دیا ۔ جس کی وجہ سے حملہ ورکے سئے فتح حاصل کر آ اسان ہوگیا ۔ کا بی افران ن فتح حاصل کر آ اسان ہوگیا ۔ عظیم النان فتح حاصل کی جس کے بعد مہدوستان میں اسلامی علیت عظیم النان فتح حاصل کی جس کے بعد مہدوستان میں اسلامی علیت عظیم النان مرفر رفتہ ملیان مشرق ا و رجوب کی جا نب برطبطے گئے منظیم النان مرفر رفتہ ملیان مشرق ا و رجوب کی جا نب برطبطے گئے الکے ڈیڑ حسورس میں بعنی سال کا جس کے بعد مہدوستان میں اسلامی علیت کے ایکھ ڈیڑ حسورس میں بعنی سال کا گھا ڈیڑ حسورس میں بعنی سال کا گھا کے دیا جانے کے مشتر جھے میں الکھ ڈیڑ حسورس میں بعنی سال کا گھا کہ کا جانے ہوئی ہوئی ۔ رفتہ رفتہ مسلمان مشرق ا و رجوب کی جانب برطبطے گئے اللہ ڈیڑ حسورس میں بعنی سال کا گھا کے دیا جو دیا جو کی جانب برطبطے گئے والے دیا جانے کی جانب برطبطے گئے والے ڈیڑ حسورس میں بعنی سال کی جس کے دیا جو ذیا جو کے جو میں ہوئی ۔ رفتہ مسلمان مشرق ا و رجوب کی جانب برطبطے گئے اللہ ڈیڑ حسورس میں بعنی سال کا گھا کے دیا جو کی جو کے دو مصور کیا گھا کہ کی جانب کر میں کا تو کر کھوں کیا کہ کی کا تعرب کے دیا گھا کہ کو کیا گھا کہ کو کا تعرب کی جانب کر کھی کے دو کہ کے دو کر کے دو کہ کو کیا گھا کے دو کر کے دو کر کھا کے دو کر کھی کے دو کر کھا کی کھی کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کھا کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کی کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کے دو کر کھی کو کر کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کھی کے دو کر

اسلامی حکومت قائم ہوگئ - اس کے بعدد ہاں اس کے بیا وں اکھ شنے گئے
اب نی نئی ریاسیں مغودار موئی جن میں کومسلمان تقیں اور کچومبندو ۔
ان میں سب سے خبور وجیا گرکی مبندو سلمان تقیں - اس وقت کک
ایک حد کا اسلام کا اقتدار کم ہوگیا اور بیصورت کوئی ووسو برس
تک جاری رہی - بھرجب سو کھویں صدی کے وسطیس اکبرا عظم نے
عنان حکومت سنجھالی تو آیک بار بھر تقریباً سا رہے مبندوسا ک برا الله

منكروشان بيرمسلانون كيحلون كاردحل بهست سي شكلول بي ظے امر ہوا کمحوظ رہے کہ یہ حلے ا فنا بنوں نے کئے کتھے۔ نہ کرع ہوں ا یرانبول یامغربی ایشیاء کے متمدن اور مہذب مسلمانوں نے بہذیب كے معاليے ہيں يہ افغانی ہندوتا ينوںسسے بہت بيتھے سقے لکين إن میں جوشعل موجو د تھا اور اس زانے کے مند دست اپنوں کے مقابله مي کهيں زيا و ه جان وار قيع - مهندو شاني تو نکيرڪ نقيربن ک رہ گئے ہے۔ ان میں تبریلی یازتی ہے آثار بالل مفتور ہوگئے رکتے وہ پرانے طریقوں کے پابند سقے اور ان کو برنے یا سرھارنے کوئی کومشیش ہیں کرتے تھے بن حرب ہی ہند وسستان ہت بيعي نقا اور افغاني بهت زياده نظم تقيراس كينجات دفراكي ے با وجود قریم مندوسان کومسلم طلم اوروں کے سامنے نجاد کھنا إلا شروع كشروع بيس يرسلان مببت تندخوا ورما برسقه وه ایک ایس سخت فک سے اے سفے جا ن رمی کی اوئی قررن تتی- مزیربرا ب یه د حرهی عتی که وه ایک شنئے مفتوم الک پس تغ

ا ورجار و ں طرف دخمنوں سے گھرے ہوئے تھے جن سے متعلق میراندیشہ لكاربتا قاكره نه جانے كب بغا وت كرويں - بغا وت كانوف اهيں بردقت وامنگيررمتا بوكا ورخوف عمواً تشدوا ورتهر كي صورت اختيار كِتَاكِي بِ مِنَا يَجِدُ لُولُوں كو ديا نے كے لئے فزريزي بني كى كئي إن سے یہ نہجینا چاہئے کمسلمان مندوؤں کو مذہبی تعسب کی وجرسے قتل كرتے تتے بلكھودت يرينى كم ايك يردليي فائح مفتوع قوم وكحيل رہا تقاكه أست يعرسرا هان كى عمت مزمو سيشر بزمب كوا ن مظام کی وجہتایا جا 'اکسے لیکن یہ بالکل غلط ہے ا ناکہ بھی کہی مذہب کا بہا نا بھی کیا گیا بھین اصلی سبب سیاسی یاساجی تھے۔ وسطی ایشار کی وتنير حبفول نف مشرومتان برحله كياغ وابني وطن مي اسلام متر ل كرنے سے پہلے بھی ایسی ہی تندخوا وربے رحم تقیں ایک نیا مک فتح كرك يعداست اين قالوس ركين كالفيل مرف ايكسبي طريقه معلوم خالینی تخوایت سے کام لبنا۔ رفتہ رفتہ مندوسان نےان تندمزاج جنگجولوگوں کو نفیڈا کے

رفته رفته مندوسان نے ان تندمزاج جنگجولوگوں کو نشازا کے رام کرلیا - اور الهنیں مہذب بنا دیا ۔ پھر دہ پیجسوں کرنے گئے کہ دہ بھی ہندوساتی ہی ہیں · برنشی حلہ آورنہیں ہیں - الفوں نے یہاں کی عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنا نشر دع کردیں اور رفته رفته فاتح اورمفتوح کا فرق کم ہوگیا -

ری ہے ہو ۔ یہ بات تم بڑی دکھیے سے سنوگی کہ محود غز نوی کے پاس س نے شالی مہند میں سب سے زیادہ غاگری کی اور ج بت پرستوں" کے مقائر میں اسلام کاسب سے بڑا سور ماکہا جاتا ہے ۔ تلک نامی ا کے ہندوسروار کی انحتی میں ہندوک کی ایک ملیش بعی متی ۔ وہ ٹلک ور اس کی ملبتن کو اپنے سا اقدعز نی ہے گیا تھا اور و باں اعنی سلانوں کو کیلئے کے لئے است تعال کرتا تھا ، کو یا یہ بات طاہر ہے کہ عمود کامقصد تحفن اكبريرى فقا اكرا يك طرف مندويتيا ن مين اس في ملسان ریا میوں سے ذر رمیہ سے بت رُستوں کوفٹل کیا تود وسیری طرف دسلی ایشایس مندوسیامبوں کی مروسیمسلانوں کو می تا کیا۔ برمال اسلام في مندوسًا ن كرصنجورٌ كربيراركرو أواس في ا کے اپسی شاکع میں عس کمی ترقتی با ملل رک گئی متی قریت اور ترقی کا جذا پیدا کر دیا بهند و ارث زوال پزیرا ورروگی بودیا تھا -اور کراد و تعقبیل کے بوجوسے دباجا رہا تقاء آب شال میں اس میں ایک نقال رونما موا یعنی ایک نیا ارث عالم وجودین آیاجید مهندی شلم ارث کهنا زیا ده میچ بوگا- به آرث جوش عل ا ورقوت حیات سیامعور تقارر انے زمانے کے ہندوستان معا رسلما نوں کے جدید خیالات سے بہت کچیمتا ژبہوئے بسلما نوں کے عقیدے اورا ن کی زندگی کی انتہائی سائد گیراس ز ما نہ کے طرز تقمیر رہا رقم کئے بغیر مر رہ جاتج اس بن از مرنوساد گی اور و قاربدا موگیا -ملاً گؤں کے حلوں کا سب سے بہلانیتجریہ ہواکہ شال والے

حنوب کی طرف جلے گئے مجمو و کے حلوں اور قبل عام کے بعد خالی ہند میں اسلام وحسنسیا نہ مظالم اور غازگری کامترا دف سمجا جائے لگا تفا-اس سلئے جب ملائوں کا دوسرا نیا حلہ ہوا اور وہ روکے نہ درک سکا تو ہوشیار کارگروں اور عالم فاصل بیٹر توں کے گروہ کے گرده حنوبی مندیط گئے۔ اس سے جنوب کی اس تہذیب کوبڑی تقویت بہنی ر

، ہبنچی جنوب کا کچھ صال توہی تہیں تبا چکا ہوں کڑھیٹی صدی کے وسط سے دوہرس تک حوبی مہندسے معربی اور دسطی علاقے میں اکسی مهارانشزیس ) میلوگیدنسگطنت کا ا قندا در با بهیون سانگ جی پولان ٹا نی سے کما تھا جواس وقت ہاں کا رام بھا۔اس سے بعدر اضر كوث المستحفول نے ملوكية فاندا ن كوشكست وى اور بير كوئى دو سوبرس تک بینی ا طویں صدی سے وسویں صدی کے اخراک جنو بی مندمیں ارن کی حکمرانی رسی -ان راشٹر کو توں سے مندھ کے عربوں سے برسے خوشگوار تعلقات تھے ۔ بہت سے تاجرا ورسیاح پہالاک ا ن میں سے ایک سیاح نے تو اینا سفر 'نامہ بھی لکھا ہے ۔ و ہکھٹنا ہے كهاس زبانه كا ديين نوي صدى كا ، رانشر كوست راجه دنيا كي جار رٹے شہنشا موں ہیں سے ہے۔اس کی را کے بیں باتی تین خلیفہ افوا شهنشاه خین او رقیقرروم الینی تسطنطینه کا با وشاه) سقے سے بہت ہے۔ چزہے ۔ کیو بچراس سے بریتر عبات سے کہ اس ز مان میں ایٹیا کے واگوں کی عام را نے کیا تھی ، ایک عرب سیاح نے رائٹر کو ہو آں کی سلطنت کا اس زبانہیں جب کہ بغُدا وکا اقتدارا در ً ٹنا ن د*ىٹوكت ع* وج برخى رخليفہ كى سلطنت سے مقا بلم كيا تو اس کے یامنی عزور ہیں کہ مہا رہشٹرکی یاسلطنت بہت برت اورط*ا قىور بوگى س*ۇ د سویں صدی میں نینی س<del>ن 9</del> یم میں حلوکیہ خا ندا ن نے اسٹر کولو

ے پیرسلطنت تھیں لی۔ اور یہ بھر کوئی دوسو برس تاک ریعنی اولا عِتاک برسرا فتكأرر بالحيوكيدفا ندان كايك راج كيمتعلق ايك بهست بري كظم بی موجود ہے ۔اس میں میر بیان کیا گیا ہے کہ اس کی رانی نے اس عام سوميريس بندكيا ظا گويائش ذائے تك ارپوں كى يہ قدم رحم إتى تي-نوس برو مرجنوب ومشرق بس ال دیس ها بها <sup>ا</sup> تبسری صفح سے زیں صدی تک بین کوئی 4 سورس تک پٹروں کی حکومت رئی۔ اس مرت میں تھی صدی سے وسط سے دوسورس کا سالے جولی ہندیران کی مکرا نی رہی ۔ تہیں یا د ہوگاکہ اپنی کیّو وں نے میشیا اور مشربيٌّ جزا رَيْس نواً يا و إن قائم كانتين . إيوسلطنت كي را مدها تي كايخي يا كايجيَ ورم يتى . اس وقت يه مهرت خوبعبورت منهريقا - اورا ب بني يه ويحكر حرات موتى سے كه وكس قدرسليقے سے بسا إكيا سے -د سویں صدی مے شروع میں الوالعزم چوا فاندان نے بول کی جگرے لی۔ میں جولاملطنت کے راجہ رہے راج اور راجیندر کا تذكره كرجكا ہوں كہ الفوں نے عظیم انشان بحری بیڑے بنائے تقے ال لنكا برما اورنبكال كوفع كيا خا-اس سے زيادہ وسيب ير جزب ان کے بہاں گا وُں کی پنیا تیں متحب ہوتی تقیں ۔انتخاب کا یہ ہے شروع ہوکرا و پر تک جلا گیا تھا کا دُں کی بنجا تبریک نخب کرتی تقین جومختلف کا موں کی گرا نی کرتی تقین اس کے علاوه و هنلع کی بنجا تیس بھی متخب کرتی تقیں ۔ بھر بہت سطنا سے ایک صوبہن ماتا تھا۔ میں نے بار ہا ان خطوں میں کاؤں کی جاتی نظام ممے ذکر پرزو رویا ہے کیونکہ یہ قدیم ار پانظم ونسق کی دوح رواں فا

جس وقت شالی مندیرا فنا نون کاهله مهوا اس وقت جنوبی مهد یمن چوافا ندان کی حکومت علی کیکن بهت جلداس کا زوال شروع موگیا اور سحیو فی سی سلطنت جواس کی استحت علی خود مثار موکرطاقت کی گرائش مید و با نشریه سلطنت علی عب کار و بو دو و مرتبه کاک آیا کائل علی و دنیس کا ایک مشهور سیاح مارکو بو بو دو مرتبه کاک آیا فقا ایک توست الماک کار می اس کا ایک مشهور سیات کار بی بهت برا اور شانداد کی ای می و دو میان گرتا ہے کہ یہ بہت برا اور شانداد شهر نقا میم اور موبین کے مہمت سے جہا زمر وقت کھڑے میں اور مین کے مہمت سے جہا زمر وقت کھڑے ہا زیر ایا تقا ر

ارکونے یہ می نکھا ہے کہ مہند و سان کے مشرقی ساحل رہی ارک وفنیس کمل تیا رہوتی تھی جیسے کرئری کا جالا ، وہ کھٹا ہے کہ تکنگی مک بیں بینی مراس کے شال میں مشرتی ساحل پر راتی او درائی ہی پرسرحکومت تھی ماس دیوی نے کوئی چالیس برس کے حکومت کی مارکونے اس کی نہا بت تعریف کی ہے۔

مارکوکے ذریعہ سے جو دنجہ پ اِتیں ہیں معلوم موتیان ایس ایک یہ ہی ہے کہ جو ای مندلی عرب اورایران سے سمندرکے درست سے کہ جو ای مندلی عرب اورایران سے سمندرک راستہ سے کا فی تعدا دیں گھوڑے ہی آتے ہے۔ کیو کر خودجنو بی مندکی آب و موالھوڑوں کی افزائش نشل کے لئے موافق مذھی لوگوں کا خیال سے کہ میدان جاک بین مسلمان حملہ وروں کے زیادہ کا میاب ہونے کی ایک وجہ یہ جی بھی کوان کے باس بہتری گھوڑے کا میاب ہونے کی ایک وجہ یہ جی بھی کوان کے باس بہتری گھوڑے

تے کیزکر ایشا بیں جہاں سب سے چھھوڑے پیدا ہونے تے دو طک ابنی کے قیصے میں سقے -

غرض کہ جوالسلطنت کے زوال کے بعد تیر ہویں صدی ہیں تا مل علاقے لمیں با نڈیہ سلطنت کا فی نکائے رہا تھا۔ چو وھویں صدی کے شروع میں نیٹی سلطنت کا فی نکائے کی صرب جنوب برجی کے شروع میں نیٹی سلطنت براس کا وارا تنا کاری پڑا کہ وہ بہت خلاص مرکئی ر

ب ن اس خطام جنوبی مندی تا ریخ برایک نظر و الی اور چوکھوش بیلے کہہ چکا تھا شا یداسی کو د مہرا ریا <sub>ز</sub>بات یہ ہے کہاں ئى الريخ بهت اتمنى مونى ب اورلوك لكو ملوكيه اورجولاكولاً لم كر ديتے ہيں. تا ہم اگر بحيثيت مجوعي تم اس ير نظر ڈالو تويمكن ہے ك اس کا یک سطی خاکد ا نے ذہن میں ترکیب وے سکو بمہیں خیا ل مورکاکہ انتہائی جنوب میں ایک حموثے سے مکرسے کے علاوہ انتوک کی حکومت سارے مندوستا ن پراورا فغا نشان ا وروسکی ایشار کے کھر حصہ پر بھی نقی اس سے بعد جو ب میں اندھر اسلطنت کاعرف ہوا جوسا رے دکن میں بھیلی ہوئی ہتی اور کوئی میار سوبرس ٹک ہاتی رہی اسی ز اینہیں شال میں کشنوں کی سرمدی سلنطنت فائم تھی۔ جب ً ندهرا کیمنگی سلطینت کا زوال مواتو مشیرتی ساهل اور خوب ين كيوول كي السلطنت فائم موني أور ايك عرصة تك وه برسرا قتدا ررہے۔ انفیس نے ملیٹیا میں نوا بادیاں قائم کیں بحوثی جھ سوبرس کی حکومت کے بعد اخوں نے جو لوں کے لئے جگر فالی کرد کار

یو لاسلطنت نے دور درا زلک نیخ کئے اور اپنے بڑو د ل سے سا رہے۔ مین سوبرس بعب دہ ہی سے سا رہے سے سا دہ ہی مسیدا ن سے مثل سے ۔ اور پانڈ پرسسلطنت نے زور آبادا ۔ ان کے زمانے میں مرورا تہذیب وتدن کا حرکز تھا اور کائل نہا بیت مصروف اور زبردست بندرگا ہی جس کاسلسلماً مرف رفت وور دورکے ملکوں سے تھا۔

رت دورورورت و و صفی ما ۔ یہ تو ہموا جنوب اورمشرق کا حال مغرب کی طرف مہار اشر کے علاقے میں پہلے ملوکیہ خاندان کی حکومت تھی ۔ پیمرر اشٹر کو ث آئے ۔ اس کے بعد د دبا رہ حلوکیہ خاندان قائض ہوگیا۔ کمذی تا محصن ام میں لیکہ نہ دید کی طویل میں حکومت

آئے۔ اس کے بعد و وہا رہ ملولیہ خاندان فاحق ہموکیا۔
کینے کو توہ محف نام ہیں لیکن فرا ان کے لمویل دور مکومت
برخور کر ور اور تہذیب کے ان اعلیٰ مدارج کو دیکھوجواہوں نے
مفرور موجود ہتی حس کی دجہسے یورپ کی سلطنتوں سے کہیں یا ہی الخصی است تھیں ہیں نیادہ
الفیں است تقلال واستحکام نصیب ہواا ورو اللہ سے کہیں زیادہ
ان کے یہاں امن وسکون رہا۔ لیکن اب سماجی نظام اپنے ون
پورے کر دیکا تقا اور استحکام ختم ہو دیکا تقا اس سے جب جو دھویں
صدی پر سلم فوجیں جوب کی طرف بڑھیں تو جلد ساری عارت بھی گئی۔

(۹۲) دملی کے غلام بادشاہ

۲۲جون میلوانهٔ

میں نے سلطان محمودغز نوی کا ذکر کیا او رفرد درسی شاعر کا بھی ذکر کیا جس نے محدود کی ذائش رفارس میں شا منامہ لکھا تھا۔ لیکن محدوث زائے کے ایک دوسرے ممتا و شخص کا کوئی ذکر نویں آیا جواس سے ساتھ نجاب ا یا تقاراس کا نام البیرونی تقاً و مبہت براعالم وفاصل تقا اوراس زائے کے تندخو اور متعصب سامیوں سے الک متلف تقاراس نے سارے مندومتان کی ساحت کی اوراس نئے لک اوراس کے باشدوں کو سمھنے کی انتہائی کوسٹسٹ کی وہ مندوتیان کے طرز خيال كوسجف كااتنامشاق ففاكراس فيسسنسكرت سكيمي اوراينك طور پرمندوؤں کی خاص فاص کتابیں پڑھیں۔اس کے علاوہ اس نے ہندونستان کے فلسفہ کا اور ان علوم وفنون کا جو یہاں سکھائے جاتے تھے اچھی طرح مطالعہ کیا۔ بھگوت رکینا سے تواسعے فاعن ف تفا. وه جنوب بين جولاسلطنت مين تفي گياا وران كا آبيات ي كا عظیم الثان نظام دیچه کردنگ ره گیا. اس کے مندوسًا ن کے سفرا كاشالاج بهي دنيا كےمشہورسفرناموں میں ہوتا ہے بنگ وغارت ا ورتعصب کی افزاتفری بی وه آس تابت قدم طالب علم کی عِثْمِت سے مایاں نظراً تا ہے جوہر چیز کوغور سے دمجھا اور

میکھنا ہے اورحق کی الاش میں سرگرداں رستاہے۔ شہاب الدین افغانی کے بعد حس نے پر بقوی راج کوشکست دى اللى دى دېلى يى بېست سے سلطان موست يه غلام با وشاه كېلات بن ان ين سب سع بهلا قطب الدين تقاريه منهاب الدين كا علام تعادي كمسلما لول بي علام بي اعلى سن اعلى مرتبريف تز موسكية في اس سن وه وملي كاسب سد بهلاسلطان موكيا. اس کے بعد کے چند با وٹ ا مہی وراس غلام ہی شفتے اس سلتے پیلسلم عُلاماً ك كبلاثا ہے ، يرسب خاصے تند خرکتے ، چنائي فتوحات اور غارتگری کے سابھ سابھ شخویف ہی جاری ھی. وہ عارتیں نبانے كراس ولداد وسق اوربرى برى عارس بندكرت تعي جائي قطب الدين نے قطب ميناري بنيا د ڈاني بير وظليم الثان مينار ہے جود ہی کے قریب ہی و اقع ہے اور میں سے تم اجھی طرح واقعت ہو اس کے جانفین انتمش نے اس بنا رکو کمل کیا اور چنگر و بھوت عمرابين بمي تعيركين جواب مك باتي بين ١٠ ن عمار تون من جوسان لگاہے وہ سریب کرم مبندوشانی حار توں ہے، خاص کرمندروں ہو لیا گیا غا ۔ کا رگرسب مندوشانی ہی سفتے لیکن میں تہیں تا چکا ہوں كمسلما بول كے مديدطرز تعميرے وہ بہت كچھ مثا ز ہو ہيكے ہے . محووغ نوی اوراس کے بعد کا مرحلہ وراسفے سے بہت سے ہندومتانی کا ریگرا و رمعار ہے کا یا کرتا تھااس طرح هندورتا نئ طرزنتمير وسطى اليسشسياريس جى بجبل گيا ا فٹا بؤں نے بہار اور نبگال کوسیب سے زیادہ ا سانی ہ

فتح کرئیا - دراصل افغانی رئیسه دلیرتی - وه اپنی دشمنوں کو اچا ک جایستے تیے - پر ترکیب اکثر کا میا ب ہوتی ہے - بنگال کی یہ فتح قریب قریب اننی حیرت انگیزمعلوم ہوتی ہے جتی امریکی میں کولٹ اور ریزآردکی فتوحات ۔

سلطا لؤں میں ایک عورت رضیر می گذری ہے۔ وہ انتمش کی بیٹی تقی ۔ وہ بڑی بہا درا در قابل عورت رضیر می گذری ہے۔ وہ انتمش کی بیٹی تقی ۔ دہ بڑی بہا درا در والی عورت مقی دلیکن ایک طرف تو اس کے تندخوا فغان عہدہ داروں نے اسے میں نہ سے۔ طرف ان سے زیادہ تندخوم خل بنجا بب پرسطے کر رہے ہے۔ فلام با دشا ہوں کا دور مکومت سلگ المدیم میں ختم ہوگیا۔ اس کے تقوار سے عرصے بعد علاؤ الدین مجبی با دشاہ ہوا۔ اس نے تقوار سے عرصے بعد علاؤ الدین مجبی با دشاہ ہوا۔ اس نے

اینے جاکو جواس کا سسر بھی تھا قبل کر کے سخت ماصل کیا تھا۔
ایجراس کی تعیل اس طرح کی کہ ان تمام مسلم افرا کو جن پراسے بیوفائی
کوافیک تھا ایک سرے سے قبل کرا دیا ۔ اس کے بعد جو نکہ اسے
مغلوں سے بغا دت کا اندیشہ تھا اس سے حکم دے دیا کہ ایک ایک
مغلوب نے کرفت کردیا جائے تاکہ "ان میں کا ایک فرد بھی دنیا سے
مغل جن جن کرفت کو نی بیسی تمیس ہزار مغل موت کے گھا ٹ
بردے برباتی نہ رہے "جانجہ کوئی بیسی تمیں ہزار مغل موت کے گھا ٹ
اٹار دیئے گئے جن میں سے اکثر باکل ہے گئا ہ مقیم۔
اٹار دیئے گئے جن میں سے اکثر باکل ہے گئا ہ مقیم۔
اور ارتی کے دمین نقط نظر سے ان کی کوئی خاص اجمیت بھی نہیں
اور ارتی کے دمین نقط نظر سے ان کی کوئی خاص اجمیت بھی نہیں
شالی مہند میں امن یا تہذیب کا نام بھی نہ تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کر برہت
شالی مہند میں امن یا تہذیب کا نام بھی نہ تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کر برہت
خرور لایا لیکن اس کے ساتھ مسلمان افغانی بربرست سے کی جھا صرفی
لاکے ۔ اکثر لوگ ان دونوں کو گھٹر ٹرکر دیتے ہیں ما لانکہ اختیل مثیان

کرنا چاہئے۔ کو الدین ہی دوسروں کی طرح متعصب تھائیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دفتہ رفتہ وسلی اکسٹ کے الدین ہی دوسروں کی طرح متعصب تھائیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ وسطی اکسٹ یا سے نظر نظریں تبدیلی ہورہی ہتی۔ اب وہ ہندوستان کو ابنا گھر سمجھنے گئے تھے۔ اور بہاں پردیسیوں کی طرح نہیں رہتے تھے جہائیجہ علاؤالدین اوراس کے بیٹے و ویؤںنے ہندوعورتوں شادی کی۔ علاؤالدین کے زانہ میں ہی کوسٹ ش کی گئی کہ حکومت کا

نظم دنسق کسی نکسی میز کک معقول موجائے ، خامیں طور پرسرکسی ج کی المرورنت کے بنتے ایھی مالت میں رکھی جاتی تھیں اور فوئع کی جانب علاؤ الدين كي خاص توجه يتى اس نے فوج كوبہت مقبوط كرليا - بعراس كى مروسهاس نے تجرات اور عفر بى مبند كا بہت را علاقه فتح كيار اس كاسير سالار حنوب سند بي شار ال غنيت ك كرا يا تقا . جِنا تخير شهورب كه وه بجاس مزارس سونا بهت سي جوا ہرا ت ا درمونی میں ہز ارگھوڈسے اور تین سویارہ التحالیاً حجوزاس وقت روما ک اور شجاعت کا گرا ورج ایش و ہمت کا خزائر تھا۔لیکن اس کے با وجود پرانے ائد از کا بیروا ور فرسوده طریقهٔ جنگ پر کا رہند تھا۔ علائد الدین کی طاقتور فوج نے است ہی فتح کرلیا متلنسی ارجمیں چوڑ فتح ہوا آ وراوٹاگیا نیکن اس سے پہلے ہی قلعرکے تام مرد اورعورتیں برانے رواج کے مطابق " جو بر" کی خو فناک رسم اَ داکر ملے سفتے اِنْ جو بر"سے یہ مرا دے کہ جب شکست میں ما دے کہ جب شکست میں مار کا دنظر مرا کے لا الل جب شکست میں مار کا دنظر مرا کے لا الل آخری صورت یہ اختیاری جاتی ہے کہ مروتو تلوارے کرمیدانایں نكل كخرس موستهي اور الاكرمان ويركيفهي اورعوري جا يس جل مرتى بير برا خوفاك كام تقاء فاص كرعور تورك يك میرے ز دیک تو یہ بہتر تفا کہ عورتنی بھی الموارے کر مل مطری ہوں ا در میدان جنگ میں رفت بوست مرجاتیں - بہر حال اس سے یہ ظام ہے کہ وہ غلامی اور ذلت کے مقابلہ میں جواس زمانہ کی *جْنگُس*اکُا لازمی پیچر تھا۔موست کو ترجیح دیتے ستے ۔

اس عرصہیں بہا ب کے با ٹندے بینی مہندو آ بھتہ آ ہے۔ مسلما ن مہورہے ہتے۔ ایس کی رفیا ربہت تیزنہ ہتی بعض کو تواسلام یج مج انجامعلوم موا رلیس تبعنوں نے خوت کی ومبسے اپنا منرسب تبديل كيا ا وربعضوں نے محض اس وجہ سے كولوگ جس کا یله بھا ری دیکھتے ہیں فطرتاً اسی کی طرف ہو جاستے ہیں لیکن تبدیلی ندم ب كاصل سبب اقتصاً دى ها - ينى غير ملموں كوجزيه دينا پرتا تھا غریبوں کے نئے یہ بار نا قابل برد اسٹ کھا اس لئے بہتوں نے محف اس سے بیچنے کے سئے اپنا مزہب تبدیل کر دیا ۔ الی طبقات کے تبدیلی مزمب کی ہے وجہ تنی کہ وہ با دشاہ کی خوشنو دی اور رس بڑے عہدے حاصل کرنا چا ہتے تھے - علاؤ الدین کا زبر د ست سبرسالا ر اکک کا فررس نے دکن فتح کیا مندوست سل ان موا عا۔ دیلی کے ایک سلطاب محرین تعلق کایس اور ذکر کروں گا ج نها بت می عجیب وغریب شخص نقا . د ه عوبی ا ور فا رسی د ونول كابهنت بطرأ عاكم نقاءاس كافليف اورمنطق كامطالعهمي بهت وسیع تھا اورو ہ یو نانی فلسفہ کا بھی اہرتھا۔ اس کے علاوہ ، وہ تقور کی بہت ریاضی سائنس او رطب بھی مانتا تھا۔ وہ بڑا بہا در تفا۔ گویا وہ اپنے زا نہ میں علم ونفٹل کا بھی مسجمہ اور عجو ہرُ روز گار تھا۔لیکن اِ ۔۔۔ اس کے ساتھ وہ جروتشد د کادلو ہی تقارا سامعلوم ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں کھ خبط تھا۔ وہ ا اپنے اب ہے کو قبل کر کے با دشاہ بنا تھا ، اس کے دماغ میں یہ خبط سَأَلِيا فَعَاكُ ايران اورجين كوفع كرنا جا جيِّ ظاهر سع له اس

میں اسے تا کا می موئی نیکن اس کی سب سے مشہور حرکت یہ نتی کہ اس نے اپنے وا دانسلطنت دیلی کوبر با دکرنے کا فیصلہ کرلیا کیو کم تعفی شہ والوں نے اس کی ایسی رنگنام افتہاروں سے ذریعہ سے نکبتے چینی کی متى - چنانچەاس نے حکم دے دیا کرساراشہر، دہلیسے دیوگر فی قال ہوما اب بدمقام ریاست طیرا اولی شال ہے اوراس نے اس کا نام د وات آیا و رکھا تھا۔ الکان مکان کو کیومعا و ضربھی دیا گیا، اس کے بعداس في حكم و ياكه بلامستثنا مرتفي مين و ك مي وبلي خالي كردك چنائے ﴿ إِ وِهِ تر باشندے ملم كى تعيل مِن روان موسحة كيمواد ﴿ پر بھی رہے ۔ لیکن مب وہ مکراے گئے آو افعیں سخت سرایل دی کئیں ۔ ان میں ایک اندھا اور ایک مفلوج بھی تھا۔ دلی کودوکت ۲ با دیک میالیس د ن کا راسته نفا - فراخیال توکرو که اس سفریس این لوگوں کی کیا بری گست مہوئی ہوگی ۔ کتنے ہی قوراستہ میں ختم ہوگے ہونے ا ور د بلی شهر کا کیا حضر مهوا به و د سال بعد جب محمد بن تغلی نے اسے پیرا با د کرنا چا با تو وہ کا میا ب بنرجوا - کیونکر وہ اسے پہلے القول ايك شيم دَيدُكُوا وكِي " بالكل ويران كرحيكا تفاكسي باغ كوا فالزالْة ببست إبان سے لیکن اس وراتے میں عیر خین لگا تابہت مشکل ہے۔ ا فریقه کا ایک عرب سیاح این تطوط اس سفریس سلطان کے جمرگاب نقا۔ وہلی بینچ کر وہ لکھنا ہے کہ" اس کا شار دیناکے بڑے سے بڑے شهروں میں ہوتا تھا ۔حب ہم ا*س دارالسلطنت میں د*افل ہو<sup>نے</sup> توہم نے اسے بالل ویران یا یا۔ سارے با ثندے اسے مالی کرے مِلِي النَّهُ مِنْ معرف معدو و سے حیز متنفس م با دیتے " ایک دوموا تفص بان كرنا سه كه يه شهر جوا عله إ د م ميل بن ما با د تعار اب الل برا و مولكا تعابير إوى اتن كل متى كشهرك عاربي يامحلول مين . گليدن يا بيشر كون كا يا يا تا ك بمي نظرنهس آتي تقي ـ ب لینی س<u>اره ۱۳۵ عو</u>یک عکدم رہا۔ مہیں یہ دیکو کھرست ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح اپنے سسکرانوں کا محتفلق کی رعایا نے اس کے احکام کی بے چون وحراتعمیل کی لیکن ا کے با وہ واس کی سلطنت کے مگراہ مکرشے ہو گئے۔ سارا لک اس کی احمقانہ حجوزوں اورخصبول کی زیاد تی سے تیاہ ہوگیا ۔ پہلے تحط ر معیب یا لاحربغا وتیں شروع موکنیں اس کی زندگی ہی میں سنات میرے نع سنت کے بڑ*ے بیٹ صوبے خو دمختا رہوگئے تتے* .مثلًا نبکال و د نختا رموگيا - جنوب مي مي هيوني حيوني رياتيس قائم موكني - ان مي سے قابل ذکر وجیا نگر کی ہندور باست تھی وسلسطانیویں تسائم ہوئی ا وروس سال کے اندراندرجنو ب میں بہت طاقتور ہوگئ ۔ ولي ك نزويك تغلق آبادك كهناراب هي موجود آب بير شہر محرتفلق کے اب نے آیا دکیا تھا۔

یں نے مال کے متعدد تطوں میں مغلوں کا ذکر کیا ہے اوراس طر بھی اٹا رہ کیا ہے کہ ایھوں نے دہشت اور بر باوی کا یا زار گرم کر رکھا تھا عِين مِن مِمعَلُون كِي مَرْبُكُ مِنْكُ مَا مُدان كَا عال بيان رَسِيكَ مِن . مُغْرِبُي اينياً رمين بَعِرِهَا ري اُن سے مُتِث بِعِيْرِ ہُو ئي اوراً ن كے مُود ار بوت بى و إ كا قدَم نظام درم برم بوكيا - مندوستان بي غلام إ دشاه ان سے بال بال رج سے بعربی معلوں نے کافی منا مرب اکیا۔ اب معلوم مو اس كرمنگوليا ك إن مانه بروسوب ف ساري ايشاركو كوته و بالأكر والاتفا. نه صرف ايشا لكه نصف يورب كوبمي أخر يتجيب وغزيب انسأن كون مقركج يكايك امندرش حبفول فساركا ونيا كوهرت مين فوالديا وسيتعلين من أرك ووراتا ري سب وسطی ایٹاکسے آئے سنے اور اعنوں نے تا ریخ میں بہت نایا ب حسّ ليا تعاله ان بي سي بعض تواب تك برسرا قندار بي مثلًا مغرليا بشار میں ملج قی ترک یا مثالی حین وغیرہ میں تا تاری بیکن مغلوں کا اکسانک کوئی ذکر تہیں آیا تھا۔مغربی ایشاریس تو غالباً کوئی ا ن کا نام بی نها تھا۔ دہ منگولیا کے گم نام قبیلوں سے تعلق رکھتے سقے اور کمین تا تاریوں سرچہ ك حبُّون نے شالی مان نطح كيا تھا، انتحت سنتے - یکا پک وہ طاقت کمڑ گئے۔ ان کے سب منتشر تبییا متی ہوگئے اور الغوں نے اپنا ایک سر دار شخب کر یا۔ جسے خان اعظم کا رفتب دیا۔ بیرا نفوں نے اس کی وفا داری اور اطاعت کا صلف النفایا ۔ اس کی سرکر و گی ہیں الغوں نے بیکن پرحما کیا اور کین سلطنت کا تلکی نئے کہ دیا اس کی سرکر و گی ہیں الغوں نے بیکن پرحما کیا اور داستے ہیں کو ٹوٹ رائے ہے اور راستے ہیں جو بڑی برائی سلسب کا صفایا کرتے ہے گئے۔ کہ وہ دوس پہنے اور استے ہی زیر کر لیا اور آخر میں بغداداوا در سلطنت اور وسلی پورپ تک بہنے گئے۔ کنداد کا تختہ النفی ہوئے وہ لولیڈ اور وسلی پورپ تک بہنے گئے۔ افغیس روکنے و الاکوئی نہیں تقا۔ مهندوستان توحن الفاق سے بڑی گیا فراسوچ تو کہ اس کوہ آئی فتاں کے بھیٹ بڑنے سے پورپ اور ایشیاروا ہے گئے۔ ایشیاروا ہے کیے بول کے بھیٹ بڑنے سے پورپ اور ایشیاروا ہے گئے اور کے دائی آفت الگیا تی ایک ایک بیاری کے ایک بیری کوئی آفت الگیا تی ایک بیری ہوجا تاہے اور کی کرتے دھرتے ایک بیری بنتی ۔

ہیں بنتی ۔
منگولیا کے یہ فانہ بروش ، عورت مردسب برشے ضبوطاوگ
تقے وہ جفاکتی سے عادی سقے ، اور شالی ایشا کے وسیع بہر علاقوں
میں خموں میں را کرتے سقے لین ان کی یہ مبانی طاقت اور جاکشی کچہ
ریا وہ کام نداتی اگران میں ایک سروار منہیلا ہوا ہوتا جو نہایت حرت
انگیز شخص تھا۔ یہ وہی شخف ہے جو شکیز طال کے کام سے شہور ہے ، وہ
سوھ للے میں پیدا ہوا ، اور اس کا اصلی نام تو چن تھا ۔ اس کے باب
سوگی بفتور کا سایہ بہت صغیر سنی میں اس کے سرسے اعد کیا تھا بغور
مغل امرار کا خاص لقب تھا ، اس کے معنی سور ماکے ہیں اور شایدار دو

کا لفظ بہا و رہی اسی سے تکال ہے۔

اگرچ وہ ابھی صرف دس برس کا تھا اور کوئی اس کا مردکرنے والا بھی نہیں تھا لیکن وہ برابر القدیا وں ارنا رہا یہاں تک کہ وہ کامیا ہوگیا۔ وہ ایک ایک قدم کرے اسے بڑھا۔ الآخر معلوں کی محبس اعلیٰ نے جو کورل تائی کہلاتی تھی اسے خان اعظم یا گن تتخب کرلیا ۔ جدرسال پہلے اسے جنگیز کا تقب س جیکا تھا ۔

تیاری کرکے اٹھا یا یمغل خانہ بدوش تھے اس لئے تہروں سے اورشہر کی معافثہ سے الفیں سخت لفرت تھی مکن سے تعف کوگ یاسمجتے ہول کرچونکر رہ خانہ بروش تقے اس کئے یا لکل وحثی ہوں گے بلکن حقیقت پل کیا نہیں تھا۔ یہ صبح ہے کہ وہ شہر کے بہت سے مون سے اواقت تھے مین ان کی اینی ایک محصوص معاشرت تقی اوران کے یہاں نہات بیجیده نظام موجود تقا . اگرمیدان جنگ پس انعول نے بوئی بڑی ار ایکا ب سرمیں تباس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تعدا دمیں بہت زیا دہ ب نظم ومنظیم تھی ۔ اورسب سے بڑھ کرجیگیر فا ں کی بِ نظیر رہبر سر داری کیونل چنگیزها ں بلاشبہ تاریخ عالم میں ک سے بڑا اُ ہر خبگ ا ور نوحی رمنا گذراہے ، سکندرا ورقیصر کی اس کے سامنے کوئی حقیقت ہنیں ۔ بجریبی ہنیں کہ وہ خود بہت بڑاہیہ سالار تقا لمکر اس نے اپنے بہت رہے سرداروں کو ایسی تویت دی تقی کروہ برمسے قابل سیہ سالار بن گئے تھے کہ جنا کیہ ولمن کوہراروں یل دور ، وشمنوں اُورخالفوں کے نرھے بین بغی دہ اپنے سے دگنی مکنی تعدا و کامقابلہ کرتے اورا ن پرنتے حاک کرتے رہے ، جب میگیرها ں یورپ اور الیٹ یارکے قلابے ملار القا اس وتت ان دوكؤ ل كاكيانعت تفا منگوليه كے جؤب اور مشرق کی طرف جین کے دو گرف موسکتے تھے جو ب میں تومنگ سلطنت تھی جہاں عبوبی مُنگ خانبران کی حکومت تھی اوراس کریشاں کے میں ایک میں ایک کا بران کی حکومت تھی اوراس کے شال میں تمین یا زرین تا تا ریوں کی سلطنت می حس کا دارہات

بیکن تقارانبی تا ماریوں نے ننگ فا ندان کو جنوب کی طف بھگا دیا تقار مغرب بیں گوئی کے ریکتان میں اوراس سے اگے تک فاتم بروسنوں کی ستیا یا ننگوت سلطنت تھی۔ مہند دستان میں ہم دکھیر ہی چکے ہیں کہ غلام با دستاہ دہلی کے تحنت برستے ایرا ن اور عواق میں مهند دستان کی سرمد تک خوارزم یا نیوہ کی ذہر دست اسلامی سلطنت تھی جس کا دارالسلطنت ہم تقدیقا ۔ اس کی مغرب میں سلجوتی ترک تھے اورمصر وفلسطین میں صلاح الدین کے جائین مگراں سلے بغدا دا دراس کے قرب وجوار میں سلجوتیوں کے زیرائیہ فلیغہ کی برائے نام مکومت تھی۔

یہ بعد کی لینی جگوں کا زانہ تھا۔اورمقدس رومی سلطنت کی عنان حکومت ہوہن است تا کوفن خاندان کے "عجو بر روز کا ر" با دشاہ فرریٹررک ٹانی کے با نہیں تھی۔ انگلستا ن ہی میگنا جا رشا اور اس سے بعد کا زانہ تھا۔ فرانس میں شاہ لوئی ہم پرسر حکومت تھا یہ وہی با دشاہ تھا جو صلبی جنگ میں گیا تھا درجھ رکوں نے گرفتا رکر لیا تھا اور فریر ہے کر چھو ڈا تھا۔مشرقی یو رب میں روس تھا جو بطا ہر دوریا ستوں میں تعسیم تھا۔ شال میں ریاست نوگورڈ پر متی اور جو بسیس کیفت، روس ا ورمقدس رومی سلطنت کے درمیان سنگری اور بولینٹر ہتے۔قط تعلیہ کے اس پاس با زلطیتی سلطنت پر قرار تھی۔

چگیز فاُں نے دیسے امتام سے حلہ کی تیاریاں کیں اس نے اپنی فرج کی خوب تربیت کی مزیر برا ں اس نے اپنے مورد

إورسواري كے ما لاروں كو ہمى سدها يا كيونكر به فانہ بروش خونيں گھوڑوں کوسب سے زیا دہ ہروری ا در اہم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعدو مشرق کی طرف بڑھا او رشالی مین ا ورشیوریا کی تمین سلطنت كا خالمة كرك بكن برقبض كرايا ، الجراس في كور يأكو زيركيا . ليكن معلوم ایسا موتا ہے کر جنوبی منگ خاندان سے اس کے تعلقات ا چھے کیتے کیونکہ ایغوں نئے کین سلطشت کوفتح کرنے میں اس کی م<sup>و</sup> کی تھی۔لیکن ایفیں کیا طرحتی کہ اس کے بعد خود ان کی باری آئے کی ۔ بعد میں چنگیزنے تنگوت سلطنت بھی فتح کر لی۔ ان فنو مات كے بعد مكن تفاكر جنگير دك جا تامعلوم موا سے کہ اسے مغرب برحلہ کرنے کا کو نی خیال نہ نقاروہ شاہ خورزم سے دوسستا کہ مراسم رکھنا جا ہتا تھا لیکن قدرت کو پینظور نہ تھا۔ لاطینی میں ایک مثل ہے کہ فداہسے ہر با دکرنا چا ہتا ہے سیلے اس كا داع فراب كردياسي . شاه خوار زم خودايني شاي ك دریے تھا اوراس نے اس میں کو ئی کیسرا ٹھا نہ رکھی موایا کہاں سے صوّب دارنے چندمغل تا جروں کوتتل کرا دیا -چنگیز عمر بھی جُلُّ بِرِيمَ أَوْهِ مَهُ تَقَا اسْ سَلِيَّ السِّ سَنْ مِنْ وَوَا رِزَمِ كَ بِاسْ مِيرِ نیھیے ا دِرب ورخواست کی کہ اس صوبیدار کی خاطرخوا ہ سرزنش کی مِا سُهُ لَكِين يه إحمق با و شاه برا امغر و رققا به جنا نخر اس نيسفرون كوبهت ذليل كيا ا ورايفين قتل كرا ديا ، حِنگيز بعلايه ولت كب برداشت كرسكتا نقار تسكن وه يكايك چرا هو نهيس دوارا بكران نے پہلے فوب تیاری کی اس کے بعدا بنا تشکرے کرمغرب کی

ی جل موالا المرامی مواراس نے ایشار کی اور ایک مذک یورپ کی بھی انگھیں کھول دیں اور انھیں اس نے خطرے کا اصا بوكيا - كيونكرينهيب سيلاب انرها دهندر رها ا ور را ست بم بزارول فهرون إورلا كلون انسابون كوتبا وكرتا آربا تقا بسلطنت خوارزم كانشاك تك مز أ- بخا را كاعظيم انشاً ن شهر جومحلوں بي عيرا يراً تقا اورحس کی ۲ با دی دس لاکھ کسے اور بھی مل کرراکھ موگیا۔ دارکھنت تعرقند لھی تباہ ہوگیا اور اس کی دس لاکھ کی آیا دی میں سے صرف بچاش مزارنفوس با تی رہ گئے ۔ ہرات بانے اور بہت سی دوسے خوشخال شہر بھی بر با دموسے اورلا کھوں انسان موت کے کھاٹ أترشحة بهبت سي سنتيس اور دستكاريا ب جروسطي ايشار بين نكرين برس سے میل میمول رہی تقیں ! نکل غارت ہوگئیں گو! ایسامعلوم میں میں ہوتا تقاکہ وسطی ایٹیا اورا پرا ن سے مرشیت کا خاتم ہوگیاہے ہس مِدهرسته حِنْكَيْر<sup>تن</sup>ل جاتا تعام ببتيا *ن محر*ا بن ما تي تعي*ن* شاہ خوارزم کے بیٹے ملال الدین نے اس طوفان کا بڑی بے مگری سے مقابل کیا وہ سندمد ندی تک بیچھے ہتا میلا گیا اورجب و اِن مِرطرف سے گُورگیا تو مُناہے کہ وہ گھوڑے کی سے رسوار تیس فنٹ کی کبندی سے اس زبر دست دریا میں کو دیڑا اور تیر کر بارنگل گیا ، د ہی کے دربارنے اسے بنا و دی لیکن مُنگیزنے واک کُ اس کا تعاقب کرنے کی صرورت کہیں بھی ۔ سلحوتی ترکوں اور بغدا دکی یہ خوش متی تھی کہ میں گیرنے ا - سے امن وسکون کو درہم برہم نہیں کیا اور دوس کی طرف رخ کر دیا و اس بنج کر اس نے کیفٹ کے فریوک اعظم کوشکست دی اور گئے گرفتار کیا ۔ اس کے بعد وہ مشرق کی طرف لیٹ پڑا کیو کرنگوتوں نہیں میں میں مقد میں میں کرائی گا

نے بغا دت کردی تقی ا وران کا سرکیلنا نقا · چگیز نے مئالا اع ہیں ہتر برس کی عمیں انتقال کیا اس کی

مسلطنت مغرب ہیں بجراسودسے سے کرمشرق ہیں بھال تیا ہی کا سلطنت مغرب ہیں بجراسودسے سے کرمشرق ہیں بجرالکائل کک پیسلی ہوئی تقی او را بھی زور اور ترقی برخی تیکن اس کا واراسلطنت اب بھی منگو لیا کا وہی مجھوٹا ساشہر قرا قرم تھا۔ وہ با وجوداس کے کہ ایک خاند بروش قوم سے ملک رکھتا تھا۔ اس ہیں اعلی درجے کی اشغا می قابلیت تھی کہ اپنی مددے کی اشغا می قابلیت تھی کہ اپنی مددے کے اشغا می وجہ تھی کہ اس کی

سے لائی سے لائی ورزاہ طرز کرسے سے دین کو جبری کر اس کا سلطنت کاجیے اس نے اتنی نیز ی سے فتح کیا تھا اس کے مرنے کے بعد شیراز و کمھونے نہیں یا یا ۔۔

ایرانی اورع بی مورخ جنگیر کو ایک خونناک دیوسمجھیاں جنانچہ اسے" فداکی لینست" کہتے ہتے ۔ انفوں نے اسے بہت طالم فخص کی حیثیت سے بیش کیا ہے ۔ اس میں شک بہیں کہ وہ بڑا ظالم نقالیکن اس کے زیانے میں سب ہی با دینتا ہ ایسے ہتے۔

مندوسا ن میں افکان إوشاہ مجوٹے بیانے پراسی کالمونہ نے وافغانسان میں جب سے النئم میں مور یوں نے غزنی نخ کیا توالمغوں نے برانی عداوت نکا نے کے لئے پہلے توشہر کو فوب دولم المجراس میں آگ لگا دی سات دن تک الاقتار بنا ہی دربادی اور تمقل عام برابر ماری را بچرم دساسند آیا و ، قتل کرواگیا اور تمام حورش اور نیخ قید کرنے گئے۔ آل محود العنی سلطان محود کی اولادی کے تام محل اور ایون سلطان محود کی اولادی کے تام محل اور ایوان جو دنیا میں اپن نظیر نہیں رکھتے ہتے ، سمار کر دیئے یہ مقام ملا ن با وشاموں کا سلوک سلا فوں کے ساتھ ۔ اب بتا وکر اس چیکیزی ور بیش اور افغان با و شام ہوں کے مندوستان کے طرفل میں یا چیکیزی وسطی ایشیار اور ایران کی تباہ کا ریوں میں کیا فرق بقا ۔ چیکیزی فوارزم سے اس سائے کا رافن تقاکر اس نے اس کے سفیروں کو قبل کرا دیا تھا۔ وہ سری جگر می چیکیز نے بڑی تباہ تقال دوسری جگر می چیکیز نے بڑی تباہ تقال دی کی لیکن شاید وسطی ایشیا رہے تینی سلطنت خوارزم سے زیادہ کہیں بہیں کی ۔

چنگیز ما سے نام سے شا پرتہیں یہ خیال ہوگہ دہ سلمان تھائین نہیں ۔ وہ سلمان نہیں تھا یہ تو ایک علی نام ہے ، نرم ب کے معالمہ یں چنگیز خاں بڑا اکر او خیال تفض تھا ۔ وہ شا اپنی خرم ب کا بیر وتھا اس نرم ب میں " ابری نیلے آسان "کی تچرسستش ہوتی متی ۔ وہ جین کے آک خرم ب کے علمار سے خوب بحث مباسنے کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے ا وجود وہ اپنے نرہب پر قائم رہا · چائچہ جب مبھی اسے کوئی مشکل مبنی آتی متی توآسان ہی سے رجوع کرتا تھا ۔

م نے اس خط کے نشر دع میں یہ پڑھا ہوگا کہ منبکیر کومغلوں کی ایک مجلس نے " خان اعظم" نتخب کیا تھا ۔ پیملس جہور کی ننہیں بلکرسر دا دوں کی مجلس نتی 'گویا جنگیز اپنی توم سے سر داروں کا سر دارتھا -

راس محسب سائتی اکل بے رشعے تھے ۔ شا پراسے عرمسه تک اس کاعلم بھی نہ تھا کہ دنیا میں کوئی جیز تحریریھی ہوتی ہے ۔ اس زائي بن زايي بالم بعج مان مقع ادرعُواً تستبهون إلله کی صورت میں نظم کر دئے جاتے سے تعجب ہیے کہ اتنی بڑی سلفنت میں را بی بیا موں سے کیے کام جاتا ہوگا ۔ عب چنگیز کومعسلوم ہواکہ ڈیا میں من تحریر کا بھی وجو دہے تو اس نے فوراً پیمسوس کیا کہ واقعی *یوبڑ* کا کارا مرا ورُفت ابل قدرچیز ہوگی اس سے اس نے اپنے راتے اور خاص فاص سرداروں کو تلکہ و یا کہ لکھنا سکیولیں ۔ اس کے علاوہ اس نے یہ سی حکم دیا تھاکمخلوں کے قسل مے رواجی قانون اور میرے اقوال ہی صَبطَ تَحْرِلِينَ ٱ مِا مَينَ -اس كا خيالٌ بِهِ مَناكُم بِهِ رُو اجِي قَا يُؤَن ا بدَّ كِ قائم رہے گا اور کونی اسسے سرتابی کی جرات نہیں کرسکتا - بہاں ک شہنشا ہی اس کا تا ہے سیے بیکن اس" نہ برلنے والے قا نون" كاآج إم ونشان بي إتى نبي سه. يهان كك موجو ده مغلول بي بي نهاس کی یا د باقی ہے اور نہ روایات۔

ہر ملک اور ہر ملت میں تجدی توری قانون موتے ہیں ادر کچراداتی بینانچ عمو یا گوگ ایس معتقد میں کرے کیمی مبرل بنین سکتے ملکہ ابرتک اس اطراع

برقرار رہیں گئے بعض ا دفات اسے دحی یا اُسانی صحیفہ سمما جا تاہیے جو خدا کی طرف سے نا رل ہوا ہو۔ جانم نو امرے کر جو قا نون خدا کی طرف سے ازل موا مو دونہ تو عارضی موسکتا ہے اور نہ اس میں کوئی ترمیم ہو سكتى سع بكين مقيقت يه ب كرتام قا نون اس نفه مختاب كرموي وه مالت کا ما ہے دین ا دران کامقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم ابنی موجودہ ما ات کو بہتر بناسکیں۔ پھر اگر مالات بدل جائیں تو پر انے قانون کیسے ان کا سا کھ وے سکتے ہیں ؟ الفیس لمبی برتے ہوئے حالات کے ساتھ پرنے ر منا چاہتے ، ور مذان کی مثال زنجیروں کی سی موجاتی ہے جو ہیں آ گے برفر صفے سے روکے رستی ہیں - اور دنیا آ گے بڑھتی ملی مان ہے اس سے کوئی قانون" ابری قانون نہیں ہوسکا اس کا انصار علم يرمونا عاسبتة اوربيصي علم ميں اصا فرمواس ميں بھي اصابغ مونا خروري استعام یں نے نتا پر ضرورت سے زیا و کیفیسل سے خگیر خان کا مال لکھ والا۔ نیکن میں کیاکروں میرے سے اس تف میں ایک تفض می ہی کیا پرتعب کی بات تہیں کہ ایک خانہ بدوش قوم کے جاگیر داری نظام کا ایک خونخوار کا لم اور جنگج سر دار مجد جصے مسکین خف کو جہار جوامن و التی اور عدم کشدر کا حامی ہے، جو شہر کا رہنے والاا در جصے ماگیرداری نظام سے سخت نفزت ہے۔ (۹۸) مغلِ ساری دنیا پر حیا گے

١٩١٥ ون ١٩١٤ء

چنگیر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اوغو ّائی فان مظم ہوا ، یزاوراس کے زمانے کےمعلوں کی برنسبت اس میں بھرانسالینت فِتى - اس كارجان امن بينرى كى طرف مقا - وه كها كربًا تقا كر الارس ن چگیزئے بڑی عرق ریزی ہے اس شاہی خاندان کی بنیاد ڈالی ہے اب وفت ہے کہ لوگوں کوامن مین نصیب مواوران کا بارلماکیا مائے " خال تو كرو كرسرواركى ميشيت ساسابنى قوم كاكتناخال تعام ىكىن ابعي فتو مات كا دورخم نېيں ہوا تھا مغلول ميں اب یک ہوش عل کی تمی نہ ہتی ۔ جنا تخسیار مغلوں نے اپنے زبروست سد سالار سابوتانی کی سرکر دگی میں پورپ برایک دوسراحله کیا اس نے پہلے وشمنوں کے ملکوں میں جاسوں بیٹج کرتام حالات معکوم کرائے ا و رجب اسے یہ اندازہ ہوگیا کہ ا ن کی ساسی ا ورفوجی قوٹ ک تب اس نے پوری طرح تیاری کرنے کے بعد قدم اُ تھا یا۔میدان جاگ کا تو وہ سورہا نقا ا ور بورک کے سیر سالا راس کے سامنے اِلام ہتدگ<sup>ا</sup> معلوم ہوتے تھے. سبوتا تی نے سیرها روس کا رخ کیا ا ورجنوب و مغرب کی طرف بغدا و اور ملحوتی تر کول کوچوڑ دیا ۔ چوسال ک ده برابر برحتا اور اسكو - كيف - يولينير - منگري اور كراكوكو

موا یہ کہا دغا ٹائی کا نتقال ہوگیا اوراس کی جانٹینی کےسلم میں کچر محکر اپیدا ہوا راس سے سلائلا کے میں پورپ کی مغل ذہبی بغیر سی شکست کے خور بخود اپنے دطن کو واپس جلی گئیں اور پورپ نے ایک بار پیر اطمینان کا سانس لیا ۔

اس دوران میں مغل سارے مین پر جھاگئے۔ الفوں نے شال کی کین سلطنت کو اور جنوب کے سے بناک فائدان کو میں منگو خاں، خان اطلم بالک نیست و نا ہود کر دیا تھا۔ سلا کالے میں منگو خاں، خان اظلم ہوا اور اس نے قبلائی کو جین کا گور زمقرر کیا۔ قراقرم میں منگوکے دربار میں الیہ نے اور دورب کے لوگوں کا جگھٹا رہتا تھا۔ اس کے باوجو و اب تک میے فان اعظم خانہ بروشوں کی طرح میموں ہی میں رہتا تھا۔ لیکن اب میر خے دور لت سے بالا ال سے حصول ہی میں رہتا تھا۔ لیکن اب میر خار اور لورب کے ال فنیمت سے جرب بڑے ہے اور الیہ خار ایر اور لورب کے ال فنیمت سے جرب بڑے ہے اور مغل ان کا ال

رشے ایھے واموں پرخر برتے تھے ۔صناع ۔ بخوی ۔ ریامنی وال عِزْمِن كُو السِيدِ تَامَ لُوكِ جِو اس زما مَرْكَ علوم وفنون مِن دستكاه ر مُطِقة عقر، اس خيواب كي مشهر من جس كا ساري ونيا يرسكه جم را لقا عارون طرف سے اگر اکٹھے ہوگئے۔اس دمیعمغل سلطنت میں کسی حدّ تک امَن دا ماں بھی تھا ا و رالیٹ بیا را ورپورپ کے برہے برطب راستوں پرمروتت مسافر چلتے رہتے تھے ۔ اب ختلف مرابب کے حامیوں میں باہم مقابل شروع ہوا كه قرا قرم پر اینا افر در ا بنا ہے۔ وہ چا ہتے تھے كہ دنیا كے ان فالی كو اينے مزمب بيں د افل كرىس - كيونكر جو مذمب اس زبروت قرم كا مزبهب بن ما تا . وه لا زي طور پربهت قرى موجا آا ورسب ر غالب ما تا - چائخ بوب نے روم سے سفر نصح - نسطوری میسانی بمی بهاں پہنچے ا ورمسلمان ا وربو دھ تو ہاک موج د ہی تھے لیکن مغلوں کو فرمہب شہر لی کرنے کی عجلت نہ تھی اور وہ لچد زیا د ه بذہبی نوگ بھی نہ تقے ۔ ایک مرتبہ خان عظم نعیالاً نذرب إختيار كرنے كے مسلم يرعور هي كيا بقا رسكن وه يوك كے اقتدار كوكب لُوا را كرسكتا تقاً- بالآخر جبال جهال يمغلُ أبا و موت رنية رفة الفول نے وميں كا مزسب افتياركرايا البى عِينِ ا و رمنگوليا كِمُغل عمواً بو ده موكّة - وسطى ايثيارك المان موگئے ا و رثا بررویں اورمنگری کےمغل عیسائی موگئے -روم میں وٹنیکن کی لائبر پری میں اب بھی وہ خطاموجود ہر جو خان اعظم منگو خاں نے پوپ ٹولکھا تھا۔ وہ عربی زبا ن میں ہر

ا وعوتانی کے انتقال کے بعد شایر بوپ نے نئے خان کے پار کوئی قاصد بعجا ها اوراسه متنهر کیا تفاکر آب د دیاره پورپ کا رُخ نركنا اس پرخان نے يہ جواب ديا تفاكه بورب و الول نے مبرے ساتھ برسلوکی کی تھی اس سئے میں نے حارکیا تھا بيربعي منگو كے زائے میں فنج و فارت رُكرى كى ايك و سرى لهرائشي - اس كا بعاني للا كو ايران كا كورزيقا و دكسي بات يرخليفَه بغداً دسے خفا ہو گیا چائے اس نے فلیفر کی وعدہ فلافیوں پر اسے بہت بھا مولا کہلا بھیا ا ور یہ تنبیہ کی کہ آ نندہ سے اینارویہ برل دوور ناطینت سے القو حونا بڑے گا معلوم موتا ہے ۔ كر مليفر موش منتخص نرتفاد اور ديا كرنگ كونديبيا نتا تقا اس سے اس فے رکی بر ترکی جواب دیا ۔ اس کے علا وہ بغذادے ا یک عام مجمع برنے مغل سفیروں کو بہت ذلیل کیا۔ یہ س کر ملا کو مغل نُون کھُول گیا مغصر میں وہ نو را بغدا دیر جرم مد دور ا اورجالیں دن کے محاصرے کے بعداسے فتح کر لیا ۔ الف لسیدلہ کا یر خمبرا ور وه ال و د واکت جو پایخ سورس کے د ور حکومت میں جي موا يقار اس طرح غارت مركباً خليفيراس كبيعة أوراس کے تام قریبی رہنے دارتہ تین کردیئے گئے۔ ہفتوں تک قبل عام جاری رہا ۔ بہاں تک کر دریائے د جلرمیلوں کے خون بر تلین مرکیا ، کہتے ہیں کہ ہوا لاکھ انسان موت کے گھاٹ اگر کیے علم دفن کے تمام بیش بہا ذخیرے اور کشب فانے برباد ہوگئے بہال تک کہ ہلا کونے معربی ایشار کے ہزار دں برس پرانا آبائی

كانظام بعي تباه كرفة الا -

المسلس ، اور المسال وروسر سے شہروں کی بھی ہی گت بنی اور جالت کی تاری سارے مغربی ایسٹ بار پر جھا گئی ۔ اس زانہ کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ ''یہ وورعلم اور نیکی کے قحط کا وور تھا ''مغلوں نے ایک فوج فلسطین بھی بھی بیکن مصر سے سلطان بائی نہر س کے بالقوں بسے مہم کی کھانی پڑی ۔ اس سلطان کا ایک بہت و بجسب تقب بقایعتی وہ '' بندوق وار''کے نام سے مشہور تھا ۔ کیو بکراس کے پاس بندو و در تک اس سے جارہ وکا عرصہ سے علم تھا مغلوں نے ور تک آ سے مار وکا عرصہ سے علم تھا مغلوں نے در تاک آ سیکے بار ووسازی سکھی اور بہت مکن سے کراس سی کی بیروں تا اخیں نو حات ہیں آ سانی ہوئی ہو۔ یورب بیں آلٹیں الحج اس سی کی بدوں تا در ب

مغلوں ہی کے ذریعہ سے پہنچے ۔
سنھلائے کی نبداو کی تا ہی نے ان کا بھی خانمبرکر دیا ۔ گویامغرفیانیار
سنھلائے کی نبداو کی تا ہی نے ان کا بھی خانمبرکر دیا ۔ گویامغرفیانیار
میں عرب تہذیب کی اتمیازی حیثیت حسستم ہوگئی۔ عرب سی ہت
دور جو بی اسبین بعنی عزنا طریس اب بھی عرفی روایات با تی فلیں
و با ان یہ کوئی و دسورس کے اور با تی رہیں ۔ اس کے بعد بالفائیت
و نا بود ہوگئیں ۔ لیم توعرب کی عظمت کا افتاب بڑی تیزی کے
ساتھ عزوب ہوگیا ، اس و قت سے اب یک عربوں نے دنیا کی
تا ریخ میں کوئی نایا ں حسر مہنیں لیا ہے ۔ بعد میں عرب عثانی ترکوں کا
سلطنت میں نامل ہوگیا بسکین سے اسپالواء کی جنگ عظیم میں انگریزوں
سلطنت میں نامل ہوگیا بسکین سے اسپالواء کی جنگ عظیم میں انگریزوں

نے ترکوں کے خلاف و ہاں بغا وت کرا دی۔اس وقت سے عرب کم و بیش خودمخیار ہو گیاہیے ۔

الماکوئے تلے کے بعد و وہ تک توکوئی خلیفہ رہا ہی ہیں۔ ا اس کے بعد مصر سے سلطان بائی آس نے آخری عباسی خلیفہ کے آیک رشتہ وارکوخلیعنہ بنایا - لیکن اسے کوئی سیاسی اختیارات نہ سقے بلکہ و ہ صرف مذہبی میٹیوا تقا اس کے تین سورس بعد قسطنطنیہ کے ترکی سلطان نے خلافت کامنصب مصر کے آخری خلیفہ سے حاصل کر لیا۔ بہتر کی سائیا عصمہ کے خلافت کامنصب مصر کے آخری خلیفہ سے حاصل کر لیا۔ بہتر کی سائیا عصمہ کے خلافت کامنصب مونوں کا خاتمہ کر دیا ۔

یں بہک رکہیں سے کہیں گل گیا ۔ اِن و فان اعظم منگوفاں کا موسلے اس نے بہت ہی کا مسلم کا میں ہیں انتقال ہو گیا ۔ اپنے مرنے سے بہلے اس نے بہت ہی فتح کریی ہتی ، اب جین کا گورز قبلائی فاں مان اعظم بن گیا ، قبلائی فان عرصہ تک جین میں را تھا اور اسے اس کا کہ سے فافس اس تھا ، اس کا نام فان بالک العیٰ "فان کا شہر") رکھا ۔ حین کے معالمات کی اس کا نام فان بالک العیٰ "فان کا شہر") رکھا ۔ حین کے معالمات کی سے قبلائی کی اتنی د بجبی بڑھ گئی کہ اس نے ابنی وسیع سلطنت کی طوف سے بے توجی نظر دع کر دی جس کا تیجہ یہ ہواک رفتہ رفتہ بڑے معلم معلم معلم بیار رفود مختار ہوگئے ۔

قبلائی نے مین کی فع کی تھیل کر لی سکین اس کی مہم مغلوں کی پرا نی مہوں سے باکل مختلف علی - اس نے ظلم وتشد داور فارگری سے زیا د ہ کام نہیں نیا مین قبلائی کے جوش کوٹھنڈ اکرے اسے مہذب

جکا تھا ۔ اس کے علا و دحینیوں کو بھی کو اس سے انس بھا اوروہ کہتے ائبنوں ہی میں سے تعجصے منتقے - چناسخچہ اس نے عیں خاندان کی بنیا دُدالی رىغىيى بوان فاندان) وه باكل فيني شمجها ما آيا ہے۔ اس نے الْمُكْلُكُ إنام اوربها بمي فتح كرايا تقا - اورجا يان اور لميشيا بمي فتح كرنے كى اشتش کی رسکن اس میں وہ کا میانب منہ ہوا کیونکر مغل بحری سفر کے عادی نرتے - اور جاز سازی سے إلى نا وا قف تے -منگوخاں کے پاس فرانس کے با و شاہ بوئی نہم کا ایک بہت ، پیام ۲ یا تفا۔ نو ئی نے بیتجویز کی نتی کر پورپ کی تام عیسائی سلطنتیں اور معل ل رمسلانوں سے را یں۔ بیجارا وی صلیبی جنگ کے زا نہیں قید ہوچکا تھا اوراُسے بڑی تکلیفیں اٹھا نی بڑی تھیں لیکن مغلول کواس فتم کے استحاد سے کوئی دیجیں شاتی نہ وہ کسی قوم پرا س مذبرب کی وحب سے حلر کرنا جا ہتے ہے۔ اس کے علاوہ وہ یوری کے حکوتے حیوتے اوشا ہوں ک سے اتحا دکیوں کرنے لگے تھے اور اخ کس کے خلاف ؟ وہ مغربی اور ب کی ریاستوں یا اسلامی عکومتوں کی حنگی قابلیت کوہیج صحصے سُنقے ، پ لحقني عن اتفاً ق تفاكم غربي يورپ ان كي زد سے پنٹے گيا بىلجوتی ترکن ئے ان کی ا طاعت قبول سی گر لی نقی ا دِر اتفیں خراج و تنامنظور کرلیا قا صرف سلطان معیرنے ایک مغل فرج کوٹنکست وی نتی کیکن اس پی

ذرا نشک ہنیں کہ اگر وہ رشح مح کوسٹش کرتے تواسے ہی زیر کریگئے الیشسیار اور پورپ میں ایک سرے سے دوسرے سرے بک فا سلطنت ہمیلی ہونی تتی ۔ تاریخ عالم میں مغلوں کی فتوحات کی کو اُلِم

نہیں کمتی ہے ۔ مذاس سے پہلے کوئی سلطنت اتنی وسیع ہوئی ہے۔ اُس زاندین عل واقتی ساری دنیا کے مالک معلوم ہوتے ہتے بہندوشان اگر آزاد تقاتواس کی وجه صرف یر نتی که الفول نے إ دھر کا رُخ ہی نہ کیا تھا۔ اسی طرح مغربی تو رہے ہمی جو بالکل مہندوشان کے برابر تھا۔ ان کی سلطنت میں خائل مرتفالیکن بیرسب مقابات ان کے رحم وکڑم یرہتے ۔اوراسی وقت تک اُ زادھے ۔جبب تک بَعٰل ان ہِضِفہ کہنے کا ارا ده نزکرین -غرضکه تیرهوین صدی مین دینای پیصورت مال متی. ليكن اب مغلول كاغير معمولي جوش عمل تفنڈا يڑناجا يا قعا داور فیومات کا ولوله کم مور با نقا - پر ملحوظ رہے کہ اس زمانڈمیں لوگ بیدل الكور برسفر كرتے مقص من نسبتاً بہت در ملتی ہی - آج كل كی طرے نقل وحل کے تیزر فیآر ذرا کئے مذیقے اگرمغلوں کی کوئی فرج لینے ولن منگولیا سے سلطنت کی مغربی سرحدسنی یورب کی طرف روان ہوتی توسفريس بورا ايك سال لگ جا تأر إن گوفتوهات كا اتناخوَ ق نه ها كه حِبُ تُک بَیبت ما ال ننیمت طنے کی امید نہ ہو۔ فودا بی سلطنت کے اندر اتنے بلے بلے سفر کریں ۔ اس کے علاوہ جنگ کی بہم کا میابوں اور ال غنیمت کی افراً طریخ مغل سامپوں کو بہت ال دارگردیا تھا بہتوں کے باس غلام مئی ہوں گے اس لئے وہ فاموش میڑو رہے اور امن وسکول کی زندگی بسرکرنے ملکے۔ اضان کواپنی خوامش کے مطابق سب كيمول مائة وه فطرة أامن بيند مرجوا ياف \_ اس ونبیع مغل سلطنت کا نظام کرنا ہی بڑامشکل کام ہوگا۔ اس سئے اگراس کا متیرازہ مجھرنے لگا تو کوئی تعجب کی بات ہیں ہے

قبلائی خا پ کاس<u>نا 1 سا</u>ئے میں انتقال ہوگیا ۔ اس کے بعد کوئی خان اغظم زرنب*ن مو*ا اورسلطنت صب ذیل پاینج بر*یب برطب حص*توں می ر ۱۷) ملطنت مین مسرس منگولیا منجوریا اور تبت می نا ل ه اسم سلطنت عتی ا وراسپر قبلائی کی اولا دمینی بیاں ۲۰) مُغرب ببیر میں روس پولینڈا ور منگری میں گولڈل ہورڈ ۱۳) رس ایران عراق-اور دسطی اینیا کے بعض حصول بسلطنت ابل ثَمَّا ل سَى جِع لِل كون قائم كيا تما ا ورسلجو تى ترك اسع خراج ا وا يدمشهور تفااوريها وببغثا بيئون كي مكومت تقي ورده الله اور كولٹرن مور دى كالمنت كے ورمال لمطن

سائبریا مقی- اس پر بقی مغلول کی مکرانی متی - اگرچیمغلول کی عظم الثان سلطنت کرنے کرنے موکئی متی لیکن ان میں کا ہر کرم اخود ایک بروت سلطنت کی چینیب رکھتا تھا - (۹۹) مشهور ومعروف سیاح مارکوپولو

الرجون علاواع

میں نے خان اعظم کے قراقرم کے دربار کا تذکرہ کیا تقاکہ وہاں تھا صناّع۔ علمارا وُركِغين حِلْ حِقْ اللّهِ اللّهِ مِنْ مُعْلُون كَيْشَهِرت دورتك كك تصلى مونى متى او ران كى فتوحات كى وهاك مبيع كنى متى اس كئ لوک جاروں طرب سے تھنچے چلے آتے تھے ۔اس کے علا وہ مغل خو د ان آنے والوں کی ہمت آفر انی کرتے ہے۔ یمغل بھی عجب لوگ ہتے یعنی نبض با توں میں توہرت قابل اور نبض با توں میں بالکل بیچوں کی رطرح كالتمجع با وح دكيران كي تنكرخوني اوظلم وتشد وسخست لفرت الخيزها سلين اس بين هي كجع طفالة، عناحرموجو دسقع 'بهي مبسب سبع كرأن تونخواك ارٹنے وا بوں میں ائیب دلکشی **ا** ئی کہاتی ہے بئی سورس بعد ایک مغل<sup>ا</sup>نے مندوسًا ن بھی فتح کیا۔اس کا نام با برتھا اوراس کی ماں چیگیز خا ں کی او لا دیس تھی فتے کے بعد اسے کابل اور اس کے شال کی تُفنڈ کی تُفنڈ رموا ئۇں . يعولوں، باغوں اور تربوز دل كى يا دىنے بېت بتا يا . دەبرى وككش تخصيست ركھنا تھا اس نے خود اپنی سر گذشت ہی لکھی ہے جس سے الدازہ موتا ہے کاس بی بہت اللا نیت عی اور بڑی خوبیوں کا آدی تھا۔ غرض مغل اینے دربارس اہرسے آنے والول کی بہت له منگولیا کے رہنے والےمنگولی کہلاتے ہیں لیکن مندوستان میں و م خل کے ام مشہور ایں فاط کرتے تھے۔ افغین علم کی مبتو تھی اور وہ ان سے کو سکی فا جاہتے تھے ۔

ہیں خال ہوگا، ہیں خالمی بتا یا تھا کہ جب جنگیز خان کو علم ہوا کہ دنا میں خریر کا بھی ایک بن ہے تھ آواس نے فور اس کی اسمیت کو مسول کی اور اپنے افر بزیر ول ود لئی اور اپنے سروار دن کو سیکھنے کا علم دیا مغل بہت افر بزیر ول ود لئی رکھتے تھے اور ہر چیز کو قبول کرنے گی ان میں استعداد موجود تھی ۔

قبلائی فان جب بگئی بئی ستقل طور رہ تھیم ہوگیا اور جین کا با و شاہ بن گیا ۔ اس وہنیں کے دونو ورا کر بھی آئے ۔ یہ دونوں بھائی کا باور ان کے باس وہنیں کے دونو ورا کہ بھی آئے ۔ یہ دونوں بھائی کھا اور ان کے بالا کو فان کے باس روانہ کئے تھے اور اب سکی تھے اور اب سکی تام کو وران کے باس دونوں کا اپنی واپن ما رہے تھے۔ الموں نے باس دونوں کا اپنے قافلہ میں فالی خارا بیک بینے کے اس مور نے قافلہ میں فالی میں دونوں کو اپنے قافلہ میں فالی میں دونوں کو اپنے قافلہ میں فالی کے در بار میں بہنے گئے۔

قبلائی خان کوبوا ورکا فیوک ساتھ بڑی اچی طرح بیش آیاالا اطنوں نے اسے پورپ کا عیسائی نرمب کا اور پورپ کاسب مال تایا ۔ قبلائی نے یہ باتیں بڑے شوق سے منیں اور ایسان علوم ہوتا ہے کہ عیسائی نرمب کی طرف اسے کچھ رغیت بیدا ہموئی ۔ چائج سفلائلہ م میں اس نے ان و دنوں بھائیوں کو پوپ سے پاس پر بیغام نے کر پورپ والیں بھیجا کہ ایک سو لایت فائق اور ذہبی اشخاص جمائیں ماں بھیج وسینے جائیں لیکن حب یہ و ونوں بھائی پورپ جہائیں

الفوں نے پوپ اور پورپ کورٹری خراب مالت میں یا یا اسونت د إن الن ثم ك ايك سوقا بلتحض وهوندش بعي منه طقه هي رچا كني دوسال کے بعد وہ صرف و وعیسائی راہبوں کوسے کرواہی آئے لکین تاریخی حیثیت سے زیا دہ اہم جیزیہ تھی کہ اس مرتبہ وہ کو ہو کے رکے کوھی ساتھ لائے ۔ وہ بالکی لؤج ان تقا اور اس کا نام مارکوتھا عرمن کار او خاندان کے بیٹین افرا د اپنے مہیب سفر رر دانہ موسك اور منكي كراسترس بوري اينياكي منافت في كانو و اس زا ند کے سفر بھی کیسے کیسے طویل موتے تھے! اب بھی اگر ان بولو ساحوں کے رائے سے سفر کیا جائے توسال کا کا فی حصروس کی نذر مومائے گا۔ ان وگوںنے آیک عد تک مہیون سانگ کا قدم راستہ ا فتا رکیا تھا۔ وہ فلطین سے آمینا گئے۔ واں سے عراق ہوئے موے ُفیلیج فارس پہنچے۔ یہاں بہت سے ہندوشانی تا جروں سی اِن کی الاقات ہو تی میراران سے گذر کر التح اور کا شغر کے بہاڑوں کو عبور كريختن اور توب نا رهبل تك بنيج كيَّة - اس كَ بغير ركيتا بن بھرمیین کے شا د اب نمیدا ین آئے ۔ نتب کہیں سکین پہنچے .خان آظم نے خُود انفیں ایک سونے کی تحتی عطاکی ہتی جو پروانہ را ہراری کا کام

قدیم رومیوں کے زانے ہیں مین اور شام کے درمیان قلفط ای راشتے گئے آتے جلتے سلتے ۔ ابھی چندروز موئے ہیں نے سوٹی<sup>ن</sup> کے ایک سسیاح سون میڈن کا سغ نامر پڑھا تھا جس ہیں اس نے رمگیتا ن گوبی کے سفر کا مال لکھاہیے · وہ کمین سے مغرب کی جانب رو انہ ہوا اور رنگیتان کو ہے کر ہا ہوا لوپ نا رحمبیل کے پاس سے گذرتا ہوا ختن کینجا ا در لور اے بڑھ گیا ۔ اسے تمام مدید سہونتیں ماصل تقيس بير بغي اس كو اس مي طرح طرح كي مشكلات كاساً منا موار بعلا خال و کروکرمات سورس بیلے جب پولونے مصور کیا ایر مسور یہلے جب مبون سانگ نے یہ سارا راستہ ملے کیا تو کیاصورت رہی نهوگی تسون میڈن نے ایک عجبیب بات و ریا ننت کی بینی یہ کہ ہوپ نا رحبیل کی ملکہ بدل گئی ہے۔اس جمیل میں <sup>ت</sup>ارِن مذی *اکر گ*رتی ہے۔ چوہتی صدی کا ذکرہے کہ اس نری کا وصاراً بدل کیا تھا اوراس کی عاً کی دادی میں رنگیستان کی رست ایٹری متی۔ یہاں پر بولان کارہ یم شهر واقع نقااس تبدیلی کی وصب سے وہ ویٹا سے باکل کٹ گیآ اس کے اس کے اِ ٹندے اسے دیرا ن کرکے چلے گئے تتے ۔اس<sup>سے</sup> تا فلوں کے برانے راستے بھی برلنا پڑھے - اتبی چندسال ہوئے ک سون میٹرن نے لیی تبدیلی <u>پیر</u>محیوش کی ۱س نے دیکھاکہ <sup>ت</sup>ارن *ڈ*ئ بھرا بیا دھارا برل کر پہلی جگر بہنج کئ ہے۔ اور حبیل بھی اس *کے سا*لق سا کھ ہٹ گئ ہے۔ گویا ای ایم تا رن ندی قدم شہر لولان کے کھنڈر وں کے کما رہے بہنے تکی ہے ۔اس سئے مین ہے کہ وہرات جوسوله سوبرس سے استعال نہیں ہوئے ہیں پیرکھل جائیں بلکن ا اونٹ کی جگر موٹر کارکا د ور و ور ہ ہوگا۔ بہی وجہ ہے کہ بوپ نا ر کوا وارہ گرو حجمیل کہتے ہیں بیں نے تار ن ندی اور توب نار حجیل کی آ واره گردی کا اس سے مال بیان کیا کہ تہیں یہ ابرازہ ہوسکے کر ندیوں کا دھا را برل جانے سے براسے برائے علا قول کا است

یسے بدل مباتی ہے اور اس سے دنیا کی تاریخ برکیا افر بڑیا ہے بم دکھ عِكَ بِي كُرِرِ الْحُدْزِ انْهِينِ وَمَعَى البَّنْسِيَارَ وَبِ ٱبا وَتَعَا مَاوُدُواْ لِ ئے موج ورموج اُستُقِت تقے اورمغرب اورجنوب کی طرف فع کرتے ہوئے جلے جاتے ہے ۔ لیکن آج یہ تقریباً رنگیتان ہے . حب میں معدد وے چند شہرا وربہت حصدری آباً وی ہے۔ شاید اُس زایندیں یہاں یا نی کی افراً طرقہو گی جس سے کا بی آبادی کی بسر ہوتی ہوگی کیے بھر جیسے جیسے آپ وہوا خٹک ہوتی گئی اوریا نی کی قلبۃ مُوكَى تُوا أَ وَى فِي كُم مِوكَى ، يها ن بك كريدمقام بالكل ويوان بوكيا ان طول طورل نسفروں میں ایک فائدہ بھی تقالیتی سے یا ح کوئنی نئی زبانیں سکھنے کا بؤراموقع ملّا تقا بولوغا مُدان کے ان تین افرا و کو ومنیں سے تین بینیج میں پورنے تین سال لگے تھے۔ اس طولي عرصه مين اركو نَـزِّ مِنْكُونَى زُيا نَ پربورَى قدِرِت عاصل كرى هتى اورئتا بيرميني بعي سكيمه لي هتى - اركوماً ن اعظم كالبهت تعتمرا ورمحبوب موگيا تفا . چانخ کوئي ستره برس کک د ماس کی فدمت میں رہا۔ خان نے اسے صوبیداری بر اُ مورکر دیا ۱ ور ر کا ری کاموں کے گئے اس نے مین کے مخلف مصول کا سفر بھی کیا۔ اگر میہ مار کو اوراس کے بات کو گھر کی یا و بہت شاتی لقی اوروہ وینیں وابس جا نا چاہتے تھے۔ لیکن فاکن سے رخعست عاصل كرنا أسان مذتها بالأخر وابسي كااكب موقع نكل أيا الاك كى المِينَا في سلطنت كالمكمران قبلائي كالجيا زاد بِعا بي متا ، النفاق سے اس کی ہوی کا انتقال موگیا۔ وہ دوسری ٹناوی کرنا عامناها

لیکن اس کی بوی یہ دصیت کرگئی متی کہ غیرگف میں ہرگزشا دی نہ کرنا۔ اس سے ارخوں نے دیہ اس کا نام متا) قبلائی خال کے باس بیکناکسیس خاصہ بیجا ا دریہ ورخواست کی کہ خانمران کی کوئی لڑکی میرے مضمنے متناکسیک جمعے دسختر میں

تبانی خان نے ایک منال نے ایک منال منہ اوی کا انتخاب کیا اورجود سہ اس کی حفاظت کے سے اس کے ساتھ جارا تھا۔ اس بن بوطاندا ن کے حفاظت کے سفا من کر ایک و کہ پیرٹ تجرب کا رسیا ہے انتخاب کے اور وال نے ہمند رکے راستے سے سفر کیا اور جنوبی جیسے ہے جارا گئے اور وال نے ہمند رکے راستے سے سفر کیا اور جنوبی جیسے ہے جا کہ اس وقت سا قرایس اور وحوں کی شری و جے سلطنت کا اور وہی بند رکاہ میں آیا تھا بی بندر کاہ جو بی ہمندیں پائڈ پر سلطنت بین اقع بہندر کاہ جو بی ہمندیں پائڈ پر سلطنت بین اقع بندر کاہ جو بی ہمندیں پائڈ پر سلطنت بین اقع بندر کاہ جو بی ہمندیں پائڈ پر سلطنت بین اقع بندر کاہ جو بی ہمندیں پائڈ پر سلطنت بین اقع بندر کاہ جو بی ہمندیں پائڈ پر سلطنت بین اقع بندر کاہ جو بی ہمند و سال بی کا فی اس کاہ فی اس بھا رکیا۔ فی مندوں کے بینے کے ساتھ ہوگئی جو عمر کے کافاسے کا بی انسی ہواکیو کہ اس نوجو ن شہرادی کی شادی ارغوں کے بیٹے کے ساتھ ہوگئی جو عمر کے کافاسے ناس کا جو ڈکا تھا۔

یولوفانداں کے یہ تینوشخص شہر ادی کو و اس بیور کرسطنائی کے رائے سے وطن جلے گئے۔ ووس<u>ہ 11ع</u>یں وہمن پہنچے کو با چہیں بریں بام رہے۔اس سے کوئی انقیں بہچان بھی ندسکا کہتے ہیں کہ آپنے

پرانے و دستوں اورعزیز وں کو حیرت ہیں ڈو النے کے لئے اکفوں نے اِکُ ضیا فت کی اور حب سب لوگ گھانے پینے ہیں مصرف تھے تو ا هوں نے پکایک اپنے ڈیسلے ڈھا ہے بہودہ کیڑے امار کیلنے اس کے بعدالحوں نے ممتی جوا مرات مثلاً مرے بعل - زُمرو وغیرہ کے وھیرسب سے سب سنے ڈال دینے اورسا رے مہان دجم رہ گئے کیمرہی امنوں نےمین اورمہٰدوستان کی مہموں کے جونسا پینے بیا ن کئے اس پر ثبت کم لوگوں نے اعتبار کیا۔ ان کاخیال تفاکہ مارکو اس کا باب اور بھاسپ کسیا سنے سے کام سے دہسے ہیں -ان بجارو<sup>ل</sup> نے اپنے وینس کی خیو ٹی سی جمہوریت دملیمی کمتی اس لئے وہ صین یا ایشار ك دوسرك مكول كى وسعت اور دوست كا قياس لهى مركسكتے تقے۔ تین سال بعد تعنی <u>هو تا انت</u>ے میں حبیاوا کی ریاست سے دمیں کی جنگ ہوئی کی دونوں بحری طاقتیں تقیں اور ایک دوسرے کی ىدىقال تقىيں . اس خِنْك مِينَ دِنْسِ كُونْتُكست ہو ئي ا ورفكومتَ جينوا نے دنیں کے ہزاروں اومی تیرکرسئے۔ اپنی میں ہمارا دوست مارکو پولو بھی تھا۔ چیانچہ جَینوا ئے جیل خانے ہیں مبیٹڈ کراس نے اپناسفرنامہ مکھا لكريون كِنْتُ كُونُكُمُوا يَا-اس طَرَح " ماركو يولوكاسفرناميرٌ عالم دج دني آيا معقول کام کرنے کے لئے جبل ما نہیی و افغی کٹنی اُنچی مگر کہے ، اس سفرام میں مار کونے جین کا جال نہایت تفصیل سے لکھا ہے ادر وہاں اس نے جومیر وسسیاحت کی اس کا مال جی سیان کیا ہے۔ اس کے علا وہ سکیام . جا وا اسار ا - لنکا اور جونی ہنگا اله نا يرصنعت ني م 11 ع كى مكر م 11 ع كارد الى م مرجم

بھی کھے ذکر کیا ہے ، وہ مکھا ہے کرمین میں بڑی بڑی بندر گا ہیں تقین. جهان مشرق کے ہرصفے کے جہا زکھڑے رہتے تھے یہ ان مرابق بعق تواسنے بشب موت عَق جن برتمین جا رسوا دمیوں کی گنجا کش لتی اس نے لکھا ہے کرمین بڑا سرمبر و مثا دا ب اور نوستمال ملک مقام ایں بهت سے شہرا در قصے کتے اور جہاں ' رسیم اور زری کے کپڑے اور عمد مسے عمد انخوا ب تیار ہوتی عنی ۔' اسمے سے اسے انگوروں کے باغ لهلهائت موئے کھیت آ ورٹونٹیاجن سفے اور تمام راستوں پر مَسا فروں کے لیے بہترین قتم کی سرائیں بنی ہوئی تقیں ،سرکاری پیغا آ مے جائے کے لئے ڈاک کا خامِں انتظام تھا، ڈاک کے یہ ہر کا رہے گھو شے بدلتے ہوئے چوبیں گھنٹے میں چارسومیں تک طے کر پینے تھے ا وربہت اچی دفارتی ۔ وہ کہتاہے کرفین سے ہوگ کاڑی کی مگر ایک سیاه سیم مبلاتے تھے جسے دو زمین سے کو دکر نکا سے تھے. ال سے صاف ظامرہے کہ وہ کوسلے کی کا نیس بھی کھودتے سقے اور حالانے ك سنة كوئل استعال كرت سق . قبلا في ما ب ن كاغذ كا سكر بي جارى کیا تھا۔ بینی آئ کل کی طرح کا غذی نوٹ نکانے تھے بھس می عنطلب مقرره رقم اد اکرنے کا و عکرہ ہوتا تھا۔ یہ چیز بہایت دلچسپ بوکیونکر اس سے یہ بیتر حلیا ہے کراس نے الی سائھ بیکرا کرنے کا جد پر طرفیت ا فبتیار کیا غفا ، یورب و الول کو مار کوسے بیشن کر بڑی حیرت اُ ور نوشی ہوئی کرمین میں عیسا بیوں کی ایک بوآ باری بھی تھی جہاں پر مِسْرِجان مَكُرال تَعَامِ عَا لِبَاَّيهِ و ہِی رِانے نسطوری سُقّے جو مَنگولپ

اس نے جایا ن ربر ہا اور ہندوستان کے متعلق بھی بیض خیم دما ا ولعض مُنت بموسعُه حالات تكهيمين - ما ركو كاييسفرنام اس وتت بمي حيرت اِنگیزے۔اس زانہیں پورپ والے جیوٹے جھوٹے محدود علاقوں میں رہنتے تھے اورمقامی تعصبات ہی گرفتا رہے ۔اس سئے پرمغرنامر پڑم کرا ن کی تكمعلى كل كئيں اورانفيس بأبير كي دئيا كي خليت و دولت اورعجائك کا ندا زہ موا-اس سے ان کے خیل میں ایک سیجان بریا مواجهم بازی کا جذبہ بیدارموگیا -اوران کے مُنہیں یا نی بھرآیا ۔ گویا اس کی بدولت الهنين تجري سفري طرف زياده رغبت بيداً مونّى بيورب برا براك قدم برُّها رہا تقاً اِسِ کی نوَعمر تہذیب اپنے یا وَں پرکھٹرا ہونا سکھ رہی تھی' اور دو روسطی کی یا بندلوک سے شکلنے کی جدوجد کر رسی تھی گویالورپ اس نوجوان کی طرح عس کاعین عنفوان شاب موجوش علی سے مرشار تقا بجرى مفركايه ذوق ومثوق ودالت كى يتمبتوا ورمهم بازى كايرولا بى يورب والول كوبدي امريكه بنها - اوراس الميدك راست سے اعنوں نے بحرالکاہل مندوستان میں اورجایا ن میمان ا اب مندر دنیا کی شامراہ بن گیا اور ایٹیارا ور تورپ کے درسیان خفگی کے راستوں کی اہمیت کم موکی -

ارکوکی روانگی کے جندروزبعد سی فان اعظم قبلائی فال کا انتقال ہوگیا جس یوان خاندان کی اس نے مین میں بنیا دیڑا کی بھتی وہ بھی زیا دہ عرصہ تک نہ چلا مغلوں کی قوت بڑی تیزی سے گفتنا سٹر دع ہوئی اور بردسیوں کے فلاٹ مین میں ایک زبروست قومی تحریک سٹر دع ہوگئی ۔ جنا سنچہ ساتھ برس کے اندر اندر حنوبی پن سے مغل نکال دیے گئے اور ایک جینی نے نا نکنگ پی اپنی باوٹنا،
کا اعلان کر دیا - اس کے بارہ برس بعد یعنی حال سلام میں یواں فائدان
کا باکل فائد ہو گیا اور مغل دیو ارحین کے برے بعبگا دیئے گئے اب
ایک و وسرامینی فائدان ربعنی نائی معل فائدان امنظر عام برآیا کوئی تین سوبرس تک یہ فائدان صین برحکم انی کر تارہا - یہ و ورحین ایک منظم حکومت عام خوشحالی اور تہذیب و تدن کا و در مجاجاتا اسلام اجی مہات اور فقوحات کی کوسٹ ش کھی نہیں کی گئی ۔
بیس کی گئی ۔
جین میں سلطنت مغلیہ کے تباہ ہوجائے سے یوبرپ اور

میں مان میں سلطنت مغلیہ کے تباہ ہوجا نے سے یور پاوگر چین کے ورمیان سلسلہ آمد ورفت بھی منقطع ہوگیا۔ اسٹے کی کے راستے تومحفوظ بنہیں رہے تھے اور ہمندر کے راستے سے آمرورفت کارواج بہت کم تھا۔ ده) رومی کلیدیا کی جارحانهٔ *سرگرم*یای

مهرون تنطيع واع

میں ابس وا مقد کا ذکر حیکاموں کہ قبلائی خاب نے پورپ سے ایک يىوعالم فاصل تحف حدين بيسجنے كى دُرخواست كى نتى لىكن يوپ اس كى سیل مه کرسکارده اس د قت خودُ صیبت میں مبتلا نقار خاید تہیں یاد مُوكًا كُه به وه زانه قاحب فريرُرك نَا نِي كا انتقال مُومِكا بقا ورُ<u>رْ هَا لِمُ</u> سه سنت المثلاث كل و إلى كو في مثبنشاه نهبي را بقاء اس وقت وطي يور کی حالت نہایت امتریتی بهرطرف طوائف الملوکی کا ووروورہ تھا تیتر اِنکوں نے نوٹ ارکا کا زارگرم کررگیا تھا ب<u>ے سائلا ع</u>یس ہیں برگ خا ندا ن کا ایک شخص رو ڈوونٹ نا می شہنشا ہ بنا۔ نیکن اس شوحالات کے بہتر بنبیں ہوئے - اسی زمانے میں اٹملی سلطنت کے قیصے سے بکا اگا آس زماندہیں منصرت سیاسی برظمی تھی بلکہ رومی کلیسائے سے نرمبی اتری کے آثار کھی کمؤ دار ہوئے لگے گئے اب لوگ کلیہ ا کے احکام کی بے چون وج العمیل نہیں کرتے ہے - ان میں شک کاجذ بیدا موگیا اورشک تو مزمب کے سے زمرقاتل موتا ہی ہے ہم و تيميطيكي بن كرضهنشاه فرير رك نا في نه بوب كى كا في تضحيك كما . اور فرمب سے فارج کئے جانے کی بھی ٹوئی پروانہ کی بہاں تک ک اس نے پوپ سے تحریری بحث مباحثہ بھی نشر دع کر ڈیا جس میں

پوپ کو بنجا و بھٹا پڑا۔اس زما نہیں فریٹررک کی طرح بورب میں اور بہت سے شک کرنے و اسے ہو ںگے۔ نیز ایسے لوگ بھی ہوں گے جواگڑے ہے۔ بوپ یا کلیسا کے احکام پر شک یا اعتراض نہیں کرتے ہوں گے بلین ارباب کلیسیا کی عیش مینڈی اور بداعالی کوٹری نظرسے دیکھتے ہوں گے۔

وسری طف میں برنامی کے ساتھ خم مہوری نقیق و وسری طف میں جائیں برنامی کے ساتھ خم مہوری نقیق کے ساتھ خم مہوری نقیق کے ساتھ خردی اس کے ساتھ کر اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کی گئی تھیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ کھی مذائلا۔ ظاہر ہے کہ اس سے لوگ ایوس مہوگئے تو رفتہ وہ وہ موسرے نظانوں میں مرایت اور اوشی تلاش کرنے گئے۔ کلیدیا نے اس کا جواب تشروسے دیا ور شخوری کے دریو ہوگوں کے دیا غوں کے دریو ہوگوں کے دیا غوں کے دریوں پر تبضہ کرنا کو سے اوراس میں تشد دسے کام نہیں جاتا کہ افراد اور جاعتوں کے مغیر میں جو سے ان بیدا مہوا تھا کلیدیا، نے کہ افراد اور جاعتوں کے مغیر میں جو سے ان بیدا مہوا تھا کلیدیا، نے اس کا کلا گھو نیٹنے کی کوسٹ ش کی اور شک کا جواب دلیل سے نہیں اس کا کلا گھو نیٹنے کی کوسٹ ش کی اور شک کا جواب دلیل سے نہیں اس کا کلا گھو نیٹنے کی کوسٹ ش کی اور شک کا جواب دلیل سے نہیں اس کا کلا گھو نیٹنے کی کوسٹ ش کی اور شک کا جواب دلیل سے نہیں اس کا کلا گھو نیٹے کی کوسٹ ش کی اور شک کا جواب دلیل سے نہیں کی کی کوسٹ ش کی اور شک کا جواب دلیل سے نہیں کی کوسٹ کی کوسٹ میں کی اور شک کا جواب دلیل سے نہیں کی کوسٹ کی

تشهالی میں ایک ہر د لغرزا و رفلص واعظ لینی برکیا رالی کا اور لکڑ کلیسیا کے غیض وغضب کاشکار مو

رائی ہے ہوسریکی ہے ہیں۔ براعال اور عش بندی کے خلاف وعظ کہا گھر ما تقا بناعجرات گرفقاً رکرکے بھالنی وے دی مئی اور اسی پرنس کہنیں کیا ملکہ اس کی لاش کوجلاکر را کھٹا نمبر ندی میں بہادی تاکہ لوگ استے مبرک ہجھ کریا دگا ر کے طور پر نہ رکھ لیں آرنکڑنے آخر دم تک برٹ سکون اور استقلال سے کام لیا۔ نور سااف تلاف بھی ظاہر کیا یا پار ریوں پر زیا دہ نکہ جینی کی انکی یوری کی پوری جاعتوں کو خرمب سے خارج کر دیاا وران کے فلاف با ضابطہ جنگ کے احکام جاری کر دیئے غرضکہ کوئی ایسا کمر دہ سے کمرو ڈاس مقام کے ایسی جوئی ذرتے اور دلدونا می ایک شخص کے پیر ووں (ولد مینیوں) کے ساتھ ہی سلوک کیا گیا ۔

اسی زماندیں یا سے کچھ بہلے آئی میں ایک شخص گذرا ہے۔
جس کی خصیت عالم میسائیت میں نہایت دکلش اور نایاں ہے ،
یہ اسیسی کا رہنے والافرانسس تھا۔ دراصل وہ بہت بڑا امیر
ادمی تھالین اس نے تمام ال ودولت پرلات مار کرفقر و فاقر کی
زندگی بسر کرنے کا عہر کیا اور عزیبوں اور مریفیوں کی مدو کرنے کئے نے
نکل کھڑا ہوا ۔ چرکہ اس زماندیں کو فرھی سب سے ذیا وہ برتقی یب
نظل کھڑا ہوا ۔ چرکہ اس زماندیں کو فرھی سب سے ذیا وہ برتقی یب
قصاوران کی طرف کوئی نظرا نھا کر ہی تہ ویکھتا تھا اس سے اس نے
ماص طور ران کی فرمت سے سئے اپنی زندگی وقت کردی ۔ اس نے
ماص طور ران کی فرمت سے سئے آئی وعظ کہتا ہم اللہ اور دولوں
کو دھوں سے نگو کی طرح ایک صلحہ قائم کیا ۔ جو سیاسٹ فرانسس کے
معتم میں میں میں کی فرمت عیلی کے قدم بقدم جلنے کی وشش
کی فدمت کیا کرتا تھا کویا وہ حضرت عیلی کے قدم بقدم جلنے کی وشش
کی فدمت کیا کرتا تھا کویا وہ حضرت عیلی کے قدم بقدم جلنے کی وشش

مرید موجات ہے - وہ لیسی جگوں کے زبانے ہیں مصرا فلسطین ہی گیا

ا وجود کیدہ عیسائی تھالکین سلمان اس نیک ول اور مجوب شخف کے
ساتہ بیسے اخرام سے میش آئے اور اس کے سی معاطی ہی کئی دخل
بہنیں دیا - وہ ساف المجسے سلاسانا ہے تک زنرہ رہا - اس کے انتقال
کے بعد کلیسیا ک اعلیٰ اراکین سے اس کے علقے کا تصادم ہوا - شایر
اب کلیسا اس فقر وفاتے کی زندگی کا قائل نہیں رہا قالوہ استدائیٰ
زائر سے اس عیسائی حقیہ سے بہت اگے بڑھ کیا - چانچہ شالیا ہم
میں مارسلز میں اس طقے کے جاررام بول کو کمحد قرار دے کرزندہ مالا دیا۔
میس مارسلز میں اس طقے کے جاررام بول کو کمحد قرار دے کرزندہ مالا دیا۔
میس مارسلز میں اس طقے کے جاررام بول کو کمحد قرار دے کرزندہ مالا دیا۔
میس مارسلز میں اس طقے کے جار دوست تہوا دمنایا گیا تھا - یہ مجھے یا و
ہمیں کہ یہ تہوا رکس تقریب میں سایا گیا تھا - غالباً اس کی سات سوسال
کی رسی ھی -

کیمیا کے اندرہی ملقہ فراسس کی طرح ایک دوسری جاعت
بھی بدا ہوئی لیکن اصولوں کے کاظسے پہجاعت ملقہ فراسس ہو
الکل مختلف تھی۔ اسے ابیین کے ایک راہب سینٹ ڈومینک نے
قائم کیا تقاراس کے بیملقہ ڈومینک کے نام سے مشہور ہے ۔ یہب
متعصب اور مشد دلوگ سقے۔ ان کا عقیدہ یہ تقاکدا دلین فرض ابال با کا رقرار رکھنا ہے اور ہرچزاس کے اتحت ہے جنا نچا گر مجھا نے جھا
کا رقرار رکھنا ہے اور ہرچزاس کے اتحت ہے جنا نچا گر مجھا نے جھا
سے کام نہ چلے توان کے نز دیک جرو تشدد میں بھی کوئی مفاکھ نہ تا۔
سے کام نہ چلے توان کے نز دیک جرو تشدد میں بھی کوئی مفاکھ نہ تا۔
اختیاح کیا لیمنی ندہبی عدالت قائم کردی ۔ یہ عدالت لوگوں کے ذہبی

عقائد کی حیان بین کرتی عتی اور جولوگ ان کے معیار رپورے نہیں اڑتے سقع النيس زنره آگ مين علا دسينه كاحكم ديدي نقي . جنائجه وهو مدوهوند كولمحد گرفتار كئة گئة اورسينكر ول كوّاگ كى نذركر ويا . اس ميلانے ويا وا خوفناک وه ا ویتی تقیی جوان لوگول کو تجدیدست توبرکرا نے کے لئے پنجافا جاتی تقیں۔ بہت سی پرتھیب عورتوں پریدانز ام لگایا گیا کہ وہ جا درگراہات ہیں اس لئے انقیس زندہ حلا ویا۔ نکین یہ حرکت غربہی عدا لیت کے حکم سے بہنی ہوئی الکرعوام نے اپنے طور پرا بیا کیا ۔ خاص کرا ٹنکلتان ا ورا السكاٹ لينٹريس بصورلين بہنت پش آئيں ر بوب نے ایک فتوئی دیا تقب کی روسے مرشخص کا یہ فرض قرار د با تھاکہ دہ دوسروں کے مزمی عقا کری مخری کرے . اس فیلم کیمیا کی سخت نرمت کی اوراسے شیطانی علم کے نام سے تعبیر کیا رلطف یہ ہے کہ یہ تمام ظلم و تشدود یا شداری کے ساتھ کیا جا تا تھا۔ کیٹی سے کے ده برایان رکھتے استے - کوگوں کوآگ یں جلاکر ده ان کی ا درووسرو<sup>ں</sup> کی روتوں کو ہاکت سے بچا رہے ہیں۔ نرم یب کے علم وارول نے اکثرووں وں پرزبروسی کی ہے ۔ا بنے عقا ئرجبراً ان سیے مٹوات ہیں اُ وِرسِیشَہ اسے دینی ضرمرت سمجھاسے ۔ خداکے کام پراہفوں نے مِشَارِقَلَ ا ورخون کے اور ؓ غیرفا نی روح "کوبچا نے آئے دعو ہلار بن كرا عنوں نے فانی صبم كوملاكر خاك سيا وكر دينے ميں بھي تال نہيس كاب اس محاظت دامب كانامة اعال نهايت ساه ب الكن ویرہ وانسے تدمظا لم کرنے کے معالمہیں عیسا یکوں کی برہی عدالت سب سے مبعقت نے اگئی تھی۔ اور تعجیب تو یہ ہے کہ جولوگ اِن دھٹا

حرکات کے ذمہ دار بھتے وہ اپنے ذاتی نفغ کے لئے ایسا بہیں کرتے ہے لمكران كابيكاعقيده لقاكه يبط زعل بالكل صيح اورح سجائد جيه جيه پوپ يورپ برظلم توڙت اورتشرو فرت نف ان كا وه ا تسدّار جالفيس باً دنتا مون اور شهنتا مون پرهاصل موكيا كم موتا جا تا بھا۔ اب وہ دِن نہیں رہے تھے کہ دہ باوٹنا ہموں کو مزمہب سے خارج كرنے كى دھكى دىسے كرا ن كواپنى ا طاعت پرمجبور كرئىليں -ج*ں زانے ہیں مقدس رومی ملطنت* کی مالت خراب تقی اور کو ٹئ خهنشاه بهنیں تقایا بھاتو وہ روم میں رہتا ہنیں تھا۔ اس وقت فرانن كے باد شا ہ نے پوپ كيما لمات ميں دخل دينا شروع كيا سناع یں بٹاہ فرانس کو بوپ کی کوئی حرکت ناگوار گذری چنانچہ اس نے ایک شخص کو پوپ کے پاس بیجا رتیخف خود پوپ کے محل میں ہیج ک اس کے سونے سے کرے میں کھی گیا اور اس کے مند پر اسکو برا بھلاگا خِبِ ذلیل کیا - اس برُسلو کی کے خلاف کسی ملک سے ایک اواز بھی نه اُنتی-اب و را این و اقعرلویا و کر د جب کنوسه کے مقام پر ایک با و شاہ بر ن میں نظے میر بوپ تی ا جا زت کے انتظار می<sup>م مل</sup> کے اہر كفرار بإنقا -

چندسال بعد مین سال بیری موسل کامی ، نئے بوب نے جو فرانسین مقاء او نیون میں سکونت اختیا رکر لی ، یہ مقام اب فرانسس بن کر ہاں میں کا اور فرانسیسی یا دشا ہوں کے بہاں سکٹلا گئے تاک بوب قیام بزیرا ورفرانسیسی یا دشا ہوں کے فریرا فر رہے بھٹ میں کلیسیا میں اختلا ف ہوگیا اور دونوں فریقوں نے اپنے اپنے علیحدہ بوب منتخب کرلئے۔ ایک توروم بی

رہتا تھا۔ اور اُسے مُقدس روی سلطنت کا خہدتا ہ اور شالی اور سے کے بیا کے بیشتر ملک پوپ تعلیم کرتے ہے دوسرا مخالف" مخالف بوپ کے بیا م سے مستسہور ہوا۔ و م ا دیبوں ہیں دہا مقت اور اُسے نتا ہ فرانس اور اس کے چذر فقا استے تھے۔ نہاں موس تک یہ مورت قا کم رہی اور لوپ اور نمالف پوپ ایک دوسرے کو ملعون قرار ویتے اور فرہب سے خارج کرتے رہے مسللے ہیں پھر مسلح ہوگئ اور دوم سے شئے پوپ کو دونو فریقوں سے انسانے کی اور دونوں پوپوں کے بہودہ صائر دن کا لیورپ کے باشدوں پر بہت فراب اور پول کے بہودہ صائر دن کا لیورپ کے باشدوں پر بہت فراب اور پول کے بہودہ صائر دن کا لیورپ کے باشدوں پر بہت فراب اور پول کے بہودہ صائر دن کا ایو بول کے بہودہ صائر دن کا ایورپ کو بات ہونا کا فائندہ کے تقدیس اور خلوص ہیں فتاک بیدا ہونا کا ذمی تھا۔ چا سنچ ان سے تفال ایسے بُرے ہوں ان سے تفال ایسے بُرے ہوں ان محائر دوں کی دم سے تو گوں نے آنکھ بندکر سے فرمی کا تھیں۔ کو سے افکار کر دیا ۔ لیکن ابھی ان کی آنھیں پوری طرح نہ کھلی تھیں۔

دکلیف نامی ایک انگریز نے کھلم کھاکا کلیسا پراحترا صا ت کرنے شروع کئے ۔ وہ خود با دری تھا اور آکسفورڈ یونیورٹی ہیں پر دفیسری کے جہرے پر امور تھا ۔ وہ خاص طور پراس سے منہور ہے کہ اس تے انجیل کا پہلے ہیل انگریزی ہیں ترجمہ کیا · زندگی ہیں تو دہ روم کے غیض وغضب سے بچے گیا ۔ لیکن مرنے کے ۱۳ برس بعد یعنی سے اس لیے ہیں کلیساری ایک مجلس نے کم دیا کہ اس کی ہڑیا ں کھودکر ٹکالی جائیں اور آگ ہیں جلادی جائیں ۔ چنا بچہ یہی ہوا!

و پہلٹ کی ٹریوں کو کھو د کر حالا دنیا تو آسان تھا لیکن اس کے خالات كوروكنا أمان نه تقا چنائي ده تعيل كررب إوربوسيما. (چکوسلو دیکیم ) یک پہنچ ، بہا ں ما ن مس تے جو بر یک یونورسی كأصدرتع للم تقا اس تَحْنَقْتُ قدم برِعلِنا شروع كيا - الرَّحِدِ بوبِيانے اسے نرمیب سے خارج کرویا تھا تیکن اس کے وطن میں کوئی اس كا بال بيكا نذكرسكتا تقاكيونكه وإن وهبهت مرو تعزيز تقاراس لئے الغوں نے فریب سے کام لیا۔ شہنشا ہ نے ایسے جان کی امان دے کرسوئز رلیئڈیں رعوکیا جہاں شہر کا نس نس میں کلیں کلیہا کا اجلاس مورا خاجب وہ وہا ں گیا تواس سے مطاکبہ کیا گیاگ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور تو ہر کرے نیکن اس نے صاف انگار کیا اور کہا کہ جب کے سمجھے قائل نہ کر دیا جائے میں ہرگر اس کے سے تیارنہیں ۔ چانچہ ما ن کی ا ا ن کے دعدے کے با وجود اسے ز نره ملا دیا گیا بیرها ایماع کا وا قعرہے یمش بڑا دیبرخض تھا حب چنر کو وہ فلط سمجھیا بھا اس کا افرار کرنے کے بجائے اس اس وردُناک موت کو ترجیج دی به رو ه ازادی ضمیراور ازادی كلام يرفر! ن بوگيات اس كاشار حيكوسلو وكيير كسورا وُليي جا ن مُس کا خون رنگ لائے بغیر مارہا۔ وہ گویا ایک جنگاری متی جس نے اس کے مرید و ق میں بغا وت کی آگ عبر کا دی . پوپ نے ا<del>ل</del> فلات نرمبی جنگ کا اعلان کیا . مرمبی جنگیس اس زاندیس بهت اسان تفیس ا و را ن می کیوخری توم و نا نه قاکیونکه بهت سے برمعاش اور

ہے کہ پوری کے زہبی حکم وں کا حال تہیں بے مزا ت اہم، کیونکہ اس سے یہ جلتا ہے کہ ں طرح لکیل ہوئی . اور پورپ کے تنجھے ہیں مردلتی . مذہبی او دی کی جنگ جوجو دھویں صدی عیسوی سے اورپ میں شروع ہوئی اور سایسی ازادی کی جنگ جوا گیے جل کر حیو<sup>ل</sup> گی حقیقت میں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں · یا گو یا تحکم اور حاکیت كے فلا ف جنگ هتى . مقدس روى سلطنىت أوربوب ولو نون طلق العناني كے منظرتھ اور لوگوں كى روح كوكيل ڈا لنا جا ہتے تھے -ببنشاه خِدا کا نائنده تسلیم کیا جاتا ها اور اس سے زیارہ پوپ کمی کوئس پر شک کرنے کاحق نہ نقا اور نہ کوئی ا ن کے احکام سے سرنا بی یکتا تھا۔ قر ما نبر داری سب سے بڑا وصّعت تھجی جاتی لئی ۔انبی دُاتی يرِ فكرست كام كيناكنا وتعجعا جا ما تقا . كويا ايك طِرف أنحفين بند بل كرن لي معالمه نقا اوردوسرى قرف ضميركي أزاد ي في ان دونوں میں کھلم کھکا مقابلہ تھا۔ ینا بخبر پورپ ٹیں صدیوں کہ ہمیرکی '' زادی کے لئے اوراس کے بعدسب پانی آزادی کے لئے بخت مدوجه وارى رب بهت سينتيب وفراز ديمن ادر

طرح طرح کی صیبتیں چھیلنے کے بعدانفیں کسی مدیک کامیا بی تھییب موئی میکن نفیک اس وقت مب بوگ اس پرخوشیاں منا رسے نتے که هم ازادی کی منزل پر بینج گئے ہیں اختیں اِس کا اصاس ہواکہ وہ دھو کے میں تھے۔ ا قبضادی آ زاد ی کے بغیرکسی آ زا دی کی کو بی حقیقت نہیں ، جب مک ا فلاس موجو دہیے کوسب میکا رہے ی بعو کے سے یہ کہنا کہ تو اُ زا د ہے گویا اس کی منسی اُ ڈا ناہے غرض کردوسرا قدم اقتصاری ازادی کی جنگ کے نفیا تھا۔ اور یہ جنگ آج بھی ساری دنیا میں جاگ آج بھی ساری دنیا میں اور یہ جنگ آج بھی ساری دنیا میں اور یہ جنگ ایک ساری دنیا میں اور یہ جنگ ایک سامی اور یہ جنگ ایک سامی اور یہ جنگ اور کہا جا سکتاہے کہ ویا ں بوگؤں کو عام طو ریرا قیصا دی ارزا دی صل ہوگئی ہے اور وہ روس یاسومیٹ یونمیٰ سہتے ۔ ہندوستا ن میں خیر کی آزادی کے نئے کہمی خبگ ہیں ہوئی کیونکہ یہاں شروع ز انے ئی سے بوگوں کویا زادی حاصل تی ۔ عقیدے کے معاملے میں وہ باصل ازا دیتھ اوراس سلسلوم جرو تشدوسے کام نہیں بیا جاتا تھا ۔ لوگوں کو دلیل اور بحث سے قائل کیا ما اً عار د نرسه اورسولی سے بنیں مکن سے بھی کہی جرو تشدد جی بوتا بو نیکن آزا دی خمیر کاحق قدیم ار پرنظر بون کے مطابق عام طور رئیسلیم کیا جاتا تھا ،اگر میر بطا ہریہ بات بہت عجیب معلوم ہوگی لیکن واقع بھی ہیں ہے کہ اس کا تیجر کچھ انجھا نہ نکلا۔ چونکہ لوگ اس طرف مقان شیختن حقے کہ اصولًا الفیس ہودی اُرا دی ماصل سے راس سے وہ اس معالمین زیاد ، چوکش نررسے اور رفته رفته وه ان رسم ورواج اور تو ہات بی عینس سے جوکسی برسے ہوئے مرسب میں پیدا

ہمو جاتی ہیں - ان میں مدھے زیادہ ندہبیت پیدا ہوگئی عس کی دمری رہ بہت بیٹھے مارسے اور مزہبی اقترار کے غلام بن گئے۔ یہ بوب يأكسى دوسرت فروكا انتدارنه غا بكرمقدس كتابون اوررسم ورواج کا - جانج مبند و سائی از اوی شمیرے دعوے توکرتے تھے اور اس ر فرهی کرتے تھے کیکن عنیقت ہیں کوہ اس سے کوسوں دور تھے اور ان ٔ خیالات کی 'رنجیروں میں مکرشب ہوئے تقیے چریرا بی کتا ہوں اور رسم ورواج نے ان کے ول میں بٹھا دیے تھے ، گؤیا اقترار اور اسبنداد کی مها رسے بها ل بھی حکرانی عتی او رہمارے و ماغو ل پر جی اس کا یو را قبضه تقا جو زنجیرس بهار سے جم کو مکرم دیتی ہیں وہ بھی رمی ہیں۔ لیکن عقا نمرا ورتعصِباً ت کی غیرمسوس زنجیریں جوہائے داغ<sup>ق</sup> کو جکڑے رستی ہیں ان سے کہیں زیا رہ خطرناک ہو تی ہیں۔ وہ خود هماری بنا نی مونی بین ا و را گرچه آکثر سمین ۱ ن کا ۱ حساس نبیس بوالین ہم اس بڑی طرح ا ن کی گرفت ہیں ہوتے ہیں کہ بل بنیں سکتے رجہ سلّا ن ہندو تاً ن ہیں حلر ا وروں کی حیبیت سے اسے تو مذہ كے معالم ميں تقور ابہنت جر ہونے لكا ، در اصل يه فاتح اورمفتوح کے درمیان ایک سیاسی حنگ تھی ۔ میکن اسے نزہبی رنگ یس زنگ دیا گیا - جانخیرتمبی تنه به شبی تشدو هی جوا ینتین اس یہ خیال کر لبینا با کل غلط ہے کہ خود اسلام میں اس قسم کا جردواہیے۔ سُلْہے کہ جیب سُلِاع میں مام عرب اسٹیس کے نکارے کئے تواکی ابینی مسلما ن نے بہت و تحبیب تقریر کی تھی اس نے عیسا بیوں کی نرہبی عدا لت کے خلاف احتحاج کرتے ہو ہے کہاتا كر "كيا جارب فتياب بزرگول نےكبى ايك د فعربى يە كۇسسىش كى كوميات البین کی سرزمین سے جنسے اکھا فرکر مینیک دی جائے ۔ حالا کہ یہ اُن کے اختیار کی بات متی رکیا انفول نے نمہارت ابا وا مدا دکوا نے رسم ورواج کی با ښري کي پوري ازادي مني رې - مالا کروه آن للم تع ..... اگر بجرمسلمان بنانے کی اِکا دکا مثالیں لمتی بھی ہیں تو وہ اتنی کم ہیں کہ قابل محاط نہیں اور ا ن کے ذمہ دارہ مرف و ، وگ ہیں جن کے دل میں خدا اور رسول کا خوف نه خا جھوں نے اسلام کے مقدس احکام کی صریحی خلاف ورزی کی . ج مسلمان ایساکرے وہ مسلمان کے معز زنقب کامتی ہیں تمہائے یا *ں کوئی ایسی مثال بنیں بیٹر کرسکتے کہ مُزہبسے اخت*لاف کی بنار يركونى اليي خونى مدالت قائم كى كئ موجعة تمهارى قابل نفرت زمهي عدالت سے د ورکی جی نبیت ہو۔ یہ میج سے کہ ہمارے زمب کا دروازه ان اوگوں کے سئے ہمیشہ کھلا رہناہے جو خوسی سے اس بی وافل موا ما ميس لين بارس قران باك في مركزيه امازت نہیں دی ہے کہ بوگوں کے ضمیر پر جبر کیا جائے " عزمن که مهم نے مزہبی روا د ارسی اورضیر کی ازا دی کوج تدم مہندورَتنا نی معالشرت کی نایا ں خصوصیات تعین ایک مذاکب

عوس کہ ہم سے مرہی روہ واری اور میری ارا دی وہو قدم مہندوسانی معاشرت کی نایا ل خصوصیات تعیں ایک مدیک کھو دیا ۔ لیکن پورپ بڑی مد وجہدکے بعدان اصوبوں کے معاظم میں منصرف ہما رہے برابر بہنج گیا ملکہ ہم سے بہت ا گے نکل گیا آج مہند دسستان میں کبھی تعمق فرقہ وارا نہ صکر ہے ہوتے ہیں اور مہند دسلم السیس میں لڑتے افر را کیک دوسرے کوفل کرت ہیں ۔ یہ صحیح ہے کہ یہ افسوس ناک صورت عام مہیں ہے بلکر گاہے گاہے کہیں کہیں ہو رو قاہم و جاتی ہے ۔ ویسے ہم عام طور پر امن اور دوستی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیونکہ ہا رے صل مفاد بالکل بکیا ں ہیں۔ ہیر ہی ہند واور سلمان و و نوں کے نئے یہ ٹری شرم کی اِت ہے کہ وہ فرمیب کے نام پر اپنے بھا یوں کا سر چوڑیں ہیں اس چزکا سداب کر دنیا جائے۔ اور یقینا ہم ایسا کریں گے۔ سکین اس سے سداب کر دنیا جائے۔ اور یقینا ہم ایسا کریں گے۔ سکین اس سے دیا وہ اہم یہ کام ہے کہ ہم رسم ور واج اور تو ہمات سے حال سے شکلے کی کو سنسٹن کریں کیونکر ہی مرمهب سے پر دسے ہیں ہمیں جائے۔ ہوئے ہیں۔

ترادی کی بھی بڑی روا واری کی طرح بند وستان میں سیاسی آزادی کی بھی بڑی اجبی ابتدار ہو کی تھی۔ تہیں دہی جہور توں کا تو حیال ہوگا۔ اور بیر بھی یا دہوگا کہ ابتدار میں با دشاہوں کے افتیا رات کتنے محد و دیتے۔ یورپ کے باوٹ ہوں کی طرح بہاں ان کے آسانی حقوق تسلیم نہیں کئے جاتے ہے جو کہ بہارے تمام سیاسی نظام کی بنیا دگاؤں کی آزادی برقائم تی اس نے گو اس کی بروا بہنیں کرتے تھے کہ کون بادشا ہے کون نہیں۔ ان کی مقامی آزادی برقرا ررہے تو پیرو وہ بالا ترحا کم سے کوئی مطلب نہ دکھتے تھے کم آزادی برقرا ررہے تو پیرو وہ بالا ترحا کم سے کوئی مطلب نہ دکھتے تھے کم شرحالی اور دیمیات کی آزادی میں وطل دینے لگا۔ بورایک ایسا وقت آیا جب یہاں الکن طلق العان حکم ال ہونے لگا۔ اور نہ کا نؤ وُں کی حکومت خوداختیاری باتی رہی اور نہ اور پرسے نے کرنے ہے کہ آزادی کا کوئی شائبہ خوداختیاری باتی رہی اور نہ اور پرسے نے کرنے جب کہ آزادی کا کوئی شائبہ خوداختیاری باتی رہی اور نہ اور پرسے نے کرنے جب کہ آزادی کا کوئی شائبہ خوداختیاری باتی رہی۔

## ۴۲ دوروسطی کا خاتمہ

کم جوائی سال ایم آد- ذراتیر هوی مدی عیوی سے بندر هویں مدی کمب کے پورپ پرایک نظرا د رو الیں ماس زمانہ میں و باسخت برنظمی تشدد اور فانرجگی کا دورد و ره نقار مندوسان کی مالت بی اس وقت کچھ اچھی شریقی ۔ لیکن یورب کے مقابلہ میں تو یہاں بڑامن تھا مغلوں نے یوری میں بارود رائج کردی تلی جنا کچرا ب تعال ہونے تکی تعیں را دشا ہوں نے اپنے باغی امرار کی سرکوبی کرنے میں ان سے بہت کام لیا ۔ اس معالم بی الفکیں شہرو ک کے نئے تا جرطبقہ سے بھی بڑی مد د ملی - ان نوالوگ یں آپس بیرُ بھی ایئے و ن جنگ وجدل ہو تی رہتی تھی میں کی وجرسے و و کمز ور موگئے تیکن کا نو و ل کوچی بہرت نقصان بنیا جب با دینا ہے کی طاقت برامد گئی تو اس نے خانہ خنگی کا انسدا دا کردیا بعض مکوں میں شخت و تاج کے و و دعو پرار د ل میں ہی را نیال مونس بیشالاً نگلتان میں خا ندان یا رک اور خاندان النگاسر یں خوب جنگ رہی ۔ د ونوں فریقوں نے گلاب کے تعمول کوا پنا جنگی نشان مقرر کیا تھا۔ ایک نے سفید کلاب کو را در دوسرے نے سرخ گلاب کور اسی وجہسے یہ ارا کیا ں جنگ

کلاب کے نام سے منہورہیں۔ ان خانہ خلیوں ہیں ہے تعار رئیں اور امرار مارے گئے۔ کچھ صلیبی جنگوں کی نزر ہوئے۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان امرار کا دور گھیٹ گیا۔ لیکن اس کے یہ معنی اسی کہ اصل طاقت امرار سے منتقل موکر جمہور کے ہاتھیں آگئ ملکہ با دست ہ دیا دہ طاقور ہوگیا۔ عوام کی حالت برستوری البتہ اتنا صرور ہوا کہ خائم خلیوں کے کم ہو جانے سے ان کی مات کھیں منا منزور ہوا کہ خائم خلیوں کے کم ہو جانے سے ان کی مات کھیں منا در فقا رفتہ با دشاہ میں ابھی تصادم مہیں ہوا تھا۔ ہوگیا۔ خوا کے جل کر ہوا۔ یہ قوآ کے جل کر ہوا۔

اس جنگ اورخونریزی سے زیادہ خوفناک طاعون
کی دیار متی جرس کے سام میں سارے پور ب میں ہیں گئی۔ اس کی
زدمیں روس اورایشائے کو جک سے لے کر انگلتان تک پورا
کیرب آگیا تھا اس کے علاوہ یہ مصر، شالی اور پھر اوروسطی ایشار
تک ہیجی ۔ پھر اس نے مغرب کا رخ کر دیا ہوگ' ہے" سیاہ ہوگئے
تک ہیجی ۔ پھر اس نے مغرب کا رخ کر دیا ہوگ اور سطی ایشار
انگلتان کی توکوئی ایک تہائی آبا دی اس کی نذر ہوگئی جین ادر
دوسرے مقا ات میں بھی اموات کی تعداد بہت زیادہ رہی
لیکن تجب سے کہ مندوست تان اس سے محفوظ در ہا۔
لیکن تجب سے کہ مندوست تان اس سے محفوظ در ہا۔
لیکن تجب سے کہ مندوست تان اس سے محفوظ در ہا۔
لیکن تجب سے کہ مندوست کے لئے بھی کا نی آ دمی میسیر منسے اس مخطال ا

سب این سازمجانس برزمیندارون اورجا ندا د کے الکوں کا قبضہ تھا۔ اس سے العوں نے ایسے قانون ا فدکر دسیے کمروورو کوزیا وہ اجرت طلب کرنے کاحق نہیں ہے ملکہ اتفیں سابقہ حقہ ا ہر تو ں ہی رکام کر نا رہے گا ، جب کیان اور عزیب کوگ عد سے زیا دہ کیلے اور و بائے گئے اورا ن کاصبر کا بھانہ لبرلز موگا تواعنوں نے بغاوت کرنا شروع کر دری سارے بورپ کیل ہے دریے کیا نوں کی بعا وتیں ہونے تئیں ، فرانس میں ہی <del>فقط</del> یں ایک بغا وت مونی جوا فراکری کے نام سے مشہوری انگلسان میں ملام ایم واٹ اٹیلر کی سرکر دگی میں بغا ویت ہو کی حَسِ مِمَّا ٹیلر با د شاہ کے ساہنے قبل کیا گیا، اکثریہ بغا وتیں بڑے ظالما نہ طرکیقے ہے ویا ٹی گئیں لیکن میا دات کے نئے خیالات آ ہتہ اہتے میسل ہے تھے۔ بوگوں کے دلوں میں اب بیرسوال بیدا ہونے لگا تھا که کیا وجهسه که مج غریب میں اور بھوکوں مرتے ہیں اور د برسرے وولتند ہیں اوران کے پاس ہرچزی افراط کے کیا وجہسے ک کوئی ا قا ہے اور کوئی غلام - کوئی اَئے ہے ایکے کیڑے ہوئٹا سے اور کسی کوئن ڈ ھا بکنے کے لئے جیٹیمڑے کہی نہیں منتے ۔ ٹویا اب نتلا یم خم کرنے کی پر انی کروایا ت جن بر جاگیر داری نظام کی بی دِقاَتُمُ اللّٰیِ حَمّ ہوتی جا رہی تھیں اور کسان یا رہ رُسِر اٹھاتے منے لیکن وہ کمزورا ورغیر شظم نے اس نے دبا دیے باتے نے گر کیم عرصے بعد وہ کھڑا ٹھ کھڑے ہوتے نے ادر پی لل جاری رسّا نقأ ۔

انگلتان ا ورفرانش لسل برمرجنگ رہیے ۔ چانخبہ جو دھویں صدی کے اوائل سے پند رھویں صدی کے درمانگ ان بي سوساله چنگ مولي - فرانس كمشرق بي برگندي علاق تقامیر بہت طاقتور ریاست تقی اوربرائے نام شاہ فراس کے انگریز وں نے فران کا انتخاب میں انتخاب کا کا انتخاب کے خلا ف اس سے سا زنش کر لی اُور د وسری حکومتو ں کوہی الما کیا جنائخ کھ زا مر کے سے تو فرائس جارد ں طریت سے گر گیا بھا۔ مُعزَىٰ فَرَانِسَ كِابِهِت بِرُابِهُ صَعِيمًا الكُرِيزِ و لياكَ بَسْفِ یں رہا اور انگلتان کے باوشاہ نے شاہ فرانس کا لقب بھی ا فتیار کرلیا تھا۔ حب فرانس ذلت کے گرمسے کی برا اتھا۔ اور است سنجات كى كونى امير باتى ندرسى نقى اس وقت ايك نوجان كان لاكى كا وكتارت مين الميد اور كامراني في ابني شكل دكمائي. ا رایان کی دیوی، جون ا ت ارک سے تو تم و اُتف ہو۔ وہ تہاری ہیروئن ہے۔ اس نے اپنے ہم وطنوں میں جن کی ہمتیں جواب دسے چکی تعیں سے سرسے سے خود اعتما دی کا جذبہ پیدا كيا اورانفين عنل ك سنِّ أيها را اس كى رمنا في مي فرانسيد ل نے اگریزوں کو اپنے ملک سے نکال بھٹا دیا۔ لیکن ان سب ضرات كااسع ير انعام الاكه اس برمقدمه علايا كيا اور فربسي عدالت بنياس كي موت كافيصله صاور كرديا - وه انكرزون کے | تھ پڑگی اور آ پھول نے کلیسیا کومجبور کیا کہ وہ اسے مجم قرار وسے - تغیر منتہ کا ایم میں رومیں تے با زاریں الغوں نے اسے

زندہ جلادیا کچی عرصے کے بعدر وی کلیا اپنے کئے پر بچھیا آ اوراس نے اپنے سے بربجھیا آ اوراس نے اپنے سے فیصلہ کوس کی روسے جون مجرم قرار دی گئی تھی مسترد کر دیا ۔ اور۔ ایک بڑی مرت کے بعد تو اس کا شار اولیا ہیں ہونے لگا ۔

بی فرانس کا نام نے کرکھڑی ہوئی تھی اوراس کا نعرہ یہ تھا کہ ولمن کو پر دنسیوں کے نیجے سے چھڑا ناچا ہے ۔ یہ بالکل نئی تسم کی بات تھی۔ اس وقت لوگوں کے ذہن میں جاگیرداری تخیل الیاسلالا موا تقاکہ وطنیت کا خیال ان کے دماغ میں آیا ہی نہیں تھا۔ چنا نجہ جون کی بات نے اضیں چرت میں ڈوال دیا اور وہ اس کا مفہوم تجھنے سے قاصر رہے غرفسکہ جون آف کرک نے زمانے سے فرانس میں طویت کے دھن کے آیا رنظ آنے لگے۔

انگریزوں کو اپنے الک سے نکالنے کے بعد شاہ فرانس نے گرکندی
کی طرف ٹرخ کیا جس نے اُسے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ با لاکٹراس
نے اس طافقور ماتحت کو زیر کر گیا اور سنٹ کا شئر میں برگنڈی بھی
سلطنت فرانس میں شامل ہوگیا۔ اب شاہ فرانس کی طاقت بھی
بڑھ گئی اور اس نے اپنے تمام امرار کو تحیل ڈالایا زیر کرلیا۔ برگنڈی
کے اسحاق کے بعدفر انس اور جرمنی ایک دوسرے کے مقابل ہوگئی
اوران کی سرحدیں مل گئیں بلین فرانس میں توایک مضبوط مرکزی
ملکومت قائم تھی گئین جرمنی کم ورتھا اور مجھوٹی مجبوٹی ریاستوں میں
منقسم تھا ت

نتقسم تھا۔ انگلتا ن بھی اسکاٹ لینڈ کو نتخ کرنے کی کوسٹ ش کرر ہا تھا۔ پیشکش بھی عوصۃ یک جا ری رہی اوراسکاٹ لینڈ اکٹر انگلتان کے مقابلہ میں فرانس کا ساتھ دیتا رہا <u>سکاتا ہے میں</u> اسکاٹ لینڈوالول نے را برٹ بر وٹس کی سرکر دگی - میں بنیک کے مقام پر انگریزی فوج<sup>وں</sup> کوشکست دیری -

و سے بیری ہے۔ کو اور کے اُرلینہ کو فتح کرنے کی کوسٹسٹس شروع کردی تھی۔ اس بات کوسات سو برس ہو چلے ہیں۔ جب سے اب تک بارہا لڑا ئیاں۔ بغاویس شخولین اور منظا کم ہوتے رہے ہیں، پھر بھی آئر لدیڈ کا مسلم اب تک طے نہیں ہوا ہے ، یہ بھوٹا سا ماک بریشی حکومت کو تسلیم کرنے سے ہمشیہ اٹکار کرتا رہا اور اس کی ہرنسل انگریزوں کے فلاف بغاوت کرتی ہی ہے۔ ہندوسستان کی طرح آئر لدیڈرے مسلمہ کا بھی آزادی کے سواا در کوئی طا نہدی۔ ہے۔

تیر طویں صدی میں یو رپ کے ایک و رجوٹے سے الک سوزد
لینڈ نے اپنی آ زادی کے لئے زور لگایا۔ یہ الک مقدس روی سلطنت
میں شامل نقا اور اسٹر یا والوں کی اس پر حکومت ہی ۔ تم نے
ولیم شیل اور اس کے بیٹے کا قصہ تو سنا ہوگا ۔ لیکن غالیا تیفسہ قیم
نہیں ہے ۔ اس سے زیا وہ چرت اگیز مقدس رومی سلطنت کے
خلاف سوئز رلینڈ کے کسانوں کی بناوت ہے ۔ الفوں نے سلطنت کو
تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا سب سے پہلے الویائی بی بین
ضلعول نے '' ابری اتحسا د'' کے نام سے ایک جا عت قائم کرکے
ضلعول نے '' ابری اتحسا د'' کے نام سے ایک جا عت قائم کو گئے۔
بالا و ت کا علم بلند کیا ۔ پیور وسرے ضلع بھی خریک ہوگئے۔ بالا خ

یہ مملف قوموں کا و فاق تھااس سئے" اتحا دسوئز رلینٹر"کے نام سے موسوم ہوا۔ تا پر تہیں خال ہوکہ بیلی اگست کو ہم نے سوز رلینڈے اکٹر بہاڑ وں برآگ تے شعلے دیکھے تھے۔ دراصل یہ ان کا قومی دن تقا كيُّونْ كُرْاَسٌ ون انقلاب شروع موا قِفَا دِرْاَكُ كَا مِلْإِا اسْرْياً کے با دشا ہ کے خلاف الط کھڑے ہونے کی نشاتی مقرر کی گئی تھی۔ اب درا وعمین کرمشر تی پورپ میں قسطنطنیک حال میں ہے ۔ تہیں یا دموگا کہ ساتا ہے میں اُطینی مجا ہروں نے یو ناینوں سے یہ للا المعرمين يو نانيو ن نه انعين ار بوگا ديا اور ت پیرِ قائم کرئی لکین ایک دوسری اوراس سے بڑی ر برینٹرلا رہی تھی کے جب مغلوں نے سارے ایٹیا ریردھاوالولالو ں ہرا رعنیانی ترک ان سے برے کرنگل کھڑے ہوئے ۔ پیلنجو تی ترکوں سنه با لكل مختَّلف شقع - اورا يناسلسله با ني خاندان عمَّا ن سست لاتے تھے اس لئے بیعٹمانی ترک کہلاتے ہیں۔ انفوں نے مغرلی کئے یہ طاقت بکڑتے گئے اوربرابریھیلتے کیے كى طرح الفول نے قسطنطنيه ير حله نهن كيا للكر عصل عبر و واس كے بُرُ ركر بورب بنيج كئے۔ وَ إِن اَن كَا اَعْدَارِارُ كَا تَبْرَى سِرُهَا اوراهوں نے بلغاریہ اور سرو یا پر قبضہ کرکے اور نہ کواینا واراطنت یا لیا ، اب گو یاعتمانی سلطنت قسطنطندے د ویوں طرف ہوگئی پینی ایک طرف اینیاری ا ور دوسری طرف پورپ پس - اس طرح المو نے قسطنطینیہ کو گھیرایا ۔ بس صرف یہ تنہراً ن کی سلطنت میں شائل تھا

دیکھیو و ہمغرومشرتی رو می سلطنت جو تقریباً ایک بترار رس سے قا مُ هی آب صرف ایک شهرمیس محدود جو کردهگی هتی - اگر کی جرک بری تیزی للسنت کواکینے میں جذب کر رہے تھے سیاں ترکی سلطانوں اور ردی شہنشا ہوں میں رشے دوسانہ تعلقات قائم تے اور آیس میں شادی ساہ بھی ہونے لگے تقے۔ بالاخر سے معاج مر برک نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔اب جہاں ہم ترکوں کا ذکر کریں اس سے مراد قسطنطند کی فتح غیرتعرق نہیں تھی کیربھی یہ ایسا اہم واقعہ تقامیں نے سا رہے پورٹ کو ہلا ڈالا ۔اس کے معنی ایک تو یہ لیے کہ ایک ہمرار برس کی قدم پونانی مشرقی سلطنت ختم ہوگئی اور دوس رابر برسفته جأ رہے بتے اور تعمی تمهی توا پیامعلوم ہوتا تھا کہ وہ پورپ رکونع کرکے چھوٹریں گے ملکین وائل کے دروازے پروہ روک کئے

کا ایک سلطان جوسلیان اعظم کے نام سے مشہورہے اپنے آپ کو سترقى روى شهنشا موں كا جانشكن كهتا بقار چنائخ اس نے فيفر كالقب بھی اُفَتیارکر لیا تھا، قدم روایات میں کتنی سٹٹش ہوتی ہے۔ قسطنطنہ کے یونا بنوں کوعٹما نی ترکو ں کا اُنا کھوڑیا دہ ناگوا<sup>م</sup> نه گذرا - وہ دیجہ رہے تھے کہ قدم سلطنت دم توڑ رہی ہے - اِس سے افوں نے پوپ اورمغربی ملکوں کے عیسا یکوں کے مقابلہ میں ترکوں کو ترجیح وی ۔ لا ملینی مجا ہدا کن کے نز دیک بہت برے ٹا بت ہو چکے تھے ۔ کتے ہی کرستاہ الع این تسطنطیب کے گذشتہ محاصرے کے و وران میں ایک یا زنطینی رئیس نے یہاں تک کہا تھاکہ رسول کاعامہ یو ہے کی کلا ہ سے کہیں بہتر ہے " رُکوں نے ای*ک عبیب تیم کا قوجی رسالہ ترتیب* دیا تھارہے وہ جا نثار کہتے تھے۔ بعنی وہ خراج کے طور رعیسا نیوں سے ا ن کے جھوٹے جھوٹے لٹیکے کے لیتے تھے اورانفلیں فاص ترتیب دیتے تھے ۔ والدین سے حیوٹے حیوٹے بچوں کو مداکر ناظلم صرو رسیعے لیکن ان لژ کول کونبرت کچه نقع هی بینجا - کیونکر انفیل بژکی انچتی تربیت می اوروه ایک فرحی امرا رکی جاعت بن مجئے مطالتاری کی پیرجاعت عنّا کی ترکوں کا دست و بازونا بت ہوئی ۔ اسی طرح مصریں بھی ملوکوں کی ایک جاعت بنا لی گئ تھی م كي مل كراست كبيت ذيا وه طاقت حاصل موكى بها ن تك كيمصر کے سلاطین تھی اسی جا عت سے ہوئے ہیں ۔

فسطنطنيه بحأسا تدعثاني تركون كوأبني بيثيروول بعتي

فہنشا ہوں کی تعیشات اور براعالیوں کی بہت سی بری عادیں ہی ورا فت بیں ملیں۔ وہ با زلطینیوں کی بگڑی ہوئی شہنشا ہیت کے رنگ بیں وقوب گئے اور اس طرح رفتہ رفتہ ان کی طاقت کولئن گگ گیا۔ نیکن کچرع صفے تک وہ بہت طاقتور رہے اور تمام عیسائی پورپ ان سے تھ اتار ہا۔ الفوں نے مصر ہی فتح کولیا اور عباسی تملیع ہے جو بالٹن ہے وست و پا اور کمزور نقا بمنصر ب فلا فت ماصل کرلیا اس کے بعد عتمانی سلطان فلیفہ مہوتے رہے یہاں تک کہ ابھی کوئی اس کے بعد عتمانی سلطان فلیفہ مہوتے رہے یہاں تک کہ ابھی کوئی اس کے اعد عتمانی مصطفے کمال پاسٹ نے با دیا ہے۔ اور ملافت و و اور ک کا خاتم کر دیا۔

تسطنطندی فتح کاوا قد ارسخیس بہت اہم سجھاجا گاہے اس روز دیا کا ایک دور حتم اور دوسرا شروع ہوا۔ لینی دور وطی خم اور دوسرا شروع ہوا۔ لینی دور وطی خم اور دوسرا شروع اور پورپ بیں مسام اور دور اس کے اور ہوش عمل نظر آنے لگا۔ اسے نشا ہ فائند کی ابتدا کتے ہیں جب کہ علم وا د ب نے شئے سرسے جم لیا۔ لوگ گہری ابتدا کتے ہیں جب کہ علم وا د ب نے بیٹ کے صدیوں یہ بی وی گہری نیندسے جاگ اس نے ارتبا کا دور اس اور بھیا ایک تصور قائم کر دیا تھا۔ اب کھیسا نے زندگی کا جوا واس اور بھیا ایک تصور قائم کر دیا تھا۔ اب کھیسا نے زندگی کا جوا واس اور بھیا ایک تصور قائم کر دیا تھا۔ اب کو جکڑے ہوئے نقیس ٹوٹ کوٹ کا راح مصوری ۔ منگ توانسی اور کو سے میارا یورپ کا اوال ہوگیا۔ کا سا قدیم جا لیا تی ذو ق عو وکر کا یا اور مصوری ۔ منگ توانسی اور تعمیرات کے حسین سے صین نو نوں سے سارا یورپ کا اوال ہوگیا۔ کا سا قدیم جا لیا تی ذو ق عو وکر کا یا اور مصوری ۔ منگ توانسی اور تعمیرات کے حسین سے صین نونوں سے سارا یورپ کا اوال ہوگیا۔

یہ تام صورتیں تسطنطنہ سکے فتح ہوتے ہی کا یک ہمود ارائیس کہنی ایسا خیال کرنا تو بہت بغوب ، ترکوں کی فتح سے اس انقلاب کی رفقار میں بس فرائسی تیزی بیدا ہوگئ ۔ کیونکہ بہت سے اہل علم اور قابل لوگ قسطنطنیہ سے ہجرت کرکے مغرب کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک اس وقت جب کر بورپ ایسی چیز کو سمھنے او راس کی قدر کرنے کے لئے بالکل کا اور قاید لوگ افلی میں بو نانی او ب کے خزانے کے کر ہنچے کویا فتح قسطنطنیہ نے بھی نشاق نانیہ کے کا غاز میں عقور کی ہرست مدودی۔

بہرت مدودی۔
سامیب بھا۔ دورواسطی میں انقلاب کا یہ تو محض ایک محولی سامیب بھا۔ دورواسطی میں اٹلی یا مغرب سے کھکوں کے سئے قدیم یونانی اوب اور خیل کوئی نئی چیز نہ تھا۔ یونیو رسٹیوں میں اب بھی اس کی تقسیم ہوتی تھی اور اہل بن اس سے یوری طرح وافقت گئے۔ البتہ یہ صرف چندا فراد کک محدو وقا چوکم میاس وقت کے خیالات سے میل نہ کھاتا تھا اس سئے عام طور برمقبول نہ تھا۔ رفتہ توگوں کے دماغوں میں شکوک سیسال میدان تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ مالات سے طیئن نہ تھے اور کسی میدان تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ مالات سے طیئن نہ تھے اور کسی میدان تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ مالات سے طیئن نہ تھے اور کسی میدان تیار ہوگیا۔ وہ موجودہ مالات سے طیئن نہ تھے اور کسی میدان کی میاب سے جب وہ اس شک کی ماک سے کے ایک انقیل کی ایک کی ماک سے کہ کے ایک انقیل کی ایک کی ماک سے کی ایک کی ماکھا کی ماکھا کی دیا گیا اور الحقول نے ولیکھول حدید وہ اس شک کی ماک سے کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کرنا شروع کردیا بھر توافعیں ایک کراس کے اور ب کا مطالعب کراس کے اور ب کا مطالعب کراس کے دور اس شکھ کوئی کے کہ کوئی کی کراپر کراس کے دور اس کوئی کراس کوئی کراپر کی کراپر کراس کے دور اس کراس کے دور اس کراس کی کراپر کراس کراس کے دور اس کی کراپر کراس کی کراپر کراس کراپر کراس کراپر کرا

معلوم بروا کر گوہرمقصود إلقا كيا عب سے ان كي خوستى اورجرش

کی انتها نه رسی -نشاته شانیه کا د وربیله الملی سے شروع ہوا بھر فرانسس -نشاته شانیه کا د وربیله اللی سے شروع ہوا بھر فرانسس -انگلستان اوردوسرے مفا ات میں اس کاظور موارکین اس کی اہمیت مرف اتنی ہی نہیں تھی کہ یونا نی ادب اور شیل دوبارہ زنده موگيا ملكه اس سے كہيں بره كريقى ليني ده مخر كي جو ايك عُرَصَهُ سَنِے يُورَبِ مِيْنِ انْدِرَ انْدَرَانَ اَيْنَا كَامْ كُرْرِسِيَّتِي - اَبِ اَيْمِ آئی اور ختلف ضور توں ہیں اس کا اظہار ہونے لگا - نشاۃ تا نیبر اس کی ایک شکل متی - اور مختلف صور توں میں اس کا ایلہار مونے لگا جن میں سے دور بحالی کی بعی صرف ایک فتکل تھی۔

## بحرى راستون كادريافت مونا

اردوی سیست بورپ بیں اب دوروسطیٰ آخری سائن ہے رہا تھا۔گویا نئے نظام کے بھے حکم خالی کر رہا ہے ۔ ہم طرف موجود ، عالات سے بدولی اور بے اطمینانی پائی جاتی ہے اور یہ جیزا نقلاب اور ترقی کا بیٹیں خیمہ ہے ۔ د ہ سارے طبیقے حبفیں غرایجی ادرجاگیردار

کری ہوسیس میر ہے۔ وہ سارے جسے جین مرہ بی اور ہیروار نظام نے تباہ کر ڈا لا تھا۔اس وقت بے حبین نظراً نے ہیں ، بھگر حگر کسیان بلوے کر رہے ہیں فرانسسیسی میں ان بلو دں کو

زائری Jacqueries کہتے ہیں۔ یہ نام زاک ر Jacques ) کیان کے نام پر بوگیا جسٹ یکسی بو کا بانی ہوگا۔

ا کانم کسان البی بہت بس ما ندہ اور کمز ورتھے اور ان کموں کے دن بلووں کے با وجودان کی حالت بہتر نہیں ہوئی ۔ ان کے دن معرف میں البی دیر ان کے دن معرف میں البی دیرہ میں البی در وزطانتور سنے اور سط طبیقے میں مقاجر البی بہدا مہوا تھا اور روز بروزطانتور مہوا جاتا تھا۔ جاگیر واری نظام میں زمین کو و دلت کاخزان ہی نہیں بلکہ خودو ولت سجھا جاتا تھا لیکن اب ایک شے طریقے ہے دولت بہدا ہمونے گئی می دیون نہیں سے نہیں بلکہ صنعت وقرت ولت بہدا ہمونے گئی می دیون نہیں سے نہیں بلکہ صنعت وقرت

ا ورتجارت سے او رہنے اوسط طبقے کواس سے فائرہ پہنے رہا تھا اسی وجرسے ا ن کی طاقت بطرچ دہی ھی ۔ بیٹ کمش تو ہرست ر انی تھی کیکن ابصورت مال برل گئی ٰ بینی ان د دیوں جاعتر ں کی حِتْيِتُولَ مِن فرق اللّا · جاكير داري نظام الرّحِهِ اب بني إنّي ها مکن اب وہ مُرا نعت کُررہا کھا اورا ولط طِنْقے نے اپنی قوت محسوس كرك حلمه نثروع كرثويا تقاريه خبك سنيكر ون برس تكفيتي رسی اوراس میں اورسط طبقے کو زور ہروز زیا دہ کا میا ہی حاصل ہوتی گئی بورپ کے مختلف ملکوں میں اس کش کمش کی صورت عُمُلُفُ مِنْ مِشْرَتِي يُوربِ مِين تُواسَ سَطَ بَبِتَ كُمْ ٱ ثَارِ نَظِرٌ إِنَّ ب سے پہلے مغربی یورب میں ماصل ہوئی۔ یجھلی ہندستوں کے نوشنے سے ہرطرف رقی کی راہیں کھل کئیں ۔ سائنس ۴ رٹ یا د ب ین تعمیر دُغیرہ میں ترقی خر وع بوکی ا ورنی ننی در اِقتیں ہونے للیں۔ جب جبی انسانی طبیعت يرانى بندسون كو تور تعينكتي سب تو ميشريبي مواسي كراس مي ببرت وسعت بيداموماني سے - اسى طرح بمارا وطن مي إزاد مو جائے گاتو ہماری قوم کے ذہن میں بھی وسعت اور مہرگیری پیدا ہوجائے گی ۔ جب کلیسار کی رفت ڈھیلی پڑی اوراس کا ایز کم ہمونے لگا تولوگوں نے گرجوں اورمعبدوں کی تعمیر رہے رو پیرخرچ کرنا کم کر دیا۔ اب ملکہ ملکہ خوبصورت عاربی تعمیر ہونا شردع موگئي بنين يه زياده ترطا وين ال ياسي فتم كي دورك عارتني نقيل و گو تفک طرز تعمير جي ختم مو گيا - ا وراس کي حکم ايک

اکی نئے طرز کی نشو و ناہوئی ۔

عین اس دقت وب کرمغربی یورب ایک نئے جوش عل سے سرشار تھا مشرق کے سونے نے اسے ابنی طرف کھینیا ، مار کولولو اور دوسرے سے احوں کی داستانوں نے جوہندوستان اور جین ہوا ئے تھے یورب کی خیا کی دنیاس ایک ہیجان ہر با کردیا جنا نخ مشرق کی لامحدود دولت کی لائج میں بہتوں نے سمندرکا دخ کیا رہی دو زانہ تھا جب ہر کول نے قسطنطند نتے کیا تھا مشرق کے کیا رہی دورانہ تھا جب ہر کول نے تسطنطند نتے کیا تھا مشرق کی کیا جہ رہا درہ میں افرائی نہیں کرتے تھے۔ اس لئے تام بشر برب المحرسخت برافر دفتر تھے۔ ان کے علا وہ مہم بازوں کا نیا گروہ بھی جومشرق کے سونے پر جھا یا مانا جا سا تھا ابنی عگر بہت بھی جومشرق کے سونے پر جھا یا مانا جا سا تھا ابنی عگر بہت بیج و تاب کھا تا تھا۔ جانح کی کوسٹ ش کی ۔

آج توتجب بجدید ما نیا ہے کہ ہاری دنیا گول ہے اور سورج کے چاروں طرف گردش کرتی ہے۔ اب یہ بات الکل آئی ہے۔ اب یہ بات الکل آئینہ ہو گئی ہے - سکین ہر آنے زمانے بیں پرچز بہت واضح نہ گئی ۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہے اوراسے زبان ہولائے کی ہست بھی کرتے ہے ان پر کلیسا کے التوں طرح کی تحبیتیں ناز ل ہوتی تقییں - گرکلیسا کی اس دہشت کے باوحو و پہ خیا ل روز ہو دی خیا ل روز ہو دی خیا ل کے خیال کیا کہ اگروافعی زمین کول ہے ۔ چنا کچہ تعبق تو گول کے خیال کیا کہ اگروافعی زمین کول ہے تو مغرب کی طرف جل کر

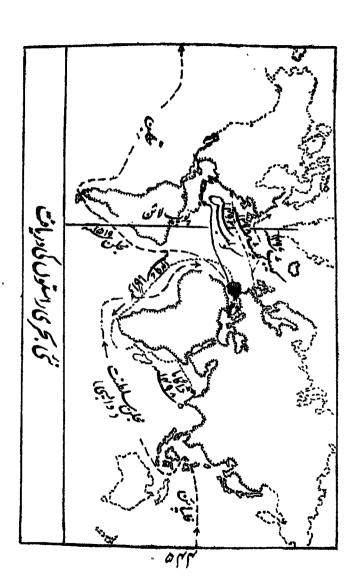

م مبین اور مندوستان بنج سکنی میں و در وں نے سوچاکہ افریقہ کا جرکاٹ کر مندوستان بنج سکتے ہیں جوفا رہے کہ اس افریقہ کا جرکا شکر مندوستان بنج سکتے ہیں ہموفا رہے کہ اس خوارم سے براہ رہت بحرفلزم میں نہیں ما سکتے تھے للر تجارتی ال کوشکی کے دائے غالبًا اور وہ اس بھر جازوں برلا داجاتا تھا۔ یصورت بہرمال مات مالے بی قرب راستہ اور خوا اک بھر کا داخاتا تھا۔ یصورت بہرمال د قت طلب تھی۔ لیکن جب معر اور شام د و نوں ترکوں کے گئت موسکتے تو یہ راستہ اور خوا ناک ہوگیا۔

ہندوتان کی دولت کی تشش رابرا بناکام کرری ھی اور اور پورپ والوں کو اپنی طرف کھینے رہی نتی۔ جنا بخد اسبین اور پر تکال نے الماش وقب سس سے جری سفروں کے معاطمیں بشقدی کی ۔ کھیک اس وقت البین غرنا طرسے عربوں کا اخراج کررہا تھا اراغوں کے فرقی نیا ٹر اور کسیشل کی استبہا کی شاوی سے اراغوں کے فرقی نیا ٹر اور کسیشل کی استبہا کی شاوی سے البین کے عیمائی متی ہوگئے تھے ۔ جنا نحب مٹل کالم عمر بر بینی ترکول کے قسم میں ایک فروں کے المقر سے تعربی ایک فروست سے سے بحل گیا ۔ اس کے بعد سی البین بورب میں ایک فروست میں کیا ۔

غرص پرتگای تومشرق کی طرف روانه موسے اور سینی مغرب کی طرف -اس سلسله میں سب سے پہلا زبر درست کار نام پرتگالیوں نے اسخام ویا ۔ بعنی مھاکالم چرمیں کیسپ ورڈ وریا نت کیا۔ یہ راس افریقہ کا انہائی مغربی کوٹا ہے - ذراا فریقہ کے نفتے پرایک نظر ڈالو۔ تم دکھیوگی کہ اگر کوئی پورپ سے اس راس کی طرف پیلے تو اسے جؤب ومغرب سے ترخ جا ناموگا ، لکین اس راس پر اپنچ کر اس کا فرخ جؤب ومشرق کی طرف ہو جائے گا۔ اس راس کا ور یافت ہوجانا بڑا امیدا فر اشکون سمجھاگیا ۔ کیؤنکہ اس سے لوگوں کوئٹین ہوگیا کراب وہ افریقہ کامگر کاٹ کرمندوستان کہنچ جا میں گے۔

پھر بھی پورے افریقہ کا چکر کا شنے ٹیں جالیس برس ادراکسگنے اور کہیں لٹشک شائی میں بار تقو لومیو فوائز نامی ایک پر تھائی افریقہ کے انہائی جو بی کونے بینی راس امیر تک پہنچ سکا ، بالآخر اس کے جنرال بور نہی ایک و وسرا پر تھائی واس کو ڈے گا اس دریا فت سے فائرہ اٹھا کرراس امید کے راستے مندوستان تک بنیج گیا ، واس کو ڈ گا کا کی کٹ تہریں شوک لے چے لیں لنگر انداز ہوا۔

ک کتی مهر بن مستقبات میں میر انداز انداد ہوا۔ کو یا ہند وسے تان پہنینے کی دوٹر میں بر تکالی جیت کیے

کو یا ہندوستان پہنے ی دوریں برحای ہیت ہے ایکن اسی زیانے میں ہماری دینا کئے بچواڑے (امریکی بہت اہم بہت اہم کا میں المہت الم کا بہت ہو اگرے جل کر اہدین کو فائرہ بہنچا کر سٹو ذکو لمبس سلاف نارہ میں امریکہ بہنچ گیا تقا ، وہ در اصل جینو اکا آیک غریب با تندہ تقا ۔ چو کم اسے پکا لفتین تقا کر دنیا گول ہے اس کئے وہ جین اور مبدوتا ن بہنچ کے لئے مغرب کی سمت مبانا جا ہتا تقا ، اسے یہ گان اس میں نہ تقا کہ یہ سفرات ناطویل ہوگا جمنا آ تر میں تا بت ہوا وہ مہر یا دست و فی اس تقیقی منویس کے در بار میں گیا ۔ تا کہ ان میں سے کوئی اس تقیقی سفویس کے در فائد کو مبس تین مجوٹے جو ہے ۔ اور کو مبس تین مجوٹے جو بے اور کو مبس تین مجوٹے ہوئے ہوئے اور کو مبس تین مجوٹے جو بے اور کو مبس تین مجوٹے جو بے اور کو مبس تین مجوٹے ہوئے اور کو مبس تین مجوٹے ہوئے کے اور کو مبس تین مجوٹے ہوئے کے اور کو مبس تین مجوٹے کے دیں اور کو مبس تین مجوٹے کے اور کو مبس تین مجوٹے کے دو کو کو کو کی اس کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کا کو کی کو کی کو کی کا کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو

جازاور ٨٨٥ دميون كا قافله كرميل كفرا بوا - نامعلوم دنياكي " کماش میں یہ بڑی بہا دری او رجانبا زی کاسفرنقا کیو کم کیے معلوم عاكمًا ع كيابيش آئے . مركولمبس كوكاميا بى كافيكن تعاادراس كايد یقین صبحے نا بت مواء غرمن ۹۷ د ن کے سفرکے بعد نفکی نطرا کی۔ کولمیس نے تنجیا کہ یہی ہند وسٹان ہے۔ د راکھل پر جز ارْغُرلابنہ بیں سے ایک جزیرہ نقا کو کمبس کو خاص براعظم امر کمیریں قدم رکھنے نفییب نہوا۔ اور دہ مرتے دم بک اسی مغالطے میں منبلار اکو وہ اینیا رہنچ گیاہے۔ اس کی اس غلط فہی کے آثار آج تک باقی ہر نعنی بيحزرك اب بعي جزا أرغرب الهندك نام سے موسوم ميں اورامركير ے اصل باتندے اب بھی سدوسانی اور ٹرا نڈین کہلا سے ہی۔ كولمبس اس وقت تو واپس اگيا ليكن الحكے سال پير بېب س بھازے کر گیا سنحیال نولیش ہند دشان ہے اس سنے راستے کی درہیا سے سارے یورب میں بڑا جن وخردش بیدا ہوگیا اس کے بعد سی داس کو ڈے گا بانے ا بیصشر تی سفریس عجلت کی او رکالی کٹ بہنچ گیا ۔ جیسے بصبے مشرق اور مغرب کو ونوں طرف سے نا زہ در ما فنو كى اطلاعيں اِ تى تقيں يُورپ كا حِسَن وخروش برَّ هنا جا يا تھا.ان ئے ملاقوں برحکم انی کے دوعو پر ار مقے تعنی پر تنگال اور البین اِب پوپ صاصب بنی میدان ہی آ ہے اوراسسپین اورہے کا ل کے درمیا ن لڑائی کو رو کنے کی غرص سے انفوں نے بڑی فیامنی سے ان مکوں کے تصبے بخرے کرد ہے رسی الاس ملوں آیک فرما ن جاری کیا جو فر فان صد نبدی کے نام سے مشہورہے۔ الفول فے جزیرہ ادور س

کے ٹین سومیل مغرب کی جا نب شال سے حبوب تک ایک لیننج دی ا در بر طے کر دیا کہ پر تکال اس لکبرے مشرق کے تمام غیرہ یا ای علاقوں رقبعہ رسکتا ہے۔ اور اسپین اس کے مغرب سے علاقوں بر گو یا یوپ نے یورپ کو حیو ٹرکرسا ری دیا پر نگال اوراسین کو بخش دی ا درخود ان کی گره سے کیوخرین نه موار جزیره از درس بح ا و قیا نوس میں واقع ہے اور اگراس کے لین سوسل مغرب ہیں شال ئے تومغرب کی طرت کل سُٹا کی امرکیاار برجوبی امریکه کارز تا ہے۔ گویا پوک نے کو را براعظم ا م البين تُونجشا ا دِرمهندوستا ن حَينِ ما با ن و ديرٌمشرقي ما لک، نَام ا فریقر پر نگال کو . پرتگالیوں نے اس عظیم ا شان س رُرِ رَعَ کیا بیکن یہ کو نی آ سان کام مذہقا - کیر بھی ا تھوں نے ک<u>ی</u>و بیش قدی کی اور را برشرق کی طرف بڑھتے گئے بسنا 18ء ہیں دہ الما على المريدة ألما يا كي شهر الماكا مين اسك بعد سی جا و امیں او ر<del>اد کھا ب</del>ے میں مین پہنچ گئے اس کایہ مطلب نہیں ہے کہ انفوں نے بیج ہمے ان ملکوں پرقیضہ کرلیا۔ بس چندمقا مات پر ر تقسی قدم جانے کی حکر ل گئی مشرق میں آ تفوں نے آ کے علی کر جو کچھ کیا اس کا ذکر ہم الکے خطیس کری گے۔ تشرق کی طرف مانے و اسے پر تنگا لیوں میں ایک مگیکن بعی نقا وه ایند پرنگالی آقاسه منح ت بوگیا اور دب پورت وایس گیا توامیدن کی دعایا بن گیا. وه مشرقی را ستے سے بعتی داس امید مهرمندوشان اور مشرقی جزائر کو حاجها تقاراب وه چاستاها کرمغربی راستے سے و ہاں جائے شایدا سے قیمین تقاکہ کولمبس نے جو کمک دریافت کیا ہے وہ انتیابیں نہیں ہے ، در حقیقت بلبود نا می ایک اسپینی سٹا نے لئے میں دسطی احرکیہ کوہ پاتا ماکو عبور کرنے کرالا آپ کمک بنچ چکا تھا۔ نہ مبائے کیوں اس نے اس سمندر کو مجرجنوبی کہا تھا۔ او راس کے ساحل رکھڑے ہوکریہ دعویٰ کیا تقاکہ پیسمندر اور وہ تمام ملک جن کے ساحل کویہ سمندر حجو اسے بھرے آقا شاہ ابین کا کمیٹ

ی استان کی در ایری کے ساتھ نامعلوم سمندر میں بہلے شمال کی طرف بھر شال ومغرب کی طرف بڑھتا ملائلیا۔سفر کا یوصقہ بڑا

ہست شکن تھا کسی کو یہ گمان میں من تھا کہ اس میں اتنا ز مانہ لگ جائے گا یورے ۱۰۸ دن تک وہ اس مالت میں بیج سمندر میں رہے کہ ان کے پاس کھانے بینے کو بھی بہت کم تھا۔ الا خربری سخت تکلیفیں الھائے. کے بجد وہ جریر ہ فلیائن بنجے ، و اس کے با خندے اِن کے ساتھ بڑی ہمرانا سے میں آئے اعلیٰ کھائے بینے کاسامان دیا اور دولوں نے ایک دورس کو تحف تحا لف دینے لیکن اسبینی راس مغرورا در کج فلق سے مملن و إ س كے دوسرداروں كي آيس كي جنگ بين شرك ہوا اور اراکیا -اس کے علا وہ جزیرے کے باشدوں نے اور سبت کے بینیوں کو ان کی برد ماغی کی وجهست قبل کردیا۔ الىپىنيول كود راصل النجزيرول كى آلاش تقى جا ب محميتى ملے استے تھے اس ہے ان کی جبح ہیں اے بڑھ گئے ۔ بہاں ایک جها زكوا ورحيور ناير اا دراسي آگ نگا دى گئي - اب عرف دوجهاز با فی رہ گئے تھے جِنا بخہ بیطے یا یا کران میں کا ایک جہاز لب<sup>ٹ</sup> کر بحر الكابل بى كے داستے سے البین جائے اورد و سرا میدھا راس امید کے راستے سے۔ پہلا جا زائھی زیا وہ دورہنیں پہنچا تھا کہ پر نگالیوں نے سے گرفتار کرلیا۔ نیکن دوسراجا زحس کا نام '' ووٹر یا' نقا افریقہ کا چکر کاٹ کرستا ہے لیجریں بینی روائی کے پورے تین سال بید اپن يس أسسبيلا بنيخ كياراس وقت اس مي مرف مرا دمي إفي روكك تھے۔میرسب سے پہلا جہاز تھاحیں نے دینا کے گرد میکر لگایا۔ میں نے نولوریا "جہازے سفر کا حال درانفسیل سے مکھ دیا اس سے کہ یہ تہامیت ہی عمیب وغریب سُفرنھا۔ آج کل قریم بہت

ارام وا سائسٹس کے ساتھ سمندر کاسفر کرتے ہیں اور بڑھ بڑھے ہاڑوں پر ور دور وا جاسکتے ہیں ۔ لیکن فررا ابتدائی زانے کے ان سیاحوں کا تقاور کروجنعوں نے طرح طرح کے خطروں کا مقابلہ کیا اہملوگا سمندر ہیں کو وقت سمندر سے داشتے ورثیا سمندر ہیں کو ویڑے ۔ اناکر اس زانے کے اسپینی اور پڑٹگالی مغرور، براغ اور نظالم سنتے لیکن وہ ہے انتہا دلیر بھی سنتے اور مہم بازی کے جوش سے مرشا رہتے ۔

معمین والغی کے ان ہراو ہوں کے بعد پر تو ہم باز ہوت اسلامی میں ہوت ہوت انے گئے ، اسپنی امرکم المحقوص اس

اس انبوه کی دست درازیون کاشکار موا بهان تک که خود کولمیس کےساتھ انفوں نے بہت مرار تا ڈیا۔ اسی زاند میں میکسیکواور میروسے اتی مقدا میں سونا جا ندی اسبین یا کہ سارا پورپ چرت میں رہ گیااور اسبین میں سونا جا ندی رفتہ رفتہ نورپ کو سب سے زر دست طاقت بن گیا۔ یسونا جا ندی رفتہ رفتہ نورپ کے سے دوسرے مکوں میں بہنچا یہاں تک کہ مشرق کا سا ان خرید نے کے سئے ان کے باس کانی وولت نجع مولکی ۔

ان بن اور رسی بری است قرراً دوسر مکون کے انتدوں است استدوں کے انتدوں است اور رسی استدوں کے انتدوں است اور رسی استدوں ایک جوش خروش ای مضوص فرانس انتخاب است است انتہائی کوشٹ ش کی کہ شاکی داشت سے ایشیارا و رسیدا کر دیا ۔ پہلے تواخوں نے انتہائی کوشٹ ش کی کہ شاک رست سے ایشیارا و رسیدا کر دیا ۔ پہلے تواخوں نکل آئے ، بینی نا روے کے شال سے مشرق کی طرف جائی امری پنست کی کوئی مورث کی طرف جائی کے گرین کی نید مورک معرب کی سمت مرحا میں کئی اس میں انتخاب کا میابی نامولی جائو خر

پیرزین گفتار کو گھری مصطاعرت کی ایا گاہا۔ انفوں نے بھی عام رکست اختیار کرلیا۔

| CALL No.       | (                | ACC. No. 11 . 1' 9            |  |  |
|----------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>W</b> UTHOR | **************** | تزمره ، جوابير لال            |  |  |
| TITLE          |                  | المن بالتي من مراتب عمود عليا |  |  |

## MAULANA AZAD LIBRARY



## ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## -: RULES:-

- I The book must be returned on the date stame labove.
- L. A fine of Re. 1, pen volume per day shall be cha
- for text-hooks and 10 P. per vol. per day for general be